

<u>ڲۣڶؽؖڴڰٷ</u>ڮڽٙۿؘڽؘڹؽۣؿۺ۬ڒ

0157

د كن آل پاكستان نيوز پيپرزسوسا گئ د كن كونس آف پاكستان نيوز پيپرزايله ينزز

APNS CPNE باقي مشهود با في المستخدر المنتقان مستخدر المنتقان مستخدر المنتقان المستخدر المستخدر المستخدر المستخدر المستخدر المستخدر المستخدر المستخدرات منتقارات منتقارات منتقارات منتقارات منتقارات المستخدر المستخدرات منتقارات المستخدرات المس

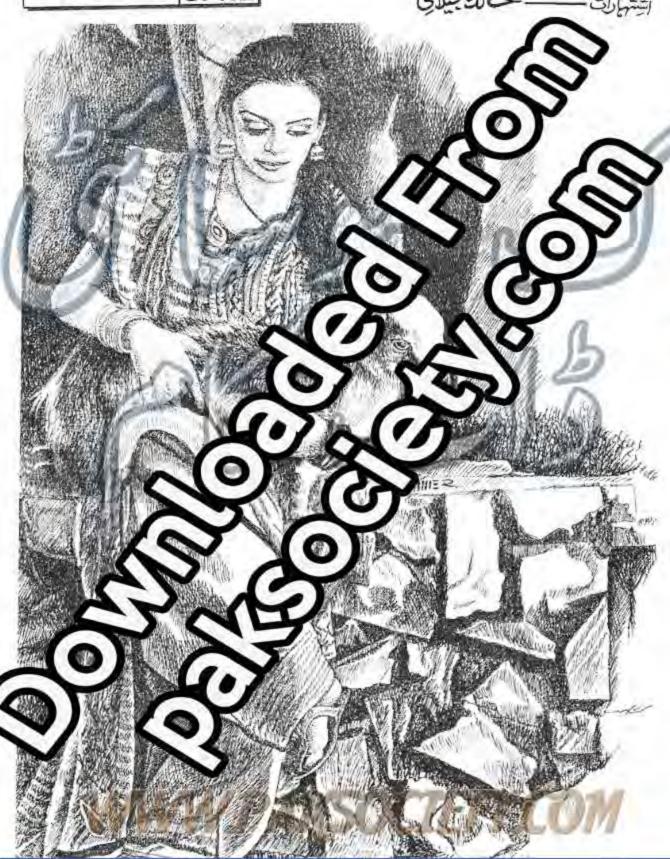

#### www.palksoefetykeom



ہاہتامہ خواتین ڈامجسٹ اورادارہ خواتین ڈامجسٹ کے تحت شائع ہونے والے پرچوں ماہنامہ شعل داور ماہنامہ کرن میں شائع ہونے والی ہر تحرر کے حقوق طبع و نقل بخل ادارہ محفوظ ہیں۔ کسی بھی قرویا ادارے کے لیے اس کے کسی جسی جسے کی اشاعت یا تھی بھی ٹی دی چیشل اور سلسلہ وار قسط کے کسی بھی طرح کے استعمال سے پہلے پہلشرے تحریری اجازت لیما ضروری ہے۔۔۔ صورت دیگر ادارہ قانوٹی چارہ جو کی کاحق رکھتا ہے۔



سيمةى الح كاميسة بع ويقربان كاميدة سامسلام كاواضع بيغام اخوت ، محتت الد مك جہتی ہے اور ج اسى پیغام كامظر ہے۔ ج كے موقع بربرسال الكول مسلمان با امتياذ رنگ ونسل د نياكے دستہ كوستے سے اس مقدى فرايقتى اداست كى كے ليے اپنے خالق حقیق كے صور حاصر ہوتے ہى۔ امت مسلمه كايدا يتماع ايك عالمكرمساوات، بيكانكت اوراتوت كاشان دارمظام وسعداوراس ا بدى حقيقت كا يوت بيد كرتمام مسلمان عيائى تيمائى جى دواهان كا تعلق كى سل وتؤميت سع بو-عيدالاصى مرف اجتماعي خوشي كالتهواري بتين بلكه أس من عِدية قرياتي كالمصاس بعي شامل ہے۔ يہاں ويصفى بات برسع كرقر باني مرب بالور كم يكل برجيري جلات كا مام سعه شايد سين ، بلكر قربان كا اصل مقصد يسب كمالله تعالى في خوشودى كے ليے تم النے نفس اور اپن غلط خوا ہشات و تريان كروں -قربان کااصل فلسعة الله تعالی کے می تعیل میں مرسلیا فی کرتاہے۔ عید کی مسرتوں میں ایسے اردگر دے و کوں کو بھی بالی دکھیں ۔ ان کو ہوا کے دستے وار اور احیا ، الا اوروه مي جن سے انسانيت كار منتهد اپنى توشيوں بن ال كو يعي ستريك كريس الي كا وشيال دويالا بوجايس كي \_ بهاري جاتب سے تبر ول سے عدى مبارك بار تبول يجيے رائد تعالى سے دُعل سے كم سب كى قربا بول كوتبول فرمك الدعب مكى مدوس سحر بهار في المحتوثيون كالبيعا كم الملوع بوساميل

بدالا في كرم تع يرشيت روا آخاب كاحضوصي انطورو، راداكار باسر وي كل إلى مرى على سنيد" ،

ه \* آواز کی دکیاسے اس ماه مهان بن ماکشه خان ه

اس ماه سيسراك مقال سيم ينيز "

، شادی میادک بور، بشری گوندل کی شادی کا احمال،

ه "دا پنزل" تنزيد ريامن كاسيليط وار ناول،

، أكسيد مرد الا تسطيط وار ناول من مودكم كى يات يد مالو»

، ورت ميعار، نكرت سياكامكل ناول،

مصاح على كامكن ناول "قريري مانك كا تارا"

» مهوش أنتخار كا دكتش نا ولك سنك يارس »

، مدت أصف كا ناولك والسارده»

يشري مايا كا ناولت عب دعينت.

، صباً أصَّف ، فزيده فزيد ، را شُده على ، شاذيه ستار و رسحات آفتاب اود طلعت نفيس كا ضلف اور

يدالاصخ كع موقع بركرن كما ب"عيدالاصح كادمتر خان"كن كير شاميد على ساعة علىده س

#### wwwqalksoeletykcom



پيام حق كاتميس منتهى سجيد يى تهداری یا دکویم زندگی سختے ہیں تمبار لورسيمعموريل وبودوعدم اسی چراع کو جم دوسشتی سیسے اس قدم برا ہے جاں آیے غلاموں کا بم اس می کوتنت بھی سمجھتے ہیں يهآب بي كاكرم بع كراح فاكنيس مقام بندگی وقیصری سجھتے ہیں سجه سکیں گے وہ کیار تنبہ نبی کریم ا بوآدمی کو فقط آدمی سجیتے ہیں نامركاظمي



زبال پرمېرلگادے ملال ايساہ نظری تاب سے باہر جمال ایساہے كبيى وكمانى مدو اور برطرف موجود گاں بیتی میں برل دے کمال ایساہے دەنۇرىسى ساقى تىسكىسى دل ك بٹرکی ہوجے ہے باہر مغال ایساہے عردن برسے مقدر یفیص چشم کرم يه مېر عمر دوال كا دوال ايساب كوئى بمى وقت ہوا مجدّر پھلتا ہتاہے ولول مين فضل تداكا نهال ايساس الجداسل اليك

2016 77 10 35-14.

### ردالفتاك سيم ملاقات شين دشيد

# Downloaded Fram Paksodetyeon

ہنٹر' کہجے میں مٹھاس اور پر سالٹی اچھی کردی ہے۔'' \* "ایک سوال جو ہر فیلڈ کے لیے سیٹ ہو جا تاہے آپ ہے بھی کروں گی کہ کیا آپ کو بجین سے شوق تھا ؟" 🖈 "جي جي مجھے تو بحيين سے ہي شوق تھا کھانے يكانے كاكم عمري ميں ہى اى كاماتھ بنانے لگ كئى تھى اُور پھرای ہے کہ کرخود کھانا پکاتی نہ صرف پکاتی تھی بلكه نئ نئ چيزس بنانے كى كوشش بھى كرتى تھى اور پھر میری یکی ہوئی چزیں سب کو پند بھی آتی تھیں۔اس حوصلہ افزائی کی وجہ ہے میرا دل جاہتا تھا کہ میں مزید نے نے کھانے بنواؤں ۔۔ اور پھرنہ صرف میں اجھے اجْتُهِ کھانے دکانے لگ گئی بلکہ اپنے یکوان کی تراکیب

عبد الاضحىٰ كا موقع ہو اور كوئى سروے يا سى وجي روا آفتاب کيسي بن آب؟" \* "روا آب كے بتائے ہوئے بكوان بھى اچھے اور آپ خود بھی بہت اچھی اور ماشاء اللہ آپ کی برسالٹی بھیشان دار۔۔۔اس میں آپ کی کتنی محنت ہے؟" ﴾ مہنتے ہوئے ... ''یہ آپ کی اور دیگر چاہتے والوں کی محبت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں



کہ شیف '' راحت ''عمرہ کرنے جلی گئیں۔ اور کاشف نے ایک بار پھرمجھ سے رابطہ کیااور اس باریس نے انکار نہیں کیا۔''

\* ''آپ نے سوچاہو گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کچھ اچھاکرنے والاہے؟''

﴿ "الله تعالى نے میرے ساتھ ، ہشہ اچھاکیا ہے اور
میں نے سوجاکہ رب نے میرے ساتھ ، بیشہ اچھاکیا
ہے اور بیہ دو سری بار آفر آرہی ہے تو یقینا" اللہ تعالی
اپنی مخلوق کے لیے مجھے ہے کچھ کام لیاجا ہتی ہے ... سو
میں نے حامی بھرلی ... اور انڈس ویژن کے لیے
میں نے حامی بھرلی ... اور انڈس ویژن کے لیے
"راحت" کی عدم موجودگی میں بروگرام کرتی رہی ...
اور لوگوں نے میرے بروگراموں کو بہت پہند کیا ..."
فی وی دن "اور "آج" ٹی وی کے لیے بھی پروگرام
کے اس دوران "مصالح "جینی والوں نے بلایا اور
ایخ جینیل کے لیے بچھے مستقل باز کرلیا۔"
انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟"
انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟"

\* "وجہ کوئی خاص میں تھی ... ہیں ایک جیک

میزین پس شائع کروائے کے لیے جیجی ۔۔ بوشائع ہو
جاتی تھیں۔۔ اور جھے بہت اچھا گلا تھا۔ "

\* ''اچھا گذہ پھر مصالحہ چینل تک کیے پنچیں؟"

\* 'والڈا کا دستر خوان "میں اپنی رہ سین بھیجنا شروع کردیں
جو نہ صرف انہیں پند آئیں بلکہ انہوں نے جھے
مستقل کھنے کے لیے کہ ۔۔ رہ سیپیز سے ایک قدم اور
مستقل کھنے کے لیے کہ ۔۔ رہ سیپیز سے ایک قدم اور
آگے بردھایا مجھے اس میگزین والوں نے ۔۔ وہ اس طرح
کہ انہوں نے کہا کہ جو پکاتی ہیں اس کی فوٹو شوٹ
کہ انہوں نے کہا کہ جو پکاتی ہیں اس کی فوٹو شوث
کہ انہوں نے کہا کہ جو پکاتی ہیں اس کی فوٹو شوث
نہ صرف فوٹو شوٹ ہونے گئے بلکہ ڈیکوریشن اور
مرب نشیشن بھی میری ہی ذمہ داری ہوگی ۔۔ اور مزے
مرب نشیشن بھی میری ہی ذمہ داری ہوگی ۔۔ اور مزے
میں ہو تا

\* "ارے واہ مے پھر تو گھر والوں کے تو مزے ہوجاتے موا کے ؟"

\* "پھر کیول چھوڑا اس میگرین کواور سوال کاجواب ادھورارہ گیا کہ جینل تک رسائی کیے ہوئی؟" کی "چھوڑا اس کیے کہ معروفیات میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اور مصالحہ چینل تک رسائی تو بعد میں ہوئی ' چینل کے حوالے ہے پہلا تعلق توانڈس ٹی وی ہے بھی ہوا اور کاشف نے ہی مجھے کہا اور انڈس ٹی وی ہے بھی ہوا اور کاشف نے ہی مجھے کہا اور انڈس ٹی وی ہے بھی سلے مجھے"ا ہے آروائی "نے آفردی اور کہا کہ " کچن پروگرام کو آپ نے ہی کرتا ہے ۔۔۔ مگریس نے انکار کر ویا۔۔۔ آپ ہو چھیں گی "کیول ؟" تواس کا جواب ہے ہے ویا۔۔۔ آپ ہو چھیں گی "کیول ؟" تواس کا جواب ہے ہے اور دو سری بات ہے کہ مجھے لا نیو پروگرام کرنے میں تھوڑی کی دشواری ہو گی۔۔ اور پھر ہوا ہے کرنے میں تھوڑی کی دشواری ہو گی۔۔ اور پھر ہوا ہے

🖈 ''آپ بالکل ٹھیک کمہ رہی ہیں۔ میں توخواتین تھی کہ لائیو آؤں گی تو کوئی علطی نہ ہو جائے ... سیلن جب انڈس ویژن پہ ریکارڈ پروگرام کیے تو کیموں کے ساتھ شناسائی ہوگئ۔ دوستی ہوگئی تب میں نے لائیو ساتھ شاسائی ہوگئے۔ دوستی ہوگئی تب میں نے لائیو اور كم عمر بخيول كوافي بجي بتاديات كه أو مل "باره مسالے ہوتے ہیں جنہیں آپ مختلف انداز میں استعال کرکے اپنے کھانوں کو "لذت آمیز" بنا کیے پروگرام شروع کیے ۔۔ ادر آپ کا بیہ سوال کہ مصالحہ چینل په کتنا عرص<sub>ه</sub> ہو گیا تو جناب مجھے اس چینل په تقرياً "فجه سال مو گئے ہيں۔" كماكه آب كى ريسيى تاماراكهانا خراب موكيا؟" \* وعموا الزكيال اين ماؤل سے متاثر ہو كريا حوصله 🖈 "مجھے تقریباً گیارہ سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں افزائی کے چند جملے من کر اور سننے کے کیے اس جانب اور الله کالا کھ لا کھ شکرے کہ س نے آج تک جھ راغب ہوتی ہیں۔ آپ کے پیچھے کیا کمانی ہے؟" ے یہ نہیں کما کہ آپ کی رہسیوں سے مارا کھانا 🖈 ووکوئی کہانی شیں ہے۔ کئی نے فورس شیس کیا اور نہ ہی سسرال نے طعنے دیے۔ سسرال والے تو خیر خراب ہو گیا... اور جہاں تک لا یو پروگرام میں گڑبرہ و بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ شادی سے پہلے ہی کی بات ہے تو میں بہت وھیان اور خیال کے اتھ کام کرٹی ہوں اور کھانا پکاتی ہوں کہ کوئی غلظی نہ ہو۔اس لیے ابھی تک تو غلطی ہوئی نہیں 'آئندہ کے لیے پچھ مجھے بہت شوق ہو گیا تھا ایکانے کا یہ بس بیر قدر تی تھا۔ شایدای ہنرکے ذریعے اللہ تعالی نے مجھے شرت بھی دینی تھی اور میرا"رزق"بھی باندھاتھا۔ "خدادادهااحیت خورے ریسیوز کو کریٹر \* "رداچونک به انشویوی " "بقره عید" کے حوالے ے کررہے ہیں تو دوجار سوال اس کے بارے میں بھی '' دیکھیں جی صلاحیت انسان میں ہوتی ہے تووہ ہوجائیں۔ بقرہ عیدے گوشت کو کس طرح محفوظ ے کے کر مزید ماہر ہوتا ہے ... مجھ میں صلاحیت "میں نے دیکھا ہے کہ اکٹر خواتین بوے برم قبی اور میں نے خود ہے بہت نبی ریسیپیز بنائیں اور بهت کامیاب ربی مرسای ساتھ میں فے کور مز شار زمیں گوشت بھر کر الھ دیت ہیں اور پھرجب پکانے بھی کیے اپنے ملک سے بھی اور ملک سے باہر بھی۔۔ كے ليے نكالتي إلى توساراً كوشت يكھلا كر تھوڑاسا نكال لی ہیں ... یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ بیث گوشت کے پاکستان میں میں نے ''ر گون والا ہال'' سے کور سزکیے حصے بنا کر رکھیں ماکہ بار بار سارا کوشت نہ تکالنا ہیں اور خود میری ای بہت ا ہر ہیں کھاتا لیانے میں۔" \* "بازار کے مسالا جات کے بارے میں آپ کی کیا راب کیونکہ اس طریقہ کارے نہ صرف گوشت خِلہی خراب ہو جا تا ہے بکٹیریاز کی وجہ ہے ' بلکہ كوشت مين لذت بهي تهين رائتي ... كوشت كودهوكر المراخیال توبہ ہے کہ اب بازار کے مسالے نہ رکھیں بلکہ نمک اور ہلدی نگا کر رکھیں اور پکانے استعال کرنے کار جحان تقریبا "ختم ہو تا جا رہا ہے۔۔ سے پہلے اے وهولیں نمک ہلدی نگائے گوشت بھی اب توجب ہے ہم نے سکھانا شروع کیا۔ ہے۔جب جلدی گل جائے گا اور گوشتِ کی مهک جو که ٹاگوار ے کوکٹ کے میکزین آنے شروع ہوئے ہیں اور كزرتى ہے وہ بھي حتم ہوجائے گي-" جب سے کوکنگ جینل آئے ہیں لوگ بلکہ خواتین \* " یائے کلیجی گرووں اور بھیجہ کے بارے میں کیا اینے گھر کے مسالوں کو ترجیح دینے لگی ہیں۔" \* " سالے وہی ہوتے ہیں بس طریقہ استعال

🖈 ادار بران کوتو بالکل بھی فرزنہ کریں بلکہ آنادہ

مختلف ہو تاہے کیا خیال ہے آپ کا؟"



\* ''گھانابکانے' سیکھانے اور گھرواری کے علاق آپ کی کیامھروفیات ہیں؟' ﴿ '' میرا زمزمہ میں بوتیک ہے اور ''رداز''

\* سیرو رمزمہ بیل بوئیک ہے اور رواز Rida's کے نام سے کیٹر نگ بھی ہے اور او تیک او میراسا نڈ برنس ہے۔" \* یہ: دو ماک کا انصافات میں آگ کا ج

\* ''روزمرو کی کیا 'معروفیات ہیں آپ گی ؟''

ہے '' وہی معروفیات ہیں جو عموا '' کھر بلو معروفیات کی ہوتی ہیں۔ میری معروفیات تھوڑی سی گھر بلو خواتین کی معروفیات تھوڑی سی گھر بلو خواتین کی معروفیات سے مختلف ہیں۔ وہ اس طرح کہ چھے ابنا ہو تیک بھی اور چھے ابنا ہوتیک کرتی ہیں۔ میرک اللہ کے بعد ہوتیک اور پھر چینل ۔۔۔ میرے ماشاء اللہ سے دو نیچ ہیں۔ ایک بیٹا اور ہیں۔ میرے ماشاء اللہ سے دو نیچ ہیں۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹا ہوں اور براہ میں ہوتو وہ اغ پر غصہ بھی غالب آجا تا ہے ۔۔۔ آپ کے مہال کیا صور رہ نہ مطال ہے ؟''

آپ کے یمال کیا صورت حال ہے؟" ﴿ " نہیں جی ... اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں۔اس لیے خوش رہتی ہوں اور اس لیے خوش مزاج بھی ہوں ... آپ کسی ہے بھی یوچھ سکتی ہیں۔غصہ ذرا کم ہی آ تا ہے۔"

آور اس کے ساتھ ہی ہم نے ردا آفاب سے اجازت جابی۔ آازہ کھالیں مطلب پکا کر کھالیں تو زیادہ بھتر ہے۔ویسے بھی ان میں کولسٹرول زیادہ ہو باہے اس کیے یہ صحت کے لیے نقصان دے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کولسٹرول-کے مریض ہیں۔"

\* "اُن کوپکائے کے کوئی خاص طریقے بھی ہیں اور گوشت کھانے کے شوقین لوگوں سے پچھ کمنا چاہیں گی آب؟"

ی و در پیکائیں اور معنی کو بیشہ تیز آگ پر پکائیں اور مغزیعنی (بھیجہ) کو بہلے ٹیم گرم انی میں رکھیں ہاکہ اس مغزیعنی آگہ اس کی رکیس آسانی ہے نکالی جاشکیں اور گوشت کے شوقین حضرات ہے گزارش ہے کہ اپنے کھانے میں اور ک کااستعمال زیادہ کریں۔ بہت مرغن کرکے نہ یکا میں طریقہ بیہ ہے کہ بار بی کیو کریں کیونکہ کو کئے یہ پکا ہوا گوشت نقصان دہ نہیں ہویا۔ "

\* "آپ بهترین کک ہیں۔ کیا آپ بھی شوقین ہیں کھانے کی ٹیا کھلانے کی شوقین ہیں؟"

﴿ "جی میں بھی شوقین ہوں اور میرے یچے اور غاص طور پر میرے میاں صاحب کھانے کے بہت شوقین ہیں ۔۔ بلکہ یچے استے زیادہ شوقین نہیں ہیں متنے میاں صاحب ۔۔ اور آپ کو سن کر جران ہوگی کہ ہمارے بہماں نہ صرف گھر پر ہی کھانا بندا ہے بلکہ بہت ہی سمیل کھانا بگراہے۔"

\* "مهمان نوازين؟"

ا جہ ''جی بہت زیادہ ہے کہ تو آئے دن دعو تیں ہوتی تھیں ہوتی تھیں ہارے گھر میں ۔ گراب مصروفیات آئی زیادہ ہوگئی ہیں کہ میزبانی کا شرف ہی حاصل نہیں ہویا یا۔'' \* ''کسی اور چینل میں جانے کا دل چاہا ہے یا آفر آئی آپ کہ ''کسی اور چینل میں جانے کا دل چاہا ہے یا آفر آئی آپ کہ ''

﴿ وَ الْكُلِّ آئِي آفر مَر مارے چینل نے ہمیں کسی اور چینل نے ہمیں کسی اور چینل میں جانے کی اجازت ہی نہیں دی ۔ بلکہ ہمیں تو دو سرے چینل میں وقت دینے کی بھی اجازت نہیں ہے اور جب بھی آفر آتی ہے تو میں انہیں بنادی میں ہے۔ "

### wwwgpalksoofetykcom

ئىرى بى ئىنى ئىلىسىنى ئىلىن كەلىپىدى ئىلىن كەلىپىدى ئىلىن كەلىپىدى ئىلىن كەلىپىدى ئىلىن كەلىپىد

"هو پی ہے اشاء اللہ ہے تقریبا "3 سال قبل۔" 8 " بین کاخواب؟" "کر میں نے بوے ہو کر ہے و بنا ہے۔" 9 "آن امر ڈرامہ؟" "رشتہ انجانا سا" اے آروائی ہے۔" 10 "میری میج کا آغاز؟" 11 " میجی طلب ہوتی ہے؟" "میج اٹھے ہی جو س کے ایک گلاس کی۔" "میج اٹھے ہی جو س کے ایک گلاس کی۔" "میجے اپنے ملک کے سیاست داں بہت برے لگتے بیں۔"

1 "نام؟"

"ناسرشورو-"

2 "پارے کیابلاتے ہیں؟"

"آسر-"

3 "شوروے مراد؟"

"ماری کاسٹ ہے۔جام شوروے تعلق ہمارا!"

4 "آری پیدائش؟"

"لمنومبر 1985ء۔"

5 "شراملک؟"

"سعودی عرب۔"

6 "بہن بھائی؟/تعلیم؟"

7 "شادی؟"

## Downloaded From Paksodety.com

2016 عن 16 مير 2016 عن 100 مير 2016 مير

21 "شادى كى ايك رسم بوانجوائي كر ناہوں؟" دور حصتی کی رسم ... برے جذباتی سین دیکھنے کو ملتے ہیں۔'' 22 ''کھاناوہاں کھاناپند کر تاہوں؟'' "جهال كا كھانا بهت معیاری ہو۔" 23 "اپنے کیے جیتا ہوں یا دنیا کے کیے؟"

13 "آن ابر كرشل؟ "كافي چل رہے ہيں۔" 14 "بمترين انقام؟" «نظرانداز کریں ... خودہی تلملا کررہ جائے گا۔" 15 "ول جابتاہے کہ؟" « چھٹی کادن اسلیے ہی گزاروں ۔۔ مگراب ایسا ممکن

# Dewnleed Frem Pelsedetyeem

جینار ایک دنایدنه کے ونیابوں کے۔" 24 'کھانے میں پہلی ترجیج؟" دد کہ اینے دلی کھانے ہوں اور جو مقبول کھانے ہیں وہ ہوں تو کمیاہی بات ہے۔" 25 ''کون سادن منانا نضول لگیاہے؟" "دىلىنائن ۋےمنانافضول لگتاہے۔" 26 "بت غصر آلے؟" "جب لوگ آئی ایم سوری کمیر کربردی سے بردی غلطی ای بیزے سے برا نقصان کرکے اپنی جان چھڑا الميترين آيج "ريس محسوس كريامول؟"

"جبلوگ خوش ہوتے ہیں توسوچے ہیں اور برملا كتے بھى ہیں كہ بيراتنا خوش كيوں ہے ... ہاں ... كوئى بريشان ہو تو بھرول سے لڈو بھوٹ رہے ہوتے ہیں۔" 17 "بھوك ميں كس كھانے كى طلب موتى ہے؟" "صرف اور صرف بریانی کی-" 18 "بوريت بولو؟" "پهرميوزک سنتاهوں۔" 19 "برى لگتى ہے؟" ودمهمانول كي احانك آمد-" 20 " بي شول ٢٠٠٠ "نت نے برانڈزگی چیزں جمع کرنے کا۔"

در والده کے غصب دواف " ,وصبحسورے... تازہ دم ہو کرا گھتا ہوں۔ \*\* 28 "كُمر آتى ول چارتا كى ؟" 39 "توقعے نیادہ ملا؟" " بهت کھ ۔ عزت شرت اور اچھا پیر ۔ بہت وميرا كمره صاف ستقرأ مو - بيرابسترصاف ستقرابهو شكرب رب كا ... كداس في مجه يراتناكرم كيا-" اکه دمیں آتے ہی سوجاؤں۔" 40 ووسخوس كفايت شعاريا فضول خرج؟" 29 "آسانى عان جا تامول جب؟" ودکفایت شعار کہیں بہت محنت سے کما تاہوں اس "جب مجھے کوئی علطی ہوتی ہے تو..." 30 "مين خوف زوه ريتا مول كه؟" ليے بهت سوچ سمجھ كر خرچ كر نامول-" وو کہ کمیں کام ملنا بند نہ ہو جائے .... اور اگر 41 "براوت ميري نظريس؟" غداناخواستهايياهوالوييه" ورجب آپ کی جیب میں پیسہ نہ ہوتو سمجھے آپ برا 31 "جھوٹ بولٹا ہوں؟" وفت گزاررہے ہیں۔" 42 "گھرمیں سکون کی جگہ۔" " جب ضرورت ہو ۔۔ اور ضرورت ہروقت ہی رہتی ہے۔'' 32 ''کسی میں اتن ہمت نہیں کہ۔۔۔؟'' ''کہ وہ جھے کہری نیند سے اٹھادے یہ سوائے اس ''کہ وہ جھے کہری نیند سے اٹھادے یہ سوائے اس "باتھ روم مے جہاں صرف آپ ہوتے ہی اور بس ! 43 "برى للتى بين والوكيان؟" "جوتوقعات وابستہ کرلتی ہیں۔" 44 ''گورکی گھورے توخیال آلے؟" وفت که جب کوئی ضروری کام ہو... تب برداشت کر " بن آج کھ زیادہ ہی اچھالگ رہا ہوں۔" (ہنے 33 "جَحِرُرلَانَامِ؟" ہو۔ نا)۔ 45 ورمیں دنیامیں اس کیے آیا کہ؟" ''لوگول کے منافقانہ روبوں ہے۔'' 34 "مين خرج كر تابول؟" "اواکار بن کے اپنی اداکاری سے دنیا کو متاثر کروں " ان لوگول ہر جو مجھ سے بے لوث محبت كرتے اور کھ کھانای ہے" 46 "دو مرول كي بعوك كاحساس تبهو تاب؟" عُنْ المودُخوفُكُوار موجاتا ہے؟" ''جب اینا بیٹ خالی ہو۔ورنہ توسب ما تکنے والے "جب لوگ بھپان کر کہتے ہیں۔ کہ آپ کو فلال يركى لگرې بوتے بيں-" كرشل مين يا فلان ورايت مين ويكها تفايه" 47 "ميري ايك اچھى عادت ہے؟" 36 "ميراول چاہتاہ؟" ''ویسے تو ہاشاءاللہ بہت ساری ہوں گی۔ کیکن میہ "جب میں کھر آن اوسب مجھ سے سارا دن کی اچھی عادت ہے کہ نیندے بے دار ہوتے ہی بستر روداد یو چھا کریں ... میرے ڈراموں کے بارے میں چھوڑویتا ہوں۔ مستی کے مارے پڑا نہیں رہتا بیرید؟ يو چھاكريں ... مجھے اچھے اچھے مشورے دیا كريں ... 48 "كن ممالك مين كومناجا بها مولي؟" محر می کواس بات کاخیال ہی نہیں آیا۔" '' میں بوری دنیا گھوسٹا جاہتا ہوں۔ مگرابھی تک 37 "تهوار جواجه لكتي بن؟" صرف" وبي "" تقائي اينز"اور "مرى لنكا"ي كوم "ایے سارے ندہی شدار اور دیگر ممالک کے ישאינטים تہوار بھی آجھے لگتے ہیں۔" 38 "گھرمیں کس نے غصے ڈر لگتا ہے؟" 49 "شديدغصه آناب؟" "جب کوئی ہےو قونی کی اتیں کرتاہے۔"



## Downloaded From Palsodety.com

بات کرنی ہی ہے۔ پہلے آپ اپنا قبلی بیک گراؤند

\* وجى ... ميرے دادا كا تعلق غازى بورے تھااور ہم لوگ خان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری والدہ ماشاء الله حیات ہیں جبکہ والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ مادری زبان اردد ہے ۔۔ میرے ماشاء اللہ سے یا نج بھائی اوردوسین ہیں۔میرانمبردوسراہ۔میں20فروری کوڈھاکہ میں پیدا ہوئی۔۔ اور میں نے اسلامک ہسٹری میں ماسرز کیا ہے ... شادی نہیں ہوئی کہ یہ فیطے آسانول يه بوتے بن-" ★ "ريديوية آمريكي موئى \_اوركياكشش آوازك

نی وی بے شک لیک پاور فل میڈیا ہے سرریڈریو کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے ریڈ یو بھی آب كتاب كى طرح انسان كى تنائى كاسائقى ہےنہ صرف تنائی کا بلکہ کام کے دوران بھی آپ کے اس بروگراموں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں .... پھراکر بولنے والا یا بولنے والی اچھی ہو تو پھروفت گزرنے کا پتا ہی نہیں چلتا ... آج آواز کی دنیا سے آتی ہیں عائشہ خان جوالف ايم 93 سے وابستہ ہيں۔

لياحال بن عائشه؟"
 \* "جى الله كاشكرے"

#### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیسے ہیں

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے ایمجے پر دی گئ ہدایات پر عمل کریں:-



تھیں۔۔ تومیں ان کی طرح لیکچرار بھی بننا چاہتی تھی۔ تمام مراحل طے کر لیے ۔۔۔ مگر میرے پاس سفارش نہیں تھی اور نہ ہی رشوت۔۔۔۔ اس کیے اپنا یہ شوق بھی یورانہ کریائی۔"

پورانہ کریائی۔" ٭ " ایف ایم 93 اور دیگر چینلو میں کیا فرق محسوس کرتی ہیں اور اس پر جاب کرنے کی کیاوجہ ہے ""

\* 'مبلاشبہ ایف ایم 93 سرکاری چینل ہے اور اس میں اور دو سرے چینلو میں بہت فرق ہے۔ اس کے پروگرام کی انیٹرنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی نصول اور غیراخلاقی چیز آن ایئر شمیں جاتی اور اگر علطی سے یا ان جانے میں کوئی چیز چکی بھی جاتی ہے تو فورا" ہی ڈی او کے پاس کال جاتی ہے ۔۔۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ بھی چیک کرتے ہیں جبکہ دو سرے چینلز ہے میں نے ایسا نہیں دیکھا ۔۔۔ اس چینل پر ابھی تک رہنے کی وجہ بیرے کہ یہاں مجھے عزت کی ہے بہاں گا سوچار جبکہ جھے ایف ایم 100 سے بھی آفر آ چکی دنیا میں ہے اور ایف ایم میں آپ کا پہلا انتخاب کون ساچینل تھا؟"

### Dewnlead Fram Pakseday com

2016 77 COM

مپورٹ مل جاتی ہے۔ کیو تکہ ایک سے زیادہ لوگ بول
رہے ہوتے ہیں۔ برائم ٹائم کا اسکریٹ میں خود کھی
تھی وہ بھی اس لیے کہ بولتے ہوئے کی بھول نہ جاؤں
یا اچانک دماغ ہدینک نہ ہو جائے اس کے علاوہ جب
نیٹ ورک کا بروگرام ''اسپورٹس پس ''کرتی تھی تب
بھی اسکریٹ خودہ یں لکھتی تھی اور ہوسٹ بھی میں ہی
تھی۔ اسپورٹس کی نیوز بھی کچھ میری اور کچھ دو سرے
میں۔ اسپورٹس کی نیوز بھی کچھ میری اور کچھ دو سرے
رپورٹرز کی ہوتی تھیں۔ ''
\* ''ایک آرج اور نیوز کاسٹریا براڈ کاسٹر کے لیے
کن خوبیوں کا ہونالازی ہے؟''
\* ''آرج کو تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ

﴿ "نيوز پڑھنے کا شوق پورا ہوا۔ نيوز كے علاوہ بھى پردگرام كرنے كاموقع ملا؟"
﴿ "جى ميں نيوز ہى پڑھتى ہوں زيادہ تر... اور نيوز پڑھنى ہوں زيادہ تر... اور نيوز ہوتى ہوں۔ دينے کاشوق پورا ہو رہا ہے ميں برھ كے دن نيوز پڑھتى ہوں ۔ دينے ہيں اور اگر كوئى نيوز ريدر كى مجبورى كے تحت نہ آسكے ت بھى كھار كوئى نيوز ريدر كو مل جاتے ہيں ۔.. كى دو سرے كوبلاليا جا تا ہے ۔ اس طرح بھى كبھار ہفتے ميں دويا تين دن جى ريدر كو مل جاتے ہيں ... جمال تك دو سرے پروگرامز كا تعلق ہے تو ميں نے بچھ جمال تك دو سرے پروگرامز كا تعلق ہے تو ميں نے بچھ عرصے تك پرائم ٹائم شو بھى كيا ... دو بسر 12 ہے ہے

## Demineral Francisco

3 بح تک بھی پر گرام کے اور تھے بہت مزا آیا

روگرام کرنے کا ۔۔ اس پروگرام میں 2 ہے 3 بح تک لا نیو کالز کاسلسلہ بھی تھا۔۔ اور اس میں ہر طرح

کے کالر کال کرتے تھے کچھ کالر مستقل بھی تھے ۔۔ بو

ہمارے دیے ہوئے ٹاپک پہ بردی اچھی گفتگو کرتے

تھے بچھے بھی ایچھ کالربی ملے۔ "

تما ہے اکیلے پروگرام کرنے کایا مل ک۔۔ اور مزائس میں

آیا ہے اکیلے پروگرام کرنے کایا مل ک۔۔ اسکر پٹ خود

لکھتی ہیں؟"

کھی منگل پروگرام کرنے میں بھی مڑا آیا اور
کمبائن میں بھی ۔۔۔ کمبائن میں ساتھیوں سے کانی ایف ایم-93 محصے الکل اسے گھر جیسا لگتاہے۔ ہاں ایک شخصیت ایسی تھی کہ جس سے مجھے ڈر لگیا تھااور وه مجھے ڈانٹ بھی دیا کرتے تھے ان کانام "جمال حیدر" تفااور یوہ بہت با اصول انسان تھے۔ان سے میں بہت متاثر تھی اور ان سے میں نے سکھا بھی کافی ہے۔ افسوس کہ اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ان کا انقال ہوچکا ہے۔" \* "ريدُيو ك لوك عام بلك مين نهين بيجانے جاتے۔ تودل جاہتاہے؟" \* "جی آب بالکل تھیک کمہ رہی ہیں کہ ریڈیو کے لوگ عام طور پر نہیں پھانے جاتے اس کیے ہمیں عوام کے درمیان کھوتے کرنے میں کوئی دشواری نتیں ہوتی .... ہال خریداری کے وقت اکتر لوگ میری یں اول آواز پر چونکتے ہیں جیسے پہانے کی کوشش کررہے ہوں۔ پیونکہ آپ کو باہے کہ ریڈیو تو ہر کوئی سنتا ہے ۔ اور مجھے خوشی ہے کہ لوگ میری آواز کو بہت پین کرتے ہیں۔ " \* "مزاج کی کسی ہیں۔ غصے کی تیز ہیں یا زم جہ" \* اور تر خاموش رہ \* "میں تھوڑی کم کو ہو ... زیادہ تر خاموتی رہتی ہوں۔ اس کیے کسی سے جھرا بھی نہیں ہو تا۔ کسی زمانے میں عصر بہت آتا ہا الیکن اب خودیہ کنٹرول کر لیا ہے۔ پہلے جب غصے کی تیز تھی تو گھروآ لے زیادہ بات نہیں کرتے تھے کہ اسے کوئی بات بری نہ لگ جائے ... كونك سبكو كھركاماحول خراب ہونے كاۋر ہو یا تھا۔۔۔ ویسے پچے بناؤں مجھ سے ڈر ٹاور ٹاکوئی نہیں 🖈 ودگشبه امور خانه داری کے لیے فرصت مل جاتی ہے۔۔اورد کچی ہے آپ کو؟" \* "میں نے امور خانہ داری بہت جھوئی عمرے ہی سنبصال لی تھی ' کچھ ججھے شوق تھااور کچھ اماں کی مہرمانی کہ میرے شوق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آہستہ آہستہ گھر کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر ڈال دیں۔ یوں جب سربریزی ذمه داریان توسب یچه بی سیمه لیا اور چونکہ شوق تھا تو سارے کام خوشی خوشی کر لیا کرتی

Population Planing مے تھا اور اس کی پروژبو سرنی نی وی کی نیوز ریڈر '' فتسرین برویز'' تھیں۔ میں نے گور نمنٹ اسکول کی ٹیجر کا کر دارادا کیا تھا۔ اور ایں سیریل کے بعد کوئی ڈرامہ نہیں کیااوراس کی وجہ بیہ فی کہ آن کاموں میں ٹائم بہت ضائع ہو تاہے اور ہم ریڈیو کے لوگ وفت کے بہت پابند ہوتے ہیں وفت پہ جاتے ہیں اور وقت پہوالیں آجاتے ہیں۔ ڈراموں کی وجہ ہے میں اپنے گھروالوں کو بھی پریشان نہیں کرنا \* "أيك الحجمي برادُ كاسرُكِ علاوه آب أيك الحجمي آرج بھی ہیں اب تک بہ حیثیت آرہے کے کیا کیا "برحيثيت آرج كے بھى ميں نے برطرح كے وگرام کیے ہیں اور اس کے علاوہ کافی کمر شلز کیے ہیں یوں کی کمانیوں کی اردو میں ڈبنگ کی ہے۔ ایک وہ کلی کمرشل پروگرام بھی کر چکی ہوں۔ 'دفیعلی کلینگ'' کے نام ہے۔ اس میں میں نے ایک فیملی ڈاکٹر کارول کیا۔ مطلب صدا کاری کی۔ '' \* ''بھی شیشن میں پروگرام کیا؟'' ہ ''ریڈ یو جائن کرتے وقت ہارے سینئرزنے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرادی تھی کہ آپ کے ذہن میں کچھ بھی چل رہا ہو' کتنی بھی معن ہو۔ ایکن جب آپ مائیک کے سامنے آئیں توسب کچھ سائیڈیہ رکھ دیں۔ کیونکہ آپ کا کام سامعین کو ادون کی ما انٹرننٹ کرنا ہے۔ معلومات فراہم کرنا ہے۔ اس کیے كى قىم كاكونى كىمدومائز نهيں ہوسكتا.... توبس مود فریش موند موجم سامعین کو فریش بی سنائی دیتے 🖈 "FM-93" کی کوئی الیی شخصیت جس سے آپ كوۋر لگتامو؟" \* " ور الله الله كاشكر الله كالسكر الله الله كالسال كوتى بهي اليا

"دور سے نہیں اللہ کاشکرے کہ یمال کوئی بھی ایسا
 نہیں ہے کہ جس سے جھے دُر لگتا ہویا محسوس بھی ہوا
 ہو۔ سب ہی بہت پیارے اور عزت واحرام کے قابل
 بیں اور سب میری بھی بہت عزت کرتے ہیں اب تو

آئیں۔اگر آپ کے اندر قابلیت ہے تو آپ اپنی جگہ خود بنالیں گئے ... نوجواری واس فیلڈیں ضرور آنا چاہیے۔ان کے آنے نے آئیڈیاز آئیں گاور بروگرام بهترے بهتری ہول گے ... میں نے اس فیلٹر میں کافی انٹرویوز کیے ہیں مگر آپ کو انٹرویو دینے کا میرا پہلا انقاق ہے اور مجھے آپ کا انداز گفتگو بہت اچھا لگا۔"

۲۰ شکریه داکشه مصوفیات می کچه وفت ایخ
 آب کوبھی دیت این؟"

﴿ مِنْتُ ہُوں اور میں اپنی جیسی دیگر افرار است خیال رکھتی ہوں اور میں اپنی جیسی دیگر افرار اس کو میہ ضرور کھول گی کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں خود کونہ بھولیں اپنا بہت خیال رکھا کریں میمونکہ اپنے آپ کو رجٹرڈ کرانے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا لگنا ہر اور کی کاحق ہے۔ اس لیے اپنا بہت خیال رکھا کریں۔"

اور اس کے ساتھ ہی ہم نے عائشہ خان سے اجازت جاہی اس شکریے کے ساتھ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔

تھی۔ کین جب سارے کاموں سے فارغ ہو کر میں کرکٹ بیجے دیکھتے بیٹھتی تھی اور کوئی جھے کام کہ تا تھا تو جھے بہت غصہ آ تا تھا۔ اور یہاں ''تھا'' کالفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ سب بہن بھا ئیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں۔ بہنیں اپنے گھر کی ہو گئی ہیں اور بھا ئیوں کی ذمہ داریاں ان کی مسزنے اٹھالی ہے۔ اس لیے اب میری ذمہ داریاں کم ہو گئیں ہیں اور جھے صرف امور خانہ داری ہے ہی لگاؤ نہیں میں سلائی کڑھائی بھی بہت خانہ داری ہے ہی لگاؤ نہیں میں سلائی کڑھائی بھی بہت خانہ داری ہے کہ لیتی ہوں اور اپنے ان شوق کو پورا کرنے کے لیے مصوفیات میں سے بھی ٹائم نکال قبتی ہوں۔ "

\* "مجھے جائنہ کھانے کیائے میں بھی پینہ ایں اور
کھانے میں بھی۔ پیٹھے ہے بہت لگاؤے اس لیے
میٹھی چیزس کا بھی لی ہوں جیسے چنے کی وال کا حکوہ۔"
ڈونٹ "" دورکیک "" میٹھی پوریاں "اور اگر دودھ
خراب ہوجائے تواس کا کھویا بہت اچھا بنالیتی ہوں۔
فارغ او قات میں میوزک سنتی ہوں۔ ساحل سمندر پر
واک کرتا بہت پیند ہے ایک زمانے میں سیاست سے
مہت دگاؤ تھا لیکن اب نہیں رہا کریٹ سیاست وانوں کی
وجہ ہے اب سیاست بری لگنے گئی ہے۔ کرکٹ ہے
بہت زیادہ لگاؤ ہے۔"

◄ و د مسطالعه كاشوق ہے؟"
 ﴿ "جی بالكل شوق ہے۔ اسكول کے زمانے ہے ہے۔
 اور نه صرف مطالعه كاشوق ہے بلكہ لکھنے كا بھی شوق

WWW 2016 - 1 20 WETET Y.COM

شادى منبالة كسبو

#### منتره احتشا گوندل مهره محرعارف گوندل

سردی کی میشی میشی اور سهری دهوپ میں رنگاوہ ایک خوب صورت دن تھا جب مجھے منزہ اختشام کی شادى كاسندىسىر ملا تقايد دل كوبهت زياده خوشى موتى ہے جب کوئی یہ کے کہ آپ کا آنا اور شادی کی تمام ر سمول میں شمولیت اختیار کرنا بہت ضروری ہے ب آؤ کے تو مان براہ جائے گاخوشیوں کی رونق دوبالا ہوجائے گی۔بشریٰ آپ نے مبندی کی شام لازی آنا ہے۔ منز باربار ماکید کررہی تھی کیونکہ بارات والے دن تو دلمن کے پاس اپنی دوستوں کے لیے بالکل بھی المم نهيس مو تائيار مهندي كي رات وير تك بيني كربانين کریں گے۔ میں نے اگرچہ وعدہ کرلیا تھالیکن لاکھ کوشش کے باوجود مندی کی رسم میں شریک نہیں ہوسکی تھی جس کا آج تک افسوس ہے 'سناہے بہت میں نے نایاب کو کال کی کہ منزہ احتشام کی شادی میں جاتا ہے' میرے ساتھ چلنا۔ ناباب کواغتراض تھا کہ میری جان پیچان بھی نہیں ہے اور میں انوا پیٹندیھی نہیں ہوں میں اس طرح کیے آجاؤں .... میں نے کما یار آپ نے میرے ساتھ جاتا ہے اور جان پیجان کے کیے بنی حوالہ کافی ہے بس آپ جارہی ہو میرے ساتھ۔میرے بہت اصرار برنایابدان کی۔ منزہ کی بارات والے دن نایاب نے کہا کہ میں ہال میں آجاؤں گی واپسی پہ آپ مجھے ڈراپ کردیتا۔ میں جب رائل بينكويث بال مين سيجي توشادي كي مخصوص ممالهمی نہیں تھی بس چند مہمان ہی تھے باقی گھرکے ا الوستھے ولین ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ منزوکی ای جی غزالہ بیلم بہت خلوص اور تیاک سے مجھے ملیں اور

سب رشتہ داردل سے فردا منزوا سمایا ۔ منزو کے ابو ڈاکٹر غلام مرتضی گوندل بھی بہت خوش اخلاق سے مہمانوں کو خوش آمرید کمہ رہے تھے اِن کے ہمراہ منزو کے جھوٹے چاچو ڈاکٹر محسن رضا تھے اور ان کی مسز آسیہ محسن تھیں ان کے بچے درشہوار مطالور مروہ اور بیٹا ابراہیم محب النبی بھی شادی کی خوشیوں میں شامل بھی بڑی بمن کی شادی پر بہت خوش باش تھیں اور بھی بڑی بمن کی شادی پر بہت خوش باش تھیں اور

بهت پیاری لگ رہی تھیں۔ منزہ کے بھائی عامر رضااور بھابھی توسیہ عامراور یج شاہ زین اور آمنہ بھی شادی کی خوشیور عیں پورے دل ے شریک تصاور .... بچول کی فوشی تودیکھنے والی ہوتی ہے ایک شادی کے فنکشین میں اور دوسرا عیدے تہوار یہ 'ان کی معصوم آنکھیں خوشی ہے بگر جگر كررى بوتى ہيں۔منزہ كالجھوٹا بھائى سفى الرحمٰن بجس نے شاری کا سایا انظام سنجال رکھا تھا۔ منزہ کی میجی شاہرہ نے مجھے بہت ٹائم دیا نہ ہی سوچ کی حامل شاہرہ آیا ہے مل کر بھے روحاتی خوشی ہوگی اور ان کے ساٹھ میری اتن اچھی گپ شپ ہوئی کہ وقت گزرے كايتا بهي شين جلا- منزه كي بري چي روبينه صاحبه بهي بری وهوم وهام سے شریک تھیں اِن کی جار بیٹیاں زرناب 'جوہر ہے ارب اور لائے میں ان کا ایک بیٹا ہے طالحد مصطفی ب مجے شادی میں شریک تھے اور بهت ایکسائیش سے منزہ کی کزن شکفتہ آئی بہت ملنسار اور خوش مزاج ہیں اور منزہ کے ساتھ اُن کی خوب دوسی جھی ہے

اور بالاخر کافی انظار کے بعد نایاب نے ہال میں انٹری دی نایاب کے آنے تک شاہرہ آیا نے مجھے ہمر مینی دی۔ را بل بو کوٹ میں نایاب بہت پیاری لگ رہی تھی اور نایاب کی بٹی طلی بہت کوٹ کی رہی تھی کہ لالہ آپ لگ رہی تھی اور نایاب کہ درہی تھی کہ لالہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں احک کمہ دیا کہ بورے ہال میں ایک دلهن بیاری لگ رہی ہیں اور ایک ایک دلهن بیاری لگ رہی ہیں اور ایک بشری لالہ (خالہ) \_\_ہاہا \_\_



كوئى دىرىينە خوابىش يورى ہوئى ہو۔ ہم سب فوٹوشوٹ کرارے تھے جب دو کے راجہ اسينج بر تشريف لائے تو اماري نگاموں سميت تمام يمرے ان پر فوکس ہو گئے۔ گلاسز میں جھا نکتی ذہین أنكھون داكے بہت إيسنائے ہے محمد عارف كوندل ن نوی بهت پیند آئے۔ وہل ایجو کیٹلا ڈاپینہ ہنڈ سم اور ریفائنڈ پر س۔ اسٹیج پر ایک ساتھ بیٹیا ہوا وه انتابر في يحك كبل لك ربا تقياكه بم نيب ساخته تظر مد ے محفوظ رہنے کی دعا ماتھی جارا بہت دل تفاکہ ہم كرائيس أحران كوبطي توبتا چلے كد إن كى كتني سالياں میں یعنی کہ آوھے گھروالیال .... لیکن مارے یاس وقت کی قلت تھی۔اور خوشیوں بھری اس کہانی گاجو كلانمكىس موتاب يعنى كه رحقتى كالمين وه مم مس ہوگیااور ہم نے رخصت لیاس دعا کے ساتھ کہ الله رب العزت أس جوڑے كوسدا سلامت ركھ بنتابستا اورشادو آبادر كهي آمين-والبسي يرشام وصطيمين فياب جيلاني كواس گھر19 چک ڈراپ کیااور ایک بہت خوب صورت' خوشیوں سے بھرپوریاد گار دن گزار کے گھرلوٹ آئی۔ آپ کو کیمالگا۔

بھر بناے نے اور میں نے منزہ کی شاوی کو انتا انجوائے کیا کہ حد نہیں۔ہم اتا ہے تھے کہ آنکھیں پانی پانی ہوجا تنیں۔ کوئی نہ بھی یوچھٹاتو تایا ہے فورا *'' کہ*تی میں بشری گوندل کے ساتھ آئی ہوں۔ میں گھورتی یار' یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کوئی اٹھا کے عمیس ہال ہے باہر نہیں پھینک دے گا۔ پھرہم نے بہت چونک کرہال کے انٹری ڈورے اندر داخل ہوتی منزہ احتشام كوبهت مبهوت موكرد يكهاده يول سهج مسهج كرقدم المحاني چلی آرہیِ تھیٰ جیسے کوئی کسی دور دیس کی شنرادی بہت · شان و شوکت اور تمکنت ہے اپنی سلطنت میں قدم رنجه ِ فرماتی ہو۔منزہ کی شخصیت کا ایسا بارعب باثر تھا کہ نظریں بھٹک بھٹک کر تھمررہی تھیں چھے لوگوں کو علم نه ہو منزہ بہت اچھی رائٹراور بہت منفرد اسلوب کی شاعرہ ہیں۔ منزہ احتشام کی کتاب زکریا بونیورٹی ملتان کے نصاب میں شامل ہے منزہ ڈکری کالج کرے مومن میں پر کیل کے عہدے پر فائز ہیں اور الیمی معردف و معتبر استی کی شادی میں شمولیت ہارے لیے یقیناً"باعث فخر تھا۔ پھر۔ ایک اور بات ں نے بچھے اور تایاب کو بلکہ کئی لوگوں کو پہلے جو نکایا يجرمنزه كامزيد كرويده بنايا اليي عاجزي اليي انكساري اور اتنا خلوص کہ بیانہ کباب ہوجائے مینزہ کواں کیجے کا مدار کہنے کی دوئے کی سیٹ کی اور بھاری جیولری کی قطعا '' پروا نہیں تھی وہ اسلیج سے نیجے اتر اتر کر آنے والے معزز مہمانوں کو گلے مل رہی تھی جیسے کی دنوں والے معزز مہمانوں کو گلے مل رہی تھی جیسے کی دنوں کی برانی دلهن ہو۔ فجربهت يرسكون ماحول ميس بهت احجها كهانا كهايا كيا

کھانے سے فارغ ہو کر ہم فردا" فردا" منزہ کی کولیگز ے ملے یا حمین اخر 'فوزیہ عبیم 'جوریہ اخر 'صدف بتول ٔ صائمه رانی ٔ یاسمین اشلم ٔ جوریبه گل ٔ ارم بتول ٔ متاز عبدالله منزه کی خوشیول میں برے جوش و خروش ہے شامل تھیں۔ ہاں۔ منزہ کی ایک بہت كيوث ي بستى آئكهول والى دوست خمساء جومندى بهاؤ الدین ہے شادی میں شرکت کے لیے آئی تھی وہ نایاب ہے اور جمھ ہے مل کر بہت ایکسائٹڈ تھی جسے

X X

### wwwgralksnefetykenn

### مقابله ایکنه حمین میاده

یری بیٹی چلنے اور باتیں کرنے لگی ' میری " آب انے گزرے کل آج اور آنے والے الفظ میں کسے واضح کریں گی ؟ صرف الله کی زات پر بھروسا تھا کے اور ر الية أب كوريان كريس؟" جذباتي مول اور دوسرول برجلد اعتباركم ود کوئی ایبادرجس نے آج بھی اپنے پنج آپ 3 کی ممزوری اور آپ کی طاقت؟" ری بٹی میری کمزوری ہے۔ جبکہ میری ماما 'آپ خوش گوار لمحات کیسے گزارتی ہیں؟'' ''انجوائے کرتی ہوں فیملی کے ساتھ۔'' 3 "آپ کے نزدیک دولت کی اہمیت؟" "متوازن زندگی کے لیے دولت کی اہمیت ہے انکار صرف لفاظی ہے۔ ہال دولت کے آجائے سے اکڑ 3 " کیا آپ بھول جاتی ہیں اور معاف کردی ہیں <sup>4</sup>

"آپ كاپورانام؟ كھروالے پيارے كياپكارتے "نام میرا"حمیرا" ہاور بیارے مجھی کھار۔۔ یرا بی کہتے ہیں کیونکہ دوسرتے نام قابل اشاعت " بھی آپ نے آئینے ہے یا آئینے نے آپ امیں تو روزانہ آئینے ہے ہو چھتی ہوں کہ میر ''ابنی زندگی کے دشوار کھات بیان کر ہو ے دادا ابو کی ڈوتھ ہوئی اور اس کر ہے میں آج تک آزاد نہیں ہوئی۔ان کاہوناہی باعث رحمت تفا-الله الهيس جنت ميس جك "آپ کے لیے محبت کیاہے؟" "میری نظرمیں کوئی بھی رشتہ ہو 'محبت وخلو*ص* عاری ہو تو ہے جان اور محض ڈھکوسلا ہو تا «متقل قریب کا کوئی منصوبہ جس پر عمل کرتا کی ترجیمیں شامل ہو؟" خوب محنت كرول مآكه جلد از جلد ابنا گھر بنا س " بچھلے سال کی کوئی کامیابی جس نے آپ کو

و اکثر بھول جاتی ہوں۔ مگراگر کسی نے ذات کے ''کوئی آیبادا قعہ جو شرمندہ کردیتا ہو آج بھی؟'' بخیے اوھ برے ہوں تو کھوں کی کسک بھی نہیں جاتی ہاں معاف كرديق بول اورالله برتوكل كرتي بول-«كيا آپ مقابلے كوانجوائے كرتی ہيں ياخوف س "ائی کامیابول میں کے حصہ دار تھراتی ہیں ؟ נינות פולטין ?" "بهت جلد گھبراجاتی ہوں۔" ''اے ماں باپ کو 'کیونکہ شادی کے بعد تو مجھے 3 "متاثر كن كتاب مصنف مووى؟" " پی اینچے ڈی "یک چھوڑنا پڑی جو کہ سمحیل کے « قرآن یاک مستنصر حسین نارژ مودی پیند مراحل کے قریب تھی۔" «میری نظرمیں محنت کرنا اور جو اللہ دے اس پر اکتفاکرناہی کامیابیہے" س ''سائنسی ترقی نے مشینوں کامختاج کردیاہے؟" '' کوئی الیبی شکست جو آج بھی آپ کواداس کر "110نيمديج ب-" "جب حالات اس نبجر بننج كئ من كم محجه اين "كُونَى عجيب خواهِ شياخواب؟" کی تعلیم اختیام کے قریب چھوڑتار ہی " كاش ميں لڑكا ہو تا ' تو نيہ تو مجھے بيرون ملك 6 و لینے ہوتی او کاجاتا نہ میری پڑھائی ختم ہوتی "بر کھارت کو کیسے انجوائے کرتی ہیں؟" " يكوڑے هاكے "دائجسٹ بڑھ كے۔" ی کریم صلی الله علیه وسلم. آپ کاکوئی پسندیده مقام؟ "آپ جو بس وه نه هو تنس تو کمیا هو تنس ؟" "میں تنگی ہوتی اور کھو متی رہتی۔" يه بهت اجهامحسوس كرتي مين جب؟" وجب مين ولول سے كم آؤل اور سيل رشعاع ئخواتين ياكرن كانياما بهنامه مرا ابو-" "ا کوکیاچرمتاثر کرتی ہے؟" "جھے بیشہ زبانت متاثر کرتی ہے۔" " کیا آپ نے اپنی زندگی میں وہ سب یا لیا جو سرورق كى شخصيت 'جی نہیں کیونکہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر ----- روز پوئی يارلر أيني أيك خوبي اورخامي جومطمئن يا مايوس كرتي ----- مویٰ رضا " شرک سے ہر صورت پچتی ہوں اور خا می ہی 2016 1 29 5

# Military 1

ا عباد گیلانی بلڈ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے۔وہ اپنی ہیوی مومنہ کو طلاق دے کرایے بیٹے جازم کو اپنیاس رکھ کہتا ہے اور دوسری شادی عاظمہ سے کرلیتا ہے۔ جازم اپنی ان عاظمہ اور بھائی بابر کے ساتھ التجھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے ۔ گراپ باب عباد گیلانی کی بیماری میں احساس ہوا ہے کہ اس نے جازم کی مان مومنہ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ عباد گیلائی مومنہ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ عباد گیلائی مومنہ کے بابیا یا ور علی ہے مومنہ کے باپ یا در علی تعلیم مومنہ کے بابیا یا ور علی ہے مومنہ کے باپ یا در اپنی مار کرائے تھے تا تر ات کا اظہار نہیں کرتا 'مگر بعد میں اپنیاپ کی خواہش پر ان کے ساتھ اسے باتا ہے اور حازم کی جائے ہے اور حازم کی خواہش پر ان کے ساتھ اسے باتا ہے در اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے باپ پیڈا سے در اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے باپ پیڈا سی کان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔

' حوریہ مومنہ کی بھیتجی ہے ہے حد محبت کرتی ہے اور مومنہ بھی اے بے تحاشا جاہتی ہے 'ھازم جب حوریہ کو دیکھا ہے واس کے دل میں حوریہ کے لیے اپندیدگی کے جذبات ابھرتے ہیں اور بیہ ہی حال حوریہ کا بھی ہمو آہے۔ عباد کمیلائی حوریہ ہے ل کربہت خوش ہو آہے کیونکہ حوریہ میں اے مومنہ کا علم نظر آ ناہے اور حازم سے پوچھ کراس کے نانا یاور علی ہے دونوں کی شادی کی بات کر تاہے۔

حوریہ اپنی دوست نضا ہے بہت محبت کرتی ہے 'فضا کی ایک امیرزادے ہے دوستی ہے اور وہ گھروالوں ہے چھپ کر اس ہے ہے۔ اس سے ملتی ہے۔ حربیہ کو اس بات سے اختلاف ہے 'وہ فضا کو بہت سمجھاتی ہے کہ اس راستے پرنہ چلے 'مگر فضانہ مائی اور آخر کارا یک دن محبت کے نام پر بریادی اپنی قسمت میں لکھوا کہتی ہے اور اس بات کا پتا اس کی سو تل ماں جماں آرا کو چل جا تا ہے اور وہ اپنے بھانے فصیر ہے اس کی شادی کرنے کاپروگر ام بنالیتی ہے جبکہ فضا اس پر راضی سیس ہوتی جوریہ کوجب پتا چلتا ہے تو وہ فضا کو سمجھاتی ہے اس امیرزاوے کو کے کہ وہ اس سے شادی کرے اور فضا اس کو مجبور کرتی ہے کہ بیبات

### Devinleded France Paksedetyeon



ا یک منجلی لڑکی ہنتی ہوئی گار ہی تھی۔ یہ پانچ لڑ کیاں تھیں جو دلهن کے اردگر د تھیں۔اجا تک ایک لڑ کی جو خ اور بلیک کپڑوں میں ملبوس تھی پیچ کر یو "ارے اب اس کے دویعے کا گھو تکھٹ اچھی طرح ڈال دو-رقیہ کھیجونے تاکیدی تھی۔"وہ کھلکھلا رہی Downloaded From ارہے یمال کون ہے ہمارے علاوہ۔" Pakeodetycom "وه دیکھوستون کے پاس کوئی کھڑا ہوائے ادھردیکھو۔" "مارىيەتم بھى تابس\_گلاپھا ژگر ہى بولنا\_اگراس نے س ليا تو كتنابرا ہو تا\_" ووسرى لڑى مارىيە تامى لڑكى كوٹو كئے لگى۔ ''ارے بھٹی میں تو خبردار کررہی ہوں۔ بقول بھبھو کے پہلی نظردلین پر دو لیے کی ہی پر نی جا ہیے۔''وہ ہنتی وئی حوربیہ کے کھو نکھیٹ میں پوری تفستی ہوئی بولی۔ حوربینے اسے دھکیلا۔ "تم سب بکواس ہی کیے جایا۔ میرادویٹا ٹھیک کرو۔" م سب بیواس،ی ہے جانا۔میرا دوپٹا تھیک کرو۔`` ''بردی جلدی ہو رہی ہے تمہیں۔ فکر مت کرو۔حازم بھائی کہیں بھاگے نہیں جارہے ہیں۔''سب کی نہی بکھر ''واؤک ارے دہ ہنڈ سم بندہ ای طرف آرہا ہے۔ دیکھو ۔۔۔ دیکھوڈرا'' وه ساراً گرف حوریہ کو بیچھے کر کے رک گیا کیونکہ بابرقد ما نھا آباسی طرف آرہاتھا۔ ''واؤ-کیا زبردست پر شالتی ہے۔ دو لیے کا بھائی لگ رہا ہے جھے تو۔''ماریہ کی زبان بھرچل پڑی۔ بابر کے کانوں میں ان کے جملے مسلسل پڑ رہے تھے وہ خاصا محفوظ ہو رہا تھا۔ یہ بڑا انو کھا ساتجربہ تھا اس کے روايتى لباسول من ملوس محتى البيلى منجليان الركيال-۔ یں برخت میں اس میں مسلم ہوں ہے۔ سادہ اور بے تیکلفانہ انداز بیناوٹ سے پاک گھو تگھوٹ میں چھپی دلهن کودیکھنے کا شقیاق اس کی آنکھوں میں "ایکسکیوزی آیہ میں اٹھائے آپ کدھر جلے جا رہ ہیں'' حوربیہ کے ساتھ کھڑی رمشاجلدی ہے حوربیہ ے آگے پھیل کر کھڑی ہو گئے۔ووسری لڑی حوریہ کوذرا دوریا گئی۔ ''میں دولها کا اکلو تا جھائی ہوں۔''لؤکیاں کخطہ بھرجپ ہو گئیں۔دوسرے بل ماریہ جلدی سے بولی۔ ''ہاں تو دولہا تو نہیں ہیں نا۔سوری ابھی ہم دلہن کا گھو تگھٹ نہیں اٹھا سکتے۔ ہمیں بالکل اجازت نہیں ہے۔'' "حازم بھائی کی طرف سے برمیش (اجازت) لے آئے۔"ایک منجلی نے شوشا چھوڑا۔ "يرمك (اجازت تامه)ان كياس ب-"أُوه ... ورِي انٹرسٹنگ-اميزنگ آپ كے يهال دلهن كاديدار كرنے كے ليےا تنے پارڈ سلنے پڑتے ہیں۔"بابر اس نے پہلی بار کسی دلهن کواس طرح جا در نمادو ہے میں ڈھکا چھیا دیکھا تھا۔اس کا اشتیاق کچھ اور بردھ رہاتھا۔ مگروہاں وہ پورا ٹولہ کسی طورا بی جگہ سے ہٹنے کو تیا رہمیں تھا۔ ادھرحوریہ کے اندراضطراب سا پھیلاتھا 'اس کاول جانے کیوں جاہا کہ وہ گھو نگھٹ ذراسااٹھا کرے دیکھے مگر 2016 32 ONLINE LIBRARY

رے سے گھو نگھٹ کو ہٹانا 'اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔اور پھررمشا پوری اس کے آگے پھیل کر کھڑی 'ارے تم یمال کھڑے ہو۔ میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔''عاظمہ' بابر کودیکھ کرادھرچلی آئیں۔حالات کا جائزہ لے کران کے جرے پراجھی خاصی ناگواری تھی' تاہم وہ سنبھل کر زبردستی رشمی مسکراہٹ ہجا کر پولیں۔ "ارے برایڈ (دلمن)کو یوں رائے میں کیوں رو کا ہوا ہے ' لے جاؤ بھٹی اندر بدشکونی ہوتی ہے۔"انہوں نے ا یک جائزہ لیتی نظرحوریہ کے سرایے پر ڈالی بھر کچھ منہ بنا کر پولیں۔ ''اور بیاتنے اسٹویڈاندازمیں اے کیوں پیک کیا ہوا ہے تم لوگوں نے 'ہٹاؤ بھئ۔'' '' جج ۔۔ جی ہٹا دیں گے۔'' ماریہ اور رمشا گھبرا کرجلدی ہے حوریہ کوبازوے تھام کر آگے بڑھ گئیں مبادا یہ موڈرن ساس صاحبہ ابھی پہیں کھڑے کھڑے حوربیہ کواس دویٹے ہے آزاو ہی بنیہ کرڈے کہیں۔ان سب کے جاتے ہی عاظمہ بابر کی جانب متوجہ ہوئیں جس کی تمام تر توجہ۔ اس غول کی طرف تھی۔ '' بیہ بتاؤ تم یماں کھڑے کیا کررہے تھے۔ کم از کم اپنی پوزیشن کا ہی خیال کرلیا کرو۔ بیہ نہیں کہ جہاں چارلؤ کیاں لرآئيں ٹھٹول کرنے کھڑے ہوجاؤ۔" و ابی فٹ .... اوکیاں حمیں دیکھیں کیا میں نے بھی۔ "بابر کوعاظمد کالبجہ اور جملہ بے حد گرال کزرا۔ "میں نے سوچا۔ مسزحازم کاہی دیدار کرلوں...."اس نے وضاحت دی۔ عاظمہ کے چیزے کے زاویے بگڑے گئے ایک تنفراور بے زاری ہے بولیں۔ "اب تو یجھنا ہی ہے عمر بھر اس طرح خود کوؤی کر ہے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔" بابرے عنبط کا گھونے بھر کر فظ عاظمه أو مكي كرره كيا-وه مال نه موتيس تؤوه يقيينا "كوئي سخت جمله ضرور كهتا-''اب بول بچھے عور کیا ہے ہو۔ چلوا ندر چلو'پایا بلا رہے تھے تھیں۔''عاظمہاں پر فہمائشی نگاہ ڈال کر ملے ئيں اور حسب عادت بربراتی رہیں۔ بابرایک متاسفانہ سانس بھر کر رہ گیا۔ ''ارے مومنہ کیا ہوا؟ تم یہاں کیوں کھڑی ہو۔''عادل بھائی تیزی ہے گزرتے ہوئے لاو نج کے دروا زے پر رک گئے۔ بڑی می کھڑگی کے ہاں کھڑی مومنہ پر تظریزی۔ مومنہ اپنے خیالات کے جانے کون کون سے صحراؤں میں سفر کررہی تھی۔ایک مضمحل می سائس جمر کر گھڑگی کی سلا گذیندگی۔ ''تم بھی یا ہر آجاؤ۔ حوریہ کو بھی لڑکیاں ابھی با ہرلے گئی ہیں۔''عادل بھائی کے ہاتھ میں کچھ شاہر زمتھ اجانک کوئی خیال آنے پروہ بولے '' یہ کہنے بھولوں کے بچھ شاپر زہیں' رقبہ کودینے ہیں اب وہ شامیانے میں جلی گئی ہے۔' 'آپ بہیں رکھ دیں میں باہر بھجوا دول گی۔''وہ انہیں الجھا ہوا دیکھ کردھیرے ہے مسکرائی \_\_ "میں جانتا ہوں'حوریہ کی جدائی کاعم حمہیں ہم سبسے زیادہ ہوگا۔"عادل بھائی اس کے سربرہاتھ رکھ کر کہ ' مگریہ تسلی بھی کم نہیں ہے کہ وہ تہماری ہی بہوبن رہی ہے۔'' '' بی بهت سکون مل رہا ہے یہ سوچ کر۔''بس خدا ان کو نظریدے بچائے اور بیشہ خوش رکھے۔'' ''اسچھا جلوبا ہر آجاؤ۔''عادل بھائی بلنتے ہوئے ذرا سا ٹھنگے پھرپو لے۔''میں جانتا ہوں۔ تہمارے لیے بیرمشکل مرحلہ بھی ہے۔ "وہ عباد گیلانی کے حوالے ہے کہ رہے تھے۔مومنہ نے نظریں جھکالیں۔عادل بھائی کچھا فسردہ ONLINE LIBRARY

"جہارے کیے بیرسب فیس کرتا آسان نہیں ہے مومنہ ہم سب جانتے ہیں گر۔" '' نہیں عادل بھائی ۔۔ میرے لیے اب ان باتوں کی اہمیت نہیں رہی۔ بیہ سب بے معنی ہے میرے لیے میرے پیش نظراب صرف حازم اور حوربیہ کی خوشی ہے 'اس سے زیادہ کچھ نہیں۔''اس کے لیجے میں ایک تھہراؤ تھا۔ ایسا تھہراؤ جو طوفان گزرجانے کے بعد سمندر کی مطح پر آجا تا ہو گا۔ مگر سمندر کے اندر موجزن اس رسہ کشی ہے ساحل پر کھڑا شخص بے خبری رہتا ہے۔وہ بھی اس کمنے بظا ہرایسی ہی پرسکون سیطح دکھائی دے رہی تھی۔ عادل بھائی اس کا سریارے تھیک کر چلے گئے۔وہ بھی اپنادوپٹا قرینے سے اوڑھ کریا ہر کی طرف چل دی۔

شامیانے میں بڑی رونق لگی ہوئی بھی اوکیاں حوریہ کا گھو نگھٹ ہٹا کراسے حازم کے پہلومیں بٹھا چکی تھیں۔ هركيمره حركت مين آچكا تھا۔موما كل يرجھي دھڑا دھڑو ڈيواور تصويريں بنائي جارہي تھيں۔ حوریہانی بے تر تبیب دھڑکنوں کو سنبھالے ایک مسحور کن احساس کے ساتھ سرچھ کا سے ملیمی تھی عاظمه کی جائزہ لیتی نظروں میں ایک توصیف تھی حوربیہ اس کے اندا زے سے کہیں زیادہ خوب صورت ثابت ہوئی تھی 'وہ سوچ رہی تھیں جازم نے واقعی ایک ہیراچنا ہے۔ یو نہی تووہ لائبہ کوخا طرمیں نہ لار انتھا۔ پھر حوربیہ سے نگاہ ہٹا کرمومنہ کو تلاش کرنے لگیں۔مومنہ کود مجھ کران کے اندرا کیک رقیبانیہ 'حاسدانیہ ساجذبہ الدرہا تھا۔ وہ عباد کوحدے زیا وہ مسرور و مکی کر نجائے کیوں ایک تادیدہ سی ایک میں بھلس رہی تھیں۔وہ کر تھی ہے ضرور تكال چاتھا مگرول جسے مضبوط مكان ميں مقيد كرچكا تھا اور كسى عورت كى يى توجيت ہے كہ مرد كے ول ميں رہنا۔ آدھر مومنہ شامیانے کی طرف آتے ہوئے تھنگی تھی اس نے عباد کے چھوٹے بیٹے باہر کواپن گاڑی کی طرف تیزی نے قدم اٹھاتے ہوئے دیکھا ایسالگ رہاتھا جیسے اسے بہت جلدی ہو کہیں جانے گی۔ دو سرے کمھےوہ گاڑی مِسْ بِیشْ چِکا تقااور بے حد ریش انداز میں اس چوڑی سی گلی سے نکالیا ہوا کے گیا۔ ''غدا خیر کرے۔ جانے گیامسئلہ ہو گیاہے۔''اس کاول بے نام اندیشے ہے وہڑ کا۔ اِس لڑکے کی انہیں کی سمجھ میں نہ اٹنی تھی۔ بظا ہروہ ملنسار دکھائی دیتا تھا عاظمہ کی طرح روڈ اور متکبر نہیں وكھائي دينا تھا۔ گرحازم کی طرح بااخلاق مزم اور شائت بھی محسوس نہيں ہورہاتھا۔ بِكَا يك ان كى توجه بابرے بث كر حوريه اور حازم كى جانب ہو گئى۔ حازم ابے شاميانے بيں داخل ہوتے ديكھ كر ا بنی جگہ سے گھڑا ہوا تھا۔ عِباد گیلانی کی نظریں میکا تکی اندا زمیں اِس کی جانب اٹھیں۔ پھر جھک گئے اس نے سزراور سفید رنگ کے کنٹراس دویٹے کو چرے کے گرداس طرح پھیلایا ہوا تھاکہ انہیں جرات نہ ہو یانی کہ وہ اسے دیکھنے کا گناہ کرتے۔ مگرول میں اس کی موجودگی کو محسوس کرنے سے خود کونہ روک یائے۔ ا فسردہ می سانس بھر کررہ گئے۔انہوں نے عاظمہ کو بے حدات خقاق بھرے انداز میں اپنے پہلومیں بیٹھتے دیکھا۔ ایک متاسفانہ اور استہزائید مسکراہ شان کے لبول پر تھیل کرٹوٹ گئ-ہے عورت کتنے نزدیک تھی مگر کتنے فاصلے پر محسوس ہو رہی تھی اور مومنہ علی کتنے دور تھی۔مگررگ رگ میں خون کے ساتھ دورتی محسوس ہورہی تھی۔ وہ لاکھ خود کواس احساس سے دور کرنا جاہتے تھے مگرخود کو سخت بے بس محسوس کرکے رہ جاتے تھے۔ شب بجرال مجھی روز بد کی طرح

2016 تبر 340 تبر 2016

کٹ تو جاتی ہے ہر گزرتی شیں
یہ محبت ہے سن! نوانے سن!
اتنی آسانیوں سے مرتی نہیں
جس طرح تم گزارتے ہو فراز
زندگی اس طرح گزرتی نہیں

بابر گاڑی بھگا تاہوا گیلانی ہاؤس آیا تھا۔وہ آہنی مین گیٹ ہے کچھ فاصلے ہے،ی زور زور سے ہارن دیے لگا تھا پھرا نتائی غصے کے عالم میں گاڑی اس نے گیٹ کے پاس اس طرح روکی کہ گاڑی کا اگلا حصہ گیٹ سے تکرایا۔ گیٹ اگر مضبوط نہ ہو باتواس ٹکر سے بل زور جاتا۔

سیب ہوں بولوں ہوں ہوں ہوں ہور ہاں۔ چوکیدار بدحواس ہو کرجلدی ہے گیٹ کھولنے لگاجو نئی گیٹ کھلا گاڑی اندر آئی۔چوکیدار بے چارہ بدک کر ایک طرف ہوگیاورنہ یقینی تھاوہ گاڑی اس کے اوپر ہی چڑھا دیتا۔

یک برت بر پیدر در در این میں میں میں ہے۔ ''بچاس ہارن دے چکا ہوں۔ بسرے ہو کیا۔''آس نے جھٹکے سے گاڑی سے اتر کر تیوری چڑھا کرا سے آمورا اور گاڑی یو نہی پارکنگ کے در میانی حصے میں چھوڑ کراندر بردھنے لگا۔

ہ ہوں ہے۔ آپ نے گاڑی ہمیں روک دی ابھی باقی ساری گاڑیاں بھی آنے وال ہیں ان کے لیے۔''اس ''وہ ساحب آپ نے گاڑی ہمیں روک دی ابھی باقی ساری گاڑیاں بھی آنے وال ہیں ان کے لیے۔''اس کامنمنایا جملہ ادھورہ رہ گیا بابرنے غصے سے جائی اس کے سے کی جائب اچھالی۔ اس نے جلدی سے منہ بچاکر جائی میڑلی۔وہ سمجھ گیا تھا۔ چھوٹے صاحب کاموڈ برہم ہے۔

بابرائے بیڈروم میں آیا۔اے سی کھولا اورٹی شرے آثار کرایک طرف بھی کی۔ پیروں سے جوتے اٹار کرایک طرف پنچے 'موزے تھینچ کراچھال دیے 'پھر فرت کے سے 7up کائن نکال کر بیڈیر کرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔اسے اپنی کنپٹیاں سلکتی محسوس ہورہی تھیں جیسے یہاں رگوں کا نہیں سلکتی آگ میں کیٹی ہوئی تاروں کا جال بچھا ہو۔وو تین برے برے کھونٹ بھر کراس نے خالی ٹن ایک طرف اچھال دیا۔

وہ بردھتا ہوا کا ب برگرا۔وہ ایک کمچے ہوں ی خالی نظروں سے اس ٹن پر نظریں مرکوز مجے بیٹھارہا پھرہا تھوں کا

تکیہ بنا کر ہیڈ پر جب لیٹ گیا۔ آج اس نے جو کیجھ دیکھا۔اس کے لیے کمی شاک ہے کم نہ تھااے لگ رہا تھا جیےاس کا دل وہاغ پر قیامت گزرگئی ہو حور رہے کی صورت میں صور بھونگ گیا ہواوراعصاب بدن کی فضامیں جیتھڑے بن کر بھر گئے ہوں۔ وہ اس بکھرتے حواس کو کمپوز کر تا ہامشکل بہنچا تھا۔حازم کے پہلومیں دلہن بنی بیٹھی حور رہے 'پہلے تواسے اپنا ہی خیال 'تصور اور آنکھوں کا دھو کا محسوس ہوئی تھتی۔ مگروہ دھو کا نہیں تھانہ خیال نہ تصور ۔۔۔ وہ آیک سفاک زندہ حقیقت تھی۔ حور رہے عادل حازم کی منکوحہ تھی۔

سیعت ہے۔ وربیہ ون مارے منظر گھوم گئے جب حوریہ عادل سے اس کی ملا قات ہوئی۔ جب اس نے اس کے منہ پر طمانچہ مارا تھا۔ اسے ایک بگڑا 'بد کردا ربد باطن اور عیاش امیرزادہ کہا تھا۔ وہ تھیٹر آج بھی اس کی ول دیوا رپر نقش تھا۔ کسی سلگتے بچوڑے کی طرح ۔۔۔ اور آج توجیعے یہ بچوڑا۔ ناسور کی طرح درد کرنے لگا تھا۔
فضا کی یہ سمیلی پہلے روز ہے ہی اس کے لیے ایک امتحان بنی ہوئی تھی اور اب اسے لگ رہا تھا یہ امتحان تو اس کے گھر کی دہنیز تک آگیا ہے اسے دن رات اذبت دینے کے لیے۔

وومر تهين بياذيت أب تمهار عصين جائے كى حوربيد حازم-"

الماركون 35 كبر 2016

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿ سيلرز:-



اس نے تکیہ کوزورہ بھنچے ہوئے اپنے اندرا اور تے غصے کے ابال کو دبایا تھا۔ وہ اُ کے گمری سانس تھنچے کراٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھرسگریٹ اٹھا کرلیوں سے لگائی۔اسے لا سٹر کا شعلہ و کھایا۔ نتھاسا بے ضرر شعلہ کمرے کی نیم ناری بیس جیکنے لگا۔اس نے ایک کش لے کربیڈ کراؤن سے ٹیک لگالی اس کے دماغ میں کوئی سنسنا تی سوچ سراٹھارہی تھی۔

位 位 位 کیا حن تھا کہ آنکہ سے دیکھا ہزار یار پھر بھی نظر کو چیرت دیدار رہ گئی " إے اے حوری ایمان ہے کیا فیشنگ پرسنلٹی تھی۔ میں تو تیجی ول تھام کررہ گئ ماري بير بيني حوريدك آكے جت كرتے ہوئے دہائى دى۔ وہ ساری آڈکیاں حوریہ کولیے کمرے میں آچکی تھیں آب ہنسی نداق 'چھیڑچھاڑجاری تھی۔ "حوربيم...اپند ديور كو بچاكر ركھنا-اپن ماربياتو گئ كام -"سميعدر قيه بھابھي كے بھائى كى چھوٹی والى بيٹى) ہاتھ جھاڑتے ہوئے بنتی۔'' صرف دیکھ کریہ حال ہے دوجار ملا قانوں میں توبی بی کاجائے کیاحال ہوجائے گا۔ حوریہ ان سب کزنز کی شرار توں پر محظوظ ہو کر مسلم ارہی تھی۔ میں تواسے بھی بہت تھاا ہے اکلوتے دیور کو دیکھنے کا۔ مگر موقع ہی نہ مل سکا۔ اسے پتا چلابعد پس کہ اس کا دیور کی ضروری کام ہے اچانک چلا گیا تھا۔ ۔ کی ضروری کام سے اچا نگ چلا لیا تھا۔ اب دوسب 'یا ہرسے آتی کسی گانے کی آوا زبر حوربیہ کو خوب چھیٹررہی تقییں جب مومن**ہ اندردا خ**ل ہوئی۔ "ارے بھی تم سب میری بهو کو کیول ستار ہی ہو۔" "جياب آئي اصولا "ميه کام توجازم بھائي کو کرنا تھا۔"جواب شرارت کے ساتھ آیا۔ "بالکل بھی۔ مگرتم سب موقع دو تب نا۔ "مومنہ محظوظ ہو کر بنسی اس کی نجھاور ہوتی نظریں حوربیہ پرجم گئیں دہ اس کے نزدیک آگر بیٹھ گئی اور حوربیہ کی طرف جھکتے ہوئے بولی۔ " تیج کمہ رہی ہوں۔ حازم ملنا چاہتا ہے تم ہے "ادھراؤکیاں"اوئے ہوئے"کرنے لگیں خوب شور مجانے "موقع دیا جارہا ہے بیٹے کویہ فاؤل ہے آنی ہاں بھئی بٹیرنیگ لیے بالکل دیدار نہیں ہو گا۔" « بھی اب اصل تحرم تومیرا بیٹا ہی ہے کیا خیال ہے۔ "مومنہ نے چھیڑا۔ " بالكل مگرابھی کچھ حدود آرڈ نینس کے تحت اس محرم کو پورے اختیارات نہیں دیے گئے۔ انہیں كہر اور نیگ کے بغیرتو حوریہ کی جھلک بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔"ماریہ نے کھلااعلان کیا۔ ميرا بيڻا برطا دل والا ہے۔ اس کی تو فکر ہی شمیں کروتم لوگ۔ "مومنہ دروا زے کی جانب دیکھا جہاں حازم کووہ روک کر آئی تھیں۔ "عم لوگ خود ہی اس سے نبیث لو۔" اوھرلڑکیاں جازم کی موجود گی محسوس کرنے کچھے سٹیٹا گئیں۔وہ مومنہ کامذاق سمجھ رہی تھیں مگرجازم کودیکھ کر سب کی طراری یوں دم تو را گئی جیسے بھرے غبارے کو کوئی بن چھو گئی ہو۔ حازم کی شخصیت ہی چھوالیی بردبار۔۔ اور مسحور کن تھی کہ اڑکیاں۔۔۔ کھل کر شرارت نہ کریا ئیں اور کمرے

۔ حوریہ جازم کودیکھ کرپریشان می نظر آنے گئی۔وہ گھبرا کراپنا ڈھلکتا دوپٹا جلدی سے سرپر جمانے گئی۔ آگے کا میں شاذی تصفیل لڑکیوں کے سٹیٹا کر بھاگنے پر حازم حقیقتاً "مسرور ہوا تھا۔ پھراس نے والٹ سے پانچ پانچ ہزار کے پچھ نوٹ نکال کرمومنه کی طرف بردهاتے ہوئے کما۔ ''یہ توواقعی بہنوں کا حق ہوتا ہے ہام۔ میری بہن بھی ہوتی تو۔ یو نہی نقاضا کرتی۔'' ''بہن ہوتی توبالکل بھی گھنے نہ دیت۔''مومنہ نے ایک میٹھی نرم مسکرا ہٹ حوربیہ پر ڈالی اور اٹھ کرحازم کے ''نہ پاس ہیں۔ ''ارے آج تو آدھی جائیداد بھی لکھوالیں مام۔وہ بھی لکھ دیں گے۔''اس نے بیڑ کے کونے پر بیٹھی حوربیہ کی طرف دل آویز مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مگروہاں سوائے جھلملا نا دوپٹے کے اور کچھ نظرنہ آیا۔ مگراس کے وجود کا ایک مرحر کن احساس اس کے دل پر پھلنے لگا۔ بھاری بھرکم گیڑوں اور جیولری کے بوجھ کے ہمراہ اب شرم کا بوجھ بھی لد گیا تھا۔ اس نے دوی<sup>وا تھینچ</sup> کرچہ وچھپالیا تفاحازم کواس کی بیداداا چھی گلی۔ من میں شرم و حیا کا رنگ شامل ہو جائے تو حسن لا محدود ہو جا تا ہے۔اس کے جھلملاتے رنگ آگھ کو ہی میں شرم و میں ال وجھی پر نور کردیتے ہیں۔ ں دل کو بھی پر نور کردیتے ہیں۔ مومنہ کمرے سے جا چکی تھی۔حور پیر کواپیے ہے حد قریب پر فیوم اور روٹھ مین کی ملی جلی خوشبو محسویں ہوئی۔ اس کے ول کی دھڑ کن معمول سے تیز ہو گئی تھی۔ دو کهری تظرول کی بیش-اس نے ذرا ساچرہ اٹھایا اور بس ایک کمھے کے لیے حازم کو نگا کا نتات کا رقص تھم گیا ہو۔وہ ایک بالکل سے انو کھے دل آویز دیا ہیں اس کے سامنے تھی۔اس کی متاع حیات اس کی جائز ملکیت۔ ''گیلانی ہاؤس مہمانوں ہے بھرا پر اتھا۔ رات کو ہوٹل میں عشائیہ تھا تکاح کے بعد قربی عزیز کیلانی ہاؤس میں آجکے تھے۔ عاظمہ اسے میکے والوں کے ساتھ مصرف تھیں جبکہ عباد کیلانی بابر کے کمرے میں موجودا ہے ہے قررائٹ نا حدقهمائتي تظرول سے تھوررے تھے۔ جبکہ بابرا پن مخصوص کرسی پر بدیٹھا دھیرے دھیرے اسے جھلاتے ہوئے بے حد خاموش ' آنکھیں موندے پڑا د بهت افسوس کی بات ہے۔ تہمیں اپنے رویے پر کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی۔ تہمارے اس غیرذمہ دارانہ رويے نے بھے بہت د کھ بہنجایا میرے نہ ہونے ہے کون ساحازم کا نکاح رک گیا۔اس کی زندگی میں جے داخل ہونا تھا وہ تو ہو چکی تا۔"وہ اس خوش نماکری کے تقشی والے ستھے پرانگلیاں ہولے ہولے مارتے ہوئے بولا۔ تم حازم کے بھائی ہو۔ایے بھائی کی خوشی میں تہمارا شامل ہوتا ضروری تھا۔ تم جس طرح بنابتائے وہاں سے چلے گئے۔ جھے کتنی شرمندگی ہوئی۔حازم کے سسرال والے کیاسوچ رہے ہوں گے۔ "مائی فٹ"اس نے کری جھلا تابند کردی اور میکدم کری سے استے زور سے اٹھاکہ کری ال کررہ گئے۔

ں کوجوسوچناہے سوچنارہے۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ "(جھے روانسیں ہے) ہیں پرواکرنی چاہیے۔وہ جا زم کاسسرال ہے۔"عباد گیلانی برہم ہوگئے ''وہ جازم کا سرال ہے میرانہیں۔اور میرابھی ہو تا تب بھی میں پروانہ کر تا۔''وہ بدتمیزی ہے بولا اس کاول سلگتی بھٹی بنا ہوا تھا۔اس کاباب اس کے دل میں پکتے اس لاؤے بے خبرتھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھنیائے گھڑی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ پار کنگ کا اگلا جصبے یمال سے دکھائی دے رہا تھا انچھی خاصی رونق گلی ہوئی تھی۔ گاڑیاں آ جارہی تھیں۔اس نے آیک گهری سانس کھینچی اور رخ موڑ کرباپ کو دیکھا' عباد گیلانی این و هیل چیئر کارخ دروازے کی جانب موڑ رہے تھے۔اس کامطلب تقاوہ بے حد خفا ہو کراس ہے مزیدبات نهین کرناچاہ رہے تھے۔ " آئی ایم سوری پایا۔ "وہ ان کی طرف چلا آیا۔"میری طبیعت یک دم خراب ہونے گلی تھی۔ گیسٹوک پین شاک ہورہا تھاجس کی وجہ سے وامٹنے تک ہورہی تھی مجھے۔ عباد کیلانی اسے بے حد غورے دیکھ رہے تھے۔ بابرنے نظریں چرالیں اور فریج کی طرف رمھ گیا۔ " كه ورريب كرنا جابتا مول يايا-" 'بہوں۔''عباد گیلانی نیمہم ہے آنداز میں سرکو خفیف سی جنبش دی۔''عشائے میں تہماری موجودگی ضروری ۔ عن کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ ''وہ کری دھکتے ہوئے دروا زے کی جانب بردھ گئے۔ ''آگر دیٹر قبل کروں گاتو ضرور آؤں گا۔ ''وہ فرزیجے اور بج جوی نکالتے ہوئے اپنے مخصوص کیجے میں بولا عباد لیلانی در اسا تھنگے ناہم بلٹ کراس کی طرف شعیں دیکھا۔۔وہ جانتے تھے وہ بالکل انہی کاپر تو ہے۔ ضدی خود سربلا کا ٹ اورای کرنے والا۔اس سے بحث بے کار تھی۔ انہوں نے شوچاشایداں کی طبیعت دا قعی ٹھیک نہ ہو۔وہ کچھ پڑ چڑا بھی ہو رہاتھا۔۔وہ خاموثی ہے اپنی چیئر き、どことを まし M. W. دريجه ہے دھنگ کااور ا اوراس چلمن کے پیچھے جھ いたとうじる ستاروں کی نگاہوں میں عجب سی ایک البھن ہے وہ ہم کودیکھتے ہیں اور پھر آپس میں كتة بن! به منظر آسال كانفايهال يركس طرح پهنچا زمين زادول كى قسمت مين يه جنت كس طرح آئي ستاروں کی بیر حرانی سمجھ میں آنےوالی ہے كه ايبادلنثين منظر كمي في تم بي ديكهاب ہارے درمیاں اس وقت گوجاہت کاموسم ہے اے لفظوں میں لکھیں تو کتابیں جگرگاا تھیں

تؤروحين كنكناا تحين بياتم ہوميرے بيلوميں کہ خواب زندگی تعبیر کی صورت میں آیا ہے Downloaded From Paksociety.com يه کھلتے بھول ساچرہ جوای مسکراہٹ ہے جہاں میں روشنی کرو لہومیں بازگی بھردے! اِن دِونوں کا دل ایک ہی احساس ہے دھڑک رہاتھاوہ احساس تھا ی کوچاہے اور چاہے جانے کا ے ول میں بسنے گا۔ خوب صورت رشتے کی ڈور میں بندھ جا۔ ے روے رہے اردوریں بدلا ہوں۔ سیج ہے جاہے جانے کا احساس آپ کو بھی اکیلا نہیں ہونے دیتا۔ آپ جس کوچاہ رہے ہیں وہ خوشیوں کر ب مراه بمدونت ربتا ہے۔ آب لي سوجون مين مهكتار يتاب ۔ ل سوچوں میں مہلتارہ تا ہے۔ آج پہلی بار احساس ہو رہا ہے کہ وفت بہت تیزی ہے بھاگتا ہے اسے روکنے کے لیے کوئی منتز آنا خوریہ کا نرم گدا زہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیے حازم کمہ رہاتھا۔ ''مگروفت کے ماتھے یمی مسئلہ ہے کہ جب روکنا جا ہو تواسے پر لگ جاتے ہیں۔حوربیہ اس وقت میرا دل جاہ رہا ہے وقت کی نہوئیں تھم وائے ہر لیحہ صدی بن جائے۔ تم میڑے سامنے ہوئی بیٹھی رہو۔ "حوریہ کی پلکیں رخساروں پر لرزوی تھیں 'اس کے لیوں پر مسرور کن مسکراہٹ تھی جس میں شرم کی آمیزش تھی۔ اس کے لیے۔ بردامشکل مرحلہ تھا۔ وہ نظریں اٹھائی تواہے لگٹا ایک سمندرے اے ڈیونے کے۔ اے پہلی باراحساس ہواکہ زندگی آئی حسین بھی ہو ''سمجھ میں نہیں آرہا ہےا ہے رب کے بعد کس کاشکر گزار ہوں پایا کایا مما کا؟''وہد هم کہج میں کمہ رہا تھا۔ ''' " ایبالگتاہے طلبہے بھی زیادہ مل کیاہے۔" ہیں میں ہے۔ سب سے ماریوں کیا ہے۔ ''اوف' حوریہ کونے طرح شرم آرہی تھی۔یہ شخص اتنا جذبوں سے برہے۔وہ تواسے بے حد سنجیدہ متین اور بردباد نشم کا سمجھتی آئی تھی۔ آج جواس کی آنکھوں میں رنگ تھے اس کے لیجے کی گرمی تھی وہ حوربیہ کو پکھلائے دے رہی تھی۔اس کا اشحقاق بھرا انداز۔۔ان دونوں کے مابین موجود رشتے کی حقیقت کو بہت واضح اور مشحکم بنا ''ارے یہ کیاتم دونوں نے کھانے کوہاتھ تک نہیں لگایا۔''مومنہ اندر داخل ہوئی اور لوا زمات سے بھری ٹرالی و مکھ کربولی۔ "اب بھوک کے ہے ام" حازم ایک ہلکی می سانس تھینچ کراپنی جگہ ہے اٹھااس کا نداز حوربیہ کوچھیڑنے والاتھا۔ مارکون 39 ممبر 2016 مارکون 39 ممبر 2016 ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIET RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

حوربیانے مومنہ کود مکھ کرشکر کاسانس بھراتھا جازم کی دار فتکی حقیقیتاً ''اے بو کھلائے دیے رہی تھی۔ "تم تنگ کررہے ہو کب سے میری بٹی کو-"مومنہ گلاس میں اس کے لیے جوس بھرتے ہوئے ہتی۔ "کمال مما یوچھ کیں اپنی بھتیجی ہے۔ ابھی تو جی بھر کردیکھا بھی نہیں ہے۔" "جی تو بھی تمہارا بھرے گاہی نہیں۔ ایسی بیاری ہے میری بینی۔"انہوں نے جوس کا ایک گلاس حوریہ کو دیا "اب ذرا خلتے بھرتے تظر آؤ-سارے مہمان کب کے جاچکے ہیں بس دولها ہی عائب ہے۔" و کاش عائب ہونے کا کوئی منتر آیا تو۔ ہم دونوں ہی عائب ہوجائے۔ کم از کم آج تو۔ ''اون!''حوربیہ کی پیشانی تینے گئی۔ حازم کی دارفتہ نظرِادر اس پر مومنہ پھپھو کی موجودگی اس سے شرم سے جوس بھی نہیں پیا جارہا تھا۔اس نے کا نیتے ہاتھ سے گلاس ایک طرف رکھ دیا۔وہ جانتی تھی وہ ایک آزاد ماحول میں بلا بردها ہے ان دوتوں گفر انوں کے ماحول میں زمین آسان کا فرق ہے۔ حورتیہ ایک سادہ ڈھکے چھے ماحول میں پرورش پائی تھی جہاں بزرگوں کے سامنے نشست و برخاست 'بات چیت میں بہت اوپ لحاظ ملحوظ رکھا جا تا تھا۔اس نے کبھی اپنے دادا یا ور علی کے سامنے اپنے ہاں باپ کو بے مد نزدیک معضے شرارِت کرتے یا ہے چید ذاتی قسم کی باتیس کرتے نہیں دیکھا تھا۔ معضے شرارِت کرتے یا ہے چید ذاتی قسم کی باتیس کرتے نہیں دیکھا تھا۔ و ہے کی بات ہی الگ تھی۔وہ تو بول بھی رکھ رکھاؤوالی عورت تھی۔اس نے بھی ان کے سرے دویٹا ڈھلکہ مومنہ نے بھی حازم کی اس ہے پاکی پر اعتراش نہیں اٹھایا تھا۔ وہ جانتی تھیں وہ ا<mark>س ا</mark>حول میں رہنے <u>۔</u> باوجودیے حد شائستہ اور نفیس لڑگا ہے جمر مکمل وہ اس ماحول سے کٹا ہوا تو نہیں تھا۔اس کی پرورش اس ماحول میں موئی تھی۔وہ ان سے بالکل الگ تو نہیں ہو سکتیا تھا اور پھر حوربیہ اب اس کی جائز ملکیت تھی۔۔وہ کوئی نازیبا حرکت ہیں کررہاتھا۔اس سے شرارت کرناہمی زاق کرنا سے دیکھنا۔ اس کاحق رکھتا تھا۔ " آپ خوش بل نامما۔" حازم 'جوس کا ایک گھونٹ بھر کر گلاس ٹعمل پر رکھ کر مومنہ کے ہاتھوں کو تھا ہے ہوئے بولا۔"میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا مما۔"وہ فرط محبت ہے اس کے نزع گذا زہا تھوں کی چیکتی سفیدی کو دیکھنے لگا چربے اختیار ان پر اب رکھ دیے۔ ے وہ چرب سیار ماہ ہوئے گئا۔ اس کی بھوری آئھوں کے کاٹے پر دھندلاہث چھانے گئی۔ جوابا"اس نے بھی شدت ہے اس کا ہاتھ تھام کرائی آ تھوں سے لگایا۔ "میں بے حد خوش ہوں حازم بہت خوش۔" پھروہ اسے تھام کر حوربیہ کے نزدیک لے آئی اور حوربیہ کے پہلو یں بھاتے ہوتے ہوں۔ ''ایبا لگتاہے میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔''ان کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ پھیل کر منجد ہو گئی۔حازم کو جانے کیوں لگااِن کے لیوں پر مسکراہٹ ہے مگر آئکھوں نے پار ماضی کی کوئی پنجھی سی دھند پھیلی ہوئی ہے ۔ جس سے آنکھوں کی زمین گیلی ہورہی ہے۔اس کادل کبیدہ سا ہونے لگا۔ اس نے بے اختیارا پنا بازومومنہ کے گردیوں پھیلا کیا جیسے اسے تقویت دینے کا حساس پہنچانا جاہ رہا ہو کہ اتنا ہی اس کے بس میں تھا۔ ۔''حازم میری بات یا در کھنا محبت میں اگر اعتاد کا رنگ شامل نہ ہو تووہ محبت بہت جلد فناہو جاتی ہے 'اپناوجود کھو دیتی ہے۔ اگر باہمی اعتاد ہو تووہی محبت بلندیوں کو چھو جاتی ہے۔ باہمی اعتاد کی چھاؤں میں ہی محبت پروان چڑھ سکتی 2016 بر 40 مري 2016 ONLINE LIBRARY

حوریہ اٹھ کران کے سینے ہے جا گلی۔ اس کی آٹکھیں بھیگنے لگیں۔ " نگلی روتے تھوڑا ہی ہیں۔ یہ تو بہت خوشی کی ساعت ہے۔" پھر حور یہ کا ہاتھ اِپنے ہاتھے میں لے کر تھیکتے ہوئے بول-"تم دونوں آج آیے رشتے میں مسلک ہو گئے ہو۔ جہاں اپنی انا 'ذات 'ا یکوسب کھے فنا ہوجا آہے۔ "ول"ائك ول بن كروه وكتے بين علالت بے شك الگ بول مراحيات ايك بونا جا بيے۔ ايك دو سرے كے اندر مم ہوجانا افنا ہوجانا محبت ہے جازم ۔ ایک دوسرے کے ول میں آگنا محبت ہے ایک دوسرے کو اپنا تدر "مام یہ زندگی کی خفیقی مسرت ہے جو مجھے ملی ہے 'میں اتنا ناشکرا نہیں ہوں کہ اس سے منہ موڑلوں گا۔ "حازم نے متانت سے کہااور مومنہ کا ہاتھ اپنی آئکھوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ "بیداحساس توبرطای خوش گوار ہو تا ہے کہ کوئی آپ کاشدت سے خیرخواہ ہے 'آپ کی خوشیوں کے لیے دعا گو ہے۔اور یہ بھی کہ آپ کی محبت اور پناہ کا طلب گار۔'' دو سراجملہ کہتے ہوئے اس نے ایک دل آویز نگاہ حوریہ پر اے اینے اندر اجالاسااتر نامحسوس ہورہاتھا۔ مومنہ کا ول جیسے شانت سا ہونے لگا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ یوں دمکی تھی گویا بارش کے بعد مصندی مُصندُی شام کی دھوپ کھلنے کی ہو۔ اس کی بھوری بلکوں پر اسکتے آنسور خساروں پر گرنے لگے جے حازم نے نری ہے اپنے پوروں میں چن لیا۔ اس کی بھوری بلکوں پر اسکتے آنسور خساروں پر گرنے لگے جے حازم نے نری ہے اپنے پوروں میں چن لیا۔ جہاں آرا جائے کی ٹرے تھاہے کچن سے نکل کر صحن میں آئیں اباعموا ''دبھر کے کھانے کے بعد جائے ہیے تھے۔ابا فضا کواس کے کمرے سے لیے صحن میں چلے آئے۔جہاں آرا کے چرے پر ناگواری سمٹ آئی۔ابا کہ «بعیفویهاں سارا مارا دن کمرے میں بدیری رہتی ہو۔ دیکھو کیسی مرجھا کررہ گئی ہو۔'' دیم ''کہاں' کھی او ہوں میں۔''وہ ابا کی نظروں سے بچتے ہوئے اپنی کے کوار کے اس جاکر گلاس بھرنے گئی۔ '' پیانہیں کہی جب آلگ ٹی ہے تمہیں 'اب تو تم نے او تا جھگڑتا بھی جھوڑوںا ہے۔'' یہ چی تھا۔اسے اب کوئی بات جہاں آراکی ری نہیں لگتی تھی اور لگتی بھی اوجواب نہیں دیتی تھی۔ ''گھر میں ہوتے ہوئے بھی تمہاری آواز نہیں سائی دیتے۔'' ابا برطالاؤ و کھارہے تھے۔ یا پھر چھیفتا ''وہ اس میں نہیں اور اس میں ہونے والیاس تبدیلی سے پریشان تھے۔ " آئے لو۔ میں تو خود کی کہتی ہوں اس سے "اتن نکمی اور ست کیوں ہو کررہ گئی ہو۔ کمرے میں پڑے پڑے توبندہ بمارنہ بھی ہوتو بماری لگ جائے۔ جهاب آراابا کی توجہ بھانپ کرفورا "بولیں-ابا کابیر روپ انہیں خاص پیند نہیں آرہا تھا۔ '' چلو کام کاج نہ کرے۔ نیس نے کون سااس سے پہلے بھی کام کروا گیے ہیں۔ پر ذرا بل جل لیا کرے۔ پچھ نہیر توضحن میں بیٹھ کرشام کی جائے ہی جارے ساتھ پی لیا کرے۔ ''ایانے ملکے ہے ہنکارا بھرا۔ فضاحب جاپ موڑھا تھینچ کربیٹھ گئی تھی۔ پھرایا کچھ سوچ کربولے۔ ومم جا موتوكا في جانا شروع كردو-"

''اس۔ بیا کیا کمہ رہے ہیں آپ۔''جہال آرائے متعجب ہو کرایا کودیکھا' دد مرے بل ان کی چھوٹی سی پیشانی پربل پڑگئے۔جونا گواری کے تنصبہ پڑھے۔بونا واری ہے۔ بیہ کون ساعلاج بتا رہے ہیں آپ 'لوذرا دیکھو۔ گھرہے ہی نکال رہے ہیں گھرداری سکھانے کی بجائے آوارہ دی ہے اور جارہ ہیں۔ "تم چھ دیر چپ نہیں رہ سکتیں۔"ابابلبلا کررہ گئے "میں فضاسے بات کررہا ہوں تم مسلسل اپنی راگ پ رہی ہو۔ ''اے ہے!تومیں کون سا کچھ غلط کمہ رہی ہوں۔اس کے بھلے کے لیے ہی کمہ رہی ہوں۔ آپ کے پاس عقل موتى تورومًا كن بات كانفا\_" "اب بیں بھی کرد\_ جیب ہوجاؤ مجھے بیٹی ہے بات کرنے دو نیک بخت۔"اپاحدے زیادہ پڑ گئے۔ادھرجہاں آرا کو گویا پینگے ہی لگ گئے۔ چائے کی پیالی پیچ کروہ یوں موڑھے سے اٹھیں جیسے غلطی سے تندور پر جا بیٹھی ہوں۔ "برے محبول کے سوتے پھوٹ رہے ہیں اور نب میٹی سے بات کرنے دو میری بلاے رات بھریا تیں کرتے ہے۔"انہوں نے تیج صفت نظروں سے شوہر کو گھور آپھر فضا کود مکھ کراستہزائیہ آمیز ہنی کے ساتھ پولیں۔ رِڑھ لکھ کربرانام روش کرلینا ہے اباکا۔جِتنا کرنا تھا کر چکی ہے۔اس سے پہلے کہ مریکڑ کرروئیں اے کسی لے کیے باندھ کرچانا کیلچے۔"وہ پھنکاریں مارتیں کمرے کی طرف ہولیں۔اباسر پکڑے میٹھے رہ گئے کن میں تھوڑی ہو جھل سی خامشی طاری رہی۔ دھوپ سے زیادہ جہاں آراکی آگ اگلتی زبان کا زہر کتنی دیر احول پر بھوت کی طرح مسلط رہا۔ "آب ارام مجيدا المحك كي بول كي- "ابا كاجها امر كه اور جهك كيا-"بات سنوے" اباضے کی خیال کے تحت چونکے اے رو کا۔ پھر کرتے کی جیب ہزار کانوٹ نکال کراس کی طرف برمھاتے ہوئے بولے '' بير كيا... كيون الباء "فضالوث كو تعجب سے ديھنے لگی۔ "ر که لو-رکه لوبرار ضرور شن بوتی بین اس غریل-" فضا جران ہوئی جاری تھی۔ ابا کورکا کے اس کا آنا خیال کیے آئے جارہا تھا۔ کہاں وہ۔ سودوسوایا ہے او جھگڑ کر تھ لیتی تھی اب کہاں ہزار کا توٹ پکڑا رہے تھے۔ "تم نے تواب پیپول کے لیے لڑنا بھی چھوڑ دیا ہے۔" ''اب ضرور تیں بھی تونہیں رہیں۔'' وہ کہنا چاہتی تھی مگر جیپ رہی اور نوٹ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ بابر عشائيے ميں يوں شامل ہوا تھا كەخود كوحورىيە كى نگاہوں سے بچائے ہوئے تھا۔وہ ايبالا شعورى طور پر كررہا تقاوه حوربير كي نگابور مين نهيس آنا جاه رما تفا۔ عشائے کے بعد گیلانی ہاؤس آکر جازم نے اسے خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ "میں نے جہمیں تین بار کال کی تھی بابر۔ مگرتم حوربیہ سے ملنے نہیں آئے تم اکلوتے بھائی ہو میرے۔" " تبهی تو نخرے دکھارہا تھا۔ پتا چلے میں ایکو تا ہوں۔"بابر نائٹ گاؤین کی رسیاں کتا بیڈیر دراز ہو گیا۔اسے تم ے ملنے کا بے حدا ثنتیاق تھا۔وہ ملنا چاہتی تھی تم ہے۔"حازم کری تھییٹ کراس کے نزدیک بیٹھ گیااور جیب 12 5 5 E ONLINE LIBRARY

ہے موہا کل اور سکر بیٹ کا پیکٹ نکال کرسا کو جمیل مرر کھا۔ "تم کچھ اوور ری ایکٹ نہیں کر رہے ہو میری شادی پر۔"حازم نے اسے جانچتی نظروں سے گھورا'بابر جوابا" ملکے سے ہنیا۔ اس کی خوش نما آنکھوں میں ایک زہر پلا سا دھواں اٹھا تھا اور چرے کے نازک جھے میں سرخی '' مودار ہوتی ھی۔ "اشتياق-"وه زيرلب بربيرايا-ووسرك يل خوش ولي كاتارشموتي بولا-" چھوڑو پار۔ بل کیں گے جلدی کیا ہے ' بیہ دیکھومووی کیسی زبردست آئی ہے۔ "وہ کروٹ کے بل لیٹ کر اے بنائی ہوئی وڈیو دکھانے لگا۔ حازم نے موبا کل اس کے ہاتھ سے لے کریڈ پر پٹخا۔ "تم بچ بچ کسی دن میرے ہاتھ سے بٹ جاؤ کے بابر۔ پتانہیں تم کب سرلیں ہو گے۔"بابر کش پشت برنگا کریڈ کراؤن سے لگ کربیٹھ گیااور مسکراتی نظروں سے حازم کودیکھنے لگا۔ سیاہ ڈنرسوٹ میں وہ اونچالمباکسرتی بدین حازم بے حد جازب نظرد کھائی دے رہاتھا۔بابری گفٹ کی ہوئی رسٹ واچاس نے باندھ رکھی تھی۔اس کی کلائی ہے حد خوش نمالگ رہی تھی۔ "آج تم بهت چار منگ اور اسارت بوائے لگ رہے تھے۔ ''تھینک یو انجھے پتا ہے میں کیبالگ رہاتھا۔میری بات ٹالنے کی کوشش مت کرد۔'' ''یا گسد میں چاہتا ہوں عین رخصتی والے روزائی بھابھی صاحبہ سے ملوں۔ یہ ایکسائٹ منٹ رہے دویا ہے۔ اس کی بات پر حازم نے اسے باقاعدہ گھورااور سائٹر قیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کردو گھونٹ بھرے ''میں جانتا ہوں وہ عین رخصتی کے وقت مجھے ویکھے اور '' اس کے ہوش اڑ جا کیں۔'' حازم نے اس کاجملہ ''ایگزندگنگی''بابرنے زورے چنگی بجائی حازم اے ایک ٹک گھور تارہا۔ ''وُر سکتی ہے دہ تنہیں دیکھ کر۔'' حازم نے ایک گهری سانس تھینچی اور سگریٹ ٹکال کرلبوں کے درمیان باہم دباتی۔ ''بی تو میں جانتا ہوں برادر۔'' بابر کے لیوں کی تراش میں پھیلی مشکرانٹ سکڑائی۔لائٹڑاٹھا کروہ حازم کے لیوں میں دبی سگریٹ پر کھٹ کھٹ کرنے لگا۔وہ سرے بل نتھاسا بے ضرر شعلہ سکریٹ کی ٹوپ پر جیکنے لگا۔بابر کی آنکھیں بھی اس لیجے ایسے ہی شعلے سے مشاہمہ لگ رہی تھیں۔''تم عمر بھرنان سرلیں رہنا۔'' ومهیں اب بہت میرکیں ہورہا ہوں۔"وہ جلدی سے بولا۔ مجرجلدی سے مسکین می شکل بنا کربولا۔ ودكم آن حازم... برا لكتابهول كيا تنهيس نان سيريس اب گھريس ايك آدھ بنده تو پھھ الگ قتم كابونا جا ہے۔" "وەلۋىم مونى-" پىركرى سے اٹھ كركشن اسے مارتے ہوئے بولا۔ "لِمَا كَ سامنے جاكرىيە بات كردو- دماغ تھيك كردىي گے۔" بابرنے بنتے ہوئے كش يج كرليا۔ "بآت توسنوجا کهال رہے ہو۔"حازم نے گف اٹھا کررسٹ واچ پر نظردو ژائی اور سکریٹ ایش ٹرے میں بجھا كراس مين ۋال دى-و موٹائرڈیا راب ریسٹ کروں گا۔ "وہ ٹیبل سے اپنی سگریٹ اور موبا کل اٹھاکر کری دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ "آج تم نكاح من بالكل روايق دولهالك رب تقي شرميل ..." ''اچھاتو آپ بھی موجود تھے وہاں۔'' '' کم آن حازم....اب پایا کی طرح میری کلاس لینا تو بند کرو-"بابر گویا کراها فقا۔ حازم اس کی ایکٹنگ پر ہنس دیا۔ ONLINE LIBRARY

و کلاس توبایای لیس کے کل تمهاری او کے گذائن۔" ''گڈنڈاب آپ کی ہی ساری نائیٹس ہوں گی ہاری کہاں۔''بظاہریابرنے دوستانہ انداز میں ہانک لگائی۔ روما بنک ہے خیالات ۔۔ حسین ساچرہ ہے۔خوابوں کاڈیر ہے۔وغیرہ وغیرہ۔ حازم نے چروموژ کراہے مصنوعی غصے کھورا پھر مسکرا کر کمرے سے نکل گیا۔ بابر کے مشکراً نے لب باہم سکڑ گئے وہ لب جھینچ گیاا ور حازم کو نظروں سے او مجھل ہو تادیکھا رہا۔اس کے رگ و پے میں پھرسے وہی جلن ہونے لگی جے بردی مشکل سے ٹھنٹر اکیا تھا۔ وه سكريث سلكا كريدي شيشول والي كھڙي كي سلائد كھول كر كھڑا ہو كيا-گیلانی ہاؤس کے خوش نما با ضحیے کے احاطوں پر مدھم مدھم لاکٹیس روشن تھیں۔حازم کی طرح اس کے پاس کوئی دل آویز' پر رنگین خیال نہیں تھا جس میں ڈوب کروہ نہ ابھرنے کی خواہش کر نا۔ ناہم سوچنے کے لیے بہت سرچین وہ کچھ دیر انہی سوچوں میں البھا ہوا اس مدھم اندھیرے کو گھور تا رہا۔ پھرا یک گھری سانس بھری مگراسے لگا۔ جیسے فضامیں ڈھیرساری کڑواہٹ ہوجو سانس کے ذریعے پیھیجھڑوں تک میں سرائیت کر گئی ہو۔ ایسے انسان کے جینے پر ذرا غور تو کر جیتے رہنے کی تمنا میں جو مرجاتا ہے نصاکے ول رپھروی لول می فضاچھائی ہوئی تھی۔جب بھی ابا کے پاسسے اٹھ کر آتی احساس جرم روس پر رہی ملے جاتی ا باکی بردھتی ہوئی لگاوٹ اس کے لیے راحت اور اطمینان کی بچائے ذہنی آزارین جاتی۔ ول ندامت في كروي الشجا يا-ں مراسی کردہ ہے کہ ایک اور میں آسودگی نہیں۔۔ کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ بغادت پر خوشی کی موت ہے۔ ''یا در کھنا نضاجو کام جھپ کر کیا جائے جو روح پر بوجھ کی طرح لگے دہ گناہ ہے۔ جس کام سے روح پر اضطرار انسانت چنگیال لیتا ہے۔وہ کناہ ہے'' اوراس فينس كركها تفا-"میرے دل پر کوئی پوجھ نہیں مجھے کوئی بے چینی نہیں ہور ہیہ۔" اور آج دہ اضطراب روح کا حصیہ بن کیا تھا اس کی ۔۔ دہ چھت پر شکتے شکتے تھک گئی توسیمنٹ کی بنی کنی پر بیٹھ گئی۔اس کے سوتیلے بھائی زبیرنے کبوتروں کا پنجرور کھاتھاسارے کبوترا ڑچکے تھے۔وو تین ہی باقی بچے تھے اسے لگاوہ بھی اس کے دل کی طرح بھڑ پھڑا رہے ہیں کسی سکون اور آسودگی کی تلاش میں۔اس نے ہاتھ بردھا کر پنجرے کا دروا زہ کھول دیا۔ کبوٹر بکدم غیرغوں غیرغوں کرتے ہوئے دائرے کی صورت میں کھومنے لگا۔ شاید میدان کی خوشی کا اظهار تھا۔ دوسرے بل ایک ایک کرے تینوں کبوتر پھرے اڑگئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسان کی وسعوں میں پرواز ایک بھیکی مسکراہٹ اس کے لبول پر چھیل کرٹوٹ گئی۔ ''یہ خوشیاں بھی لگتا ہے ان پرندوں کی طرح ہوتی ہیں۔خوش نما دکھائی دیتی ہیں۔منڈریوں پر آگر بمیٹھتی ہیں بس لمحہ بھرتے لیے ۔۔۔ اور جیسے ہی ہاتھ بردھا کر پکڑنا چاہو پھرے اڑجاتی ہیں۔'' وہ پنجرے کی جالی پرانگلی پھیرنے ONLINE LIBRARY

میں نے تم سے محبت نہیں کی تھی بابر۔شایدای لیے تم مجھے نہ ملے۔میں نے فقط تمہیںا پے خوابوں کی تعبیہ نے کا راستہ سمجھا وِہ خواب جو بچیپن سے میری ذات کا حصہ بنے ہوئے تھے میں نے مادی خواہشات کی تمنیا گی ھی فقط۔ تمہاری نہیں میں نے چاہے اور چاہے جانے کا احساس سے زندگی گزارنے کے خواب نہیں دیکھیے ت ۔۔۔۔ میں نے توحسین محل گاڑی' آزادی اور تن آسانی کی تمام سمولیات کی تمنا کی تھی۔ کسی فردوا حد کی نہیں۔ کسی کے دل میں دل بن کر بیشہ رہنے کی نہیں'ہاں۔ مگر تمنا کیں 'امنگیں'خواب'خواہشیں' کھیل تو نہیں ہیں۔ ان میں بھی تو دل خرج ہو تا ہے۔ ان کے ٹوٹنے پر بھی تو انسان ٹوٹ جا با ہے اور بھی بھی اپنی نظروں میں آئی اونچائی ہے کر تاہے کہ کرچی کرچی ہو کررہ جاتا ہے۔ اے اپناعصاب کھنچے ہوئے محسوس ہونے لگے۔اس نے بے بی کے احساس سے چھتے ہوئے پنجرے پر زورے ہاتھ مارا۔اے اپناول بھی اس پنجرے کی طرح بالکل دیران محسوس ہونے لگا اسے یکدم جمال آراکی چیخ نمایکار بلکہ پھٹکار سائی دی۔ کبڑے سوکھانے گئی ہوتیا خود بھی اس پر لئک کر سو کھ رہی ہو۔اب نیچے کی بھی خبر لے لولی ہے۔ "اس نے دیوار ے بھانکا۔جہاں آرا صحن کے چوچ وہ کھٹری کمریرہائھ رکھے اسے کوس رہی تھیں " با نسیں ابا کب وہ بایدہ رتازہ ہوں گے۔"اس کا مل بائی دے لگا۔اے جمال آراے اب پہلے سے زیادہ نفرت محموس ہونے کی تھی۔ ت سوں ہوئے ہوئے ہوتا نہیں ہے ،بس فیشن کرالو ،عشق میں کرالو۔" دوکوئی کام ڈھینک ہوتا نہیں ہے ،بس فیشن کرالو ،عشق میں کرالو۔" ''کیا آفت آگئ جوانناشور مجاری ہیں۔ دو گھڑی چھت پر بیٹھ گئی ہے بھی اب گوارا نہیں آپ کو۔''وہ سیٹر تعمیاں پھلا تگتی نیچا تری اور خالی الٹی صحن میں پٹنخے کے آندا زمیں ترکھ دی۔ ''تو ژدونو ژوو منت کا آل ہے۔'' ''افوہ…بولیں کیاکام پڑ گیاہے۔''وہ غصے کو خبط کرتے ہوئے بولی۔ '' بنول آیا آرای ہیں آن نصیرا دراس کے بچوں کوئے کر۔ میں نے انہیں رات کے کھیانے کی وعوت دی -"جهال آراباون وسنة الفاكرايك طرف بينه كربرا سالا كهنا كهث يبيته وي اس بنانے لكيس " مهینول میں ایک بار آتی ہیں وہ بھی آتے دور ہے اب خالی جائے بلانا کچھ مناسب نہیں لگا۔ تم ذرا گھر کا جھا ژویونچاکرلو۔ ویکھوذرا کتناالٹارٹا ہواہے گھر۔" ات نصیراور بتول آپائے نام سے بی الجھن ہونے گئی۔ "اور سنوان کے آنے پر کمرہ بند کرکے نہ بیٹے جاتا تم-"وہ بلٹنے لگی کہ جہاں آراکی آواز ساعت سے عکرائی۔ اسے یکدم غصہ آگیا۔ "ميراكياواسطدان لوگوں ہے۔ ميں كيوں بيٹھنے لگي ان كے ياس۔" "آئے لو۔میرے پرشتے داروں سے تمہارا کوئی تعکق نہیں ہے کیا۔" دونہیں۔میرا کوئی تعلق نہیں ہے "بهت گرمی چڑھی ہوئی ہے۔ دومنٹ میں اتار کرر کھ دول گی۔"جہاں نے ہادن دستہ اٹھا کرایک طرف پنجا۔ "تنہاری ہی عزت ہے اس میں اور یوں بھی بندے کی اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے جاہے تو کروالے۔ چاہے تو اتروالے " دو نتکی میں لگے تل ہے رگڑ رگڑ کر ہاتھ وھوتے ہوئے توست ہے پولیس۔ فضا کا مل مکمبارگ الناركران 46

وہ ان کے جملے کاپس منظرا حجھی طرح جانتی تھی۔ا یک متاسفانہ سی سانس تھینچ کررہ گئی۔ ''دنصیر کے بچے بہت تمیز دار ہیں ان سے ذرا پیا رہے ملنا ۔۔ بچے تو محبت کے بھوکے ہوتے ہیں اور میہ تو بن ماں : یں۔ وہ سی ان سی کرتی جھاڑوا ٹھا کر صحن میں پھیرنے گئی۔ آنسواس کی آنکھوں سے بے آوازلڑھکتے جارہے تھے۔ پتانہیں ندامت کے تھے 'خوابوں کے ٹوٹنے پر تھے یا دل کے لیرلیر ہوجانے پر نکلے تھے۔ اس نے تکمیہ ایک طرف ڈال کر کروٹ بدلی۔ پھربے چین ہو کراٹھ کربیٹھ گئی۔ یہ نینڈ کے ساتھ برطامستلہ ہے غم ہویا خوشی اسے آتھوں سے پھرسے اڑ جانا ہو تاہے بس آکر ہی نہیں دے گی۔ وہ اپنی سوچ پر خود ہی مسکرا دی۔ پھر میں کی برزی کے سرک سرک سرک سرک کے ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک سوچ پر خود ہی مسکرا دی۔ پھر موہا کل اٹھاکراپے نکاح کی رسم کی کلپس دیکھنے گئی۔ حازم کی ایک خوب صورت بیک پراس کی نگاہیں جم گئیں۔ بید تصویر نکاح کی رسم ادا ہوجائے کے بعد کی تھی۔ ایک لحظہ آنکھیں موند کراس نے ان خوب صورت کھات کا تصور کیا توجیعے اندر تک مہک ہی مہک آتر گئی۔ اس بل موبائل کی بیب ہونے لگی۔ دوسری طرف حازم تھا۔ ہی ہے جوبا کی ایب ہونے گی۔وہ سری سرے حارم ملا۔ ''تھے ہنڈرڈ پر سنٹ یقین تھا تم جاگ رہی ہوگ۔' وہ اس کی آواز سنتے ہی بشاشت ہے بولا۔ یہ کسی نو آموز چور کی طرح جینپ گئے۔ حربہ نے پہلی بیپ پر ہی اس کی کال ریسیو کرلی تھی۔چوری ڈ پکڑی جانی تھی۔ "جو آپ سوچ رہے تھے" نزدیک آگر کھڑا ہو۔ اس سے کھے جواب ندین پڑا۔

''اوہ ۔ نائس ۔ میں قرمتہیں اپنے بے حد قریب محسوس کر رہا تھا۔'' وہ استحقاق بھرے انداز میں بولا۔'' یہ میرے لیے بے حد خوشی کی بات ہے کہ تم بھی ایسا محسوس کر رہی تھیں۔''حوریہ بول شراعی گویا حازم اس کے

تزدیک الر هزایو۔ اس سے چھ جواب نہ بن پڑا۔ اے کیا خبر تھی یہ مختص جذبول سے اتتا ہے ہو دنوں کے مابین بکلخت خامشی طاری ہو گئی خامشی کی بھی اپنی زبان ہوتی ہے۔ اس کے اپنے گیت ہوتے ہیں۔ جودل سنتا ہے 'دھڑ کنیں محسوس کرتی ہیں۔ حازم آئٹھیں بندگر کے اس کا جھینیا جھینیا شرمایا روپ تصور میں دیکھ رہاتھا۔ چند کمچے دونوں اس معور کن خامشی کو محسوس کرتے رہے بھرحازم قدرے سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔

''تم خُوش توہو ناحور ہیں۔ ایک چوکی مما آج کل بہت ڈپر پسیڈ (پریشان) ہیں شاید۔وہم ستارہے ہیں انہیں اصلی کی تکلیف دے یادوں کے نقوش بہت گرے ہوتے ہیں ان یادوں کاخوف ان کے لاشعور میں بیٹھ چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں ان کا یہ خوف جلد سے جلد ختم ہوجائے۔'' تھرچو تکتے ہوئے بولا۔''تہمیں توکوئی وہم ڈسٹرب مدی سے بید

'' وہم وہاں جنم لیتے ہیں جہاں محبتوں کا مان تو ڑا گیا ہو۔ مجھے آپ پر پورایقین ہے آپ پھپھو کا مان نہیں تو ڑیں ''

''تھینکس حوریہ! مجھے تمہارالیقین اور بھروسائ چاہیے۔''حازم نے ایک طمانیت آمیز سانس بھری۔ ''حازم میری آپ سے ایک ریکویسٹ (درخواست) ہے۔''وہ ایک کمیح کی خاموثی کے بعد ہچکیاتے ہوئے

''ریکویسٹ کیوں علم کرد بھئے۔''وہ تکیہ سرکے نیچے دیا کراطمینان سے بیڈیر لیٹے ہوئے بولا۔اس کے کہجے کی نری نے حوریہ کی جیسے ہمت بردھائی۔ اسے وربیاں ہے ہیں ہوئی ہے۔ ''کیامیں شادی کے بعد اپنا گر بجویش کعپلیٹ (عمل) کر سکتی ہوں۔' "ارے-"وہ ملکے ہے بنس دیا۔شایواہے اس کی بات بہت معصومانہ اور بچکانیہ ی گلی تھی۔ "وائے ناٹ حوریہ تم جتنا جاہو پڑھ سکتی ہو۔ پی ایج وی بھی کر سکتی ہو۔ بال مگر..."اس نے لمحہ بھر توقف کیا پھر كيف آور مدهم كہيچ ميں بولا۔ " مجھے پڑھنامت بھول جاتا بس اس پڑھائی ميں مبت آسان سى كتاب ہوں۔ دلچيپ بينک منيس مربورنگ برگز منين مول-" "جى بلكەردما بىئك بھى ہیں۔" "زے نصیب! آپ نے ہمارے رومانس کو محسوس تو کیا "اس نے کچھ یوں سانس بھری کہ حوریہ سٹیٹا کرخدا حافظ کمہ کرفون بند کرنے لگی۔کہ وہ جلدی سے بولا۔ "ارے رے بیات سنو۔" پھردھیمے سرمیں بولا۔ "نيند نهيس آربي ہے اب كياكروں-"حوربيه كوب اختيار بنسي آگئ-استارے کننے شروع کردیجے انیند آجائے گی۔" اس نے یہ کمہ کرلائن منقطع کردی۔ پھرایک مردر محسوس کرتے ہوئے آ تکھیں بند کرلیں۔ اس کے ابول کی تراش میں دھیمی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ آج تو مجھے بھی جاگناا چھالگ رہا ہے مازم گیلانی۔ تہیں سوچنا \_ موبائل یکدم جام الیا۔ اسے حازم کی بے قراری پر ہنسی آگئی۔ وہ ریسیو کرتے ہوئے بولی۔ "اوف حان -ايساكرين نيند كى پلزيسچيئ تنگھيں بند سجيجي چنگيول مين نيند آجائے گ-"وه په كمه كرمنسي. دو سری طرف جے وہ حازم سمجھ رہی تھی بابر تھا۔ اس کی جھرنوں جیسی مدھ مسی۔ اس کے وجود کو جھنجھوڑ کررہ گئی تھی۔ وہ اے یقینیا "حازم سمجھ کربات کررہی تھی۔ گویا پچھ دیر پہلے حازم ہے ہی یا تغیں ہو رہی تھیں۔اس کے اعصاب رید حملہ بہت بھاری ثابت ہوا تھا۔ اس نے کال کاٹ دئی۔ مجھی بھی الفاظ کسی سفاک حقیقت کو بے نقاب کرتے ہوئے دل میں کرم سلاخ کی طرح کھس جاتے ہیں۔وہ اپنے دل میں ایسی ہی اذیت محسوس کرنے لگا جیسے یہ گرم گرم سلاخیں اس کے دل میں الس گئی ہوں۔ حوربیہ کی ساری کزنزلؤکیوں نے خوب رونق لگار کھی تھی 'ڈھو لکی 'مایوں 'ہنسی نداق چھیڑچھاڑخوب ہنگامہ مچایا عادل بھائی اور رقبہ بھابھی کے بازاروں کے چکر ہی ختم نہیں ہو رہے تھے 'مومنہ نے پورے گھر کا انتظام سنبھال رکھا تھا۔ ہر کوئی اپنی ذمیہ داری ازخود نبھارہا تھالڑ کیوں کے مزے تھے بس دن بھراپنے کپڑوں اور جیولری کے چکرمیں رہتیں 'رات کوڈھو کلی سنبھال کربیٹھ جاتیں۔ رقیہ بھابھی کامیکا بھی تو بہت برط تھا۔ پیڈی ہے بھی ان کے بھائی بھاوج اور ایک بردی بہن بمعہ اہل وعیال کراچی آن کی آئی تے بنگلے پر تھرے تھے۔ ان کی لڑکیاں روز ہی حوریہ کے پاس آجا تیں یوں سب کے جمع ہونے پر ایک رونق لگ جاتی تھی۔ ONLINE LIBRARY

حوریہ کوالیے ونت فضا کی یاد بہت شدت ہے آرہی تھی۔اس نے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی مگراس کا سیل فون بند ہی آ ٹارہا۔اس نے سوچااس نے شاید فضا کے ساتھ کچھ زیاد تی کرڈالی تھی۔ مگریہ بھی پیج ہی تھا فضا کے بعد کوئی دو سرا راستہ بھی تونہیں بچاتھا جس سے دہ اپنی باقی زیدگی مزید تباہ ہونے سے بچا سکتی۔ بابرجیے بھیڑیے ہے کوئی احجھی امید رکھنا۔ سرا سرنادانی تھی۔ برباد کرنے والے لوگ کیا آباد کر سکتے تھے۔ اس کی این ذاتی سوچ تھی۔ ذرا ذهولكي بحاؤسهيليول یہ کھڑی ہے ملن کی لڑکیاں آب اسٹک ڈانس کر رہی تھیں حوربیہ کی ساری توجہ بکدم ان کی جانب ہو گئی ۔ بردا خوب صورت ساں بندها ہوا تھا رقیہ بھابھی آئرن بھیرتے ہوئے کیڑے اور آئرن اٹھا کے لاؤ بج میں ہی چلی آئیں ساتھ میں مومنہ کو بھی تھینچ لیا۔رات کو گیلانی ہاؤس سے حوربہ کار حصتی کاجوڑا بھیجا گیا تھاجو ہر آنکھ کوخیرہ کررہا تھا۔ " تمهارے مسر کابس چلے تو وہ اس میں ڈائمنڈ بھی نکوا دیتے۔" رقیہ بھابھی کش ہیں کرتے اس شرارے کو توصیفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے حوریہ کو چھیڑا۔حوریہ کواس شرارے کا کام اوروزن دیکھ کروحشت ہونے لگی ا ناہیوی میں کیسے بہن سکوں گی ای ۔" ا تہتیں کون سابیہ بہن کرڈھیروں کام کرتے ہیں آیک جگہ تکے بی رہنا ہے نا۔ "جوابا" رقیہ بھابھی نے اسے "حازم بھائی کو ہی سنجالنا ہے تا۔"اس کی شادی شدہ کرن اس کے کان میں گھتے ہوئے شرارت سے بولی اس کے سے ال سے گولڈ کے چار سیٹ بھی ساتھ آئے تھے چاروں ہی خوب صورت تھے رقیہ بھابھی البحص کا شکار تھیں وہ مرمنہ ہے مشورہ لے رہی تھیں کہ رخصتی کے وقت حوریہ اس میں سے کون ساوالا پنے ۔۔ وہ جاروں ڈیاں کے آگے کھول کرر کھتے ہو گے ہولیں۔ ''خپاروں آن خوب صورت ہیں۔تم ہی فیصلہ کرد۔'' مومنہ دلچیپی سے سیٹ دیکھنے گلی بکدم اس کی نظریں ایک سفید نگوں دالے جڑاؤسیٹ پر ٹھسر کئیں۔ بیہ سیٹ بے حد خوب صورت نفیس اور فیمتی تھا گراس کی نگاہوں کو خیرہ کرنے کی بجائے آنکھوں میں ایک اضطراب بھررہا یہ سیٹ ایساہی وہ سیٹ تھا۔اے لگا اس کی گردن پر چیمن می ہونے لگی ہو۔ ماضی کا کوئی خیال منظرین کرزگاہوں میں پھرگیا۔ مومنہ دلهن بی خوش نمااسینج پر عباد کے پیلومیں ہیٹھی تھی۔ تقریبا "مهمان کھانے کے بعد جا چکے تھے اب عیاد کے زیادہ پر کلوز فرینڈزان کی فیملیز ہی رہ گئی تھیں۔ غياداس كاروپٹا ليچھے كرتے ہوئے اس كى چپكتی شفاف گردن میں ایک تفیس سفید تكوں والا جڑاؤني تحلس پہنا رہا تھااور سرگوشیانہ کہجے میں کمہ رہاتھا۔ "اس نیکلیس کی قیمت برده گئی ہے آج۔ یہ بھی اپنی قسمت پر رشک کر رہا ہوگا۔"اس کی مضبوط انگلیاں اس حکامت کی چیکتی بے داغ کردن پر سرسرانے لکیں۔مومنہ کویہ کمس ابنی روح تک میں اتر نامحسوس ہونے لگا۔اس کابدن شرم سے ٹھنڈا پڑگیا۔

''بلیزعباد۔سب دیکھ رہے ہیں۔''وہ شرم سے گھری جارہی تھی۔ ''کم آن! یمال کمی کو فرصت نہیں ہے ہماری طرف توجہ دینے کی بیہ کوئی اُسل کلاس لوگوں کی پارٹی نہیں ہے۔'' یہ پہلاطعنہ تھاجواے ملاتھا بڑی اپنائیت اور محبت بھرے کیجے میں۔ ''تم ایک براڈ مائنڈ ڈ (کھلے ذہن) لوگوں کے ماحول میں بیاہ کر آئی ہوا پنی اس بست اور شک سوچ کاخول ا تار کر يهينك دوۋارلنگ اس كاماته بكر كوبولا-چھیں۔ دودارسہ کا ہا جھ پر وہوں۔ '' آؤ! کمچے کمچے خوشیاں کشید کرتے ہیں۔''وہ اسے تھام کراسینجے سے پیچے اترنے لگا۔مومنہ کسی روبوٹ کی ظرح اس کے ساتھ چل رہی تھی وہ اسے نہ جانے کس کس سے ملوا تاجا رہاتھا 'کون کون اس کی گداز 'تھیلی پکڑ کر بوسدوے رہاتھا۔ ۔ دے رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا یہ دوانسانوں کے ملاپ کاپا کیزہ بندھن ہے یا۔۔اس سے آگے اس کی سوچ لرز کر م ما محرم كا فرق مثا موا قفا۔ حيا كأنام ونشان نه تھا۔ ہے ہنگم تعقیہ بے مقصدایک دو سرے کو چھیٹرنا۔خواتین کے چست اور مختصرلباس۔ مردوں کی بے لگام نظریں 'بیرسب خود کوان تمام گھروں سے ممتاز سمجھ رہے تھے کہ جن گھروں میں حورتوں کو مزم رحیا کی تعلیم دی جاتی تھی اور مردوں کوغیرت کاسبق پڑھایا جاتا تھا۔وہ یکدم عباد کے بازد کے گھیرے سے نکل کرایک اونجی مختلی کے سرد مدیر گڑتا ہے دور میں تاریخ رى ربيثه كئي اور بهانه بناتے ہوئے بولی۔ " بہت ہوی ڈرلس ہے جانامشکل ہورہا ہے جھے " ''بہت ہیوی ڈریس ہے۔ چلنا مشکل ہورہا ہے بھے۔ '' ''اوکے ڈارلنگ۔ کسرچلتے ہیں۔ بیپارٹی تورات کئے چلتی دہے گ۔'' وہ اے تفامتا ہوا بولا۔ پھراس کے زم گدا زبازویراین گردنت یکایک سخت کرنتے ہوئے بولا۔ ا زبازوپرای برفت یہ بیت حت برے ہوئے بولا۔ "اس دن کاتا بہت انتظار کیا ہے میں نے 'یہ لمحات کیے ضائع کردوں۔"بظا ہروہ خمار آلود کہتے میں کہ رہاتھا مگر اس کی آنگھوں کی سطح پرایک عجیب سفائی تھی۔ ''کیلانی ہاؤس ''بیس اس کاشان دار استقبال ہوا۔ کچھ دیریساں بھی فوٹوسیشن ہو تارہا۔مووی میکراپنافن دکھا تا ۔ مگرکوئی گھنٹا بھربعد کرے میں آگراس نے گویا سکھ کاسانس لیا۔ "بہتِ چبھ رہاہے میں اسے اتارویتی ہوں۔" کمرے میں آگر مومنہ سب سے پہلے اپنی گردن کو اس نیسکلسی سے آزاد کرناچاہتی تھی۔ عبادشب خوابی کالباس بدل چکا تھا۔ ایک اونچی سی کرس پر بیٹھ کرسگریٹ سلگاتے ہوئے مبہم انداز میں مسکرا ۔۔۔ ''جو چیز چیجن دے رہی ہواہے بدن ہے ہی نہیں زندگی ہے بھی نکال پھینکنا چاہیے۔''اس نے ایک گمراکش لگا کرذراسا آگے ہو کر سارا دھواں مومنہ کے چمرے پر پھینکا۔ ''کیا خیال ہے تہمارا۔''وہ اپنے کپڑوں اور جیولری میں البھی ہوئی تھی اس کے لیجے کے تضاد کو محسوس ہی نہ کر مائی۔ دراصل میں عادی نہیں ہوں اتن ہوی جیولری پیننے ک-"وہ نیکلس اتار کر گردن پر ہاتھ چھیرنے گئی۔ سفید گردن سرخی اکل موری تھی۔

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

عیاد گیلانی کی خوش فما آئکھوں میں ایک زہریلی مشکراہٹ رینگ گئے۔ مومنہ کابیتیا تیا حسن اس کے اندر آگ ہیں کا چیکتا چرو سرخ ہوتے رخسار۔ شیر رنگ آنکھیں تراشیدہ ہونٹوں کا یہ خم جیسے پانے کے لیے اس نے کتنے جتن کیے۔بارہاا بی اناکو کیلا۔ایبوہ اس کی دسترس میں تھی۔ ایک دلا آویز روپ کے ساتھ ۔ مگریہ محشر خیال بیہ ڈسٹرینس لی <del>جرکیا تھی</del>۔ دو سرے بل اپنے رد کیے جانے کی تذلیل کا احساس رگ رگ پر چنکیاں کا شنے لگا۔ اِس کی سوچوں سے بے خبر مومنیہ اس کی نگاہوں کی تیش سے بو کھلا رہی تھی۔ فطری شرم کے مارے جب بلیٹھی تھی پھردو پٹا جوں ہی بیشانی تک کیفیجیا جاہا کہ عباد کا ہاتھ اس کی اس کوشش کوناکام بناگیا۔اس کا ندا زجار جانہ تھا۔مومنہ نے چونک کراس کی طرف دیکھا۔ 'میراخیال ہے میں چینج کرلوں۔''وہ سٹیٹا کربٹر ہے اٹھنے گئی۔اس بل عباد بھی اپنی جگہ ہے اٹھااوراس کا بازو ایک جھٹکے سے اپنی جانب تھینچا۔وہ اس حملے کے لیے قطعی نتار نہیں تھی لڑ کھڑا کر کسی تاوک ڈال کی طرح اس کے بازوے تھیرے میں آگئ-دوپٹاڈھلک گیا۔ سیکا بالوں کی لٹ میں اچھ گیا۔ مرح بن اسفاى جارحانداندازيس اسے ديوار پردهكيل ديا۔ ''مومنہ علی ۔۔۔ ٹھگرائے جانے کا احساس۔ ردشیے جانے گی ذلت۔ ایسی آگ ہوتی ہے جو بھتی نہیں ہے اور بجھتی بھی ہے توانقام لینے کے بعد ۔۔۔ 'دواس کے کندھے پر اپنی دونوں ہاتھوں کا وزن ڈالتے ہوئے اس کے چرے ب کھھ میں توہے' یہ آنگھیں' یہ بیشانی دہی ہوئے ۔۔۔ وہی تراشید ہدن۔ پہلے جھولیتا تو بھی کیا فرق پڑجا آ۔ ماتہ تھی۔ اور ا "عباد یہ کیا کمہ رہے ہیں آپ یم سمجھ نہیں پارہی ہوں آپ کے بی ہیور کو۔"وہ حیرت اور خوف کے وصال دے رہے۔ ''اس دفت بھی تنہیں چھورہا ہوں تو تنہیں دخشت نہیں ہورہی ہے کیفے میریا میں فقط تنہما را ہاتھ پکڑلیا تھا' تنہماری ای سراپے کی تعریف کر ڈالی تھی تو تنہیں بڑا غصہ آگیا تھا۔ نفرت محسوس ہونے گلی تھی تنہیں مجھ سے۔'' دہ اسے سال بھرپسکے کا دفت یا دولا رہا تھا جب جامعہ کی کیفے میریا میں اس نے اس کی کسی تا زیبا حرکت پر اسٹ کے سان اسک انڈا اے ایک براانسان کہاتھا۔ " آج میرے ساتھ اس کمرے میں تنہا ہو۔خود سپردگ کے عالم میں۔اب کوئی اعتراض نہیں۔اب برا نہیں ہوں میں۔اب پارسانہیں ہوتم۔"مومنہ دحشت زدہ سی اس گرفت سے مجل کر نگلی۔اور صدے اور بے یقینی '' میری خواب گاہ میں۔ میرے ساتھ بالکل تن تنہا ہو ۔ کوئی ڈر ۔ کوئی خوف نہیں تنہیں ڈارلنگ۔''وہ استهزائيه آميز نظرول ہے ديکھتے ہوئے بنس رہاتھا۔ ورئم جیسی مُل کُلاس عور تیں پارسائی کا ایسا ڈرامہ رجاتی ہیں۔ دولت کی کمی کے اس عیب کو 'نام نهاد پارسائی کے بردے سے ڈھانیتی ہیں۔ ONLINE LIBRARY

"بيدكونى ناكك ورامد ميس ب- آب محرم بين مير عين نكاح كرك آب كممراه آئي مول-" '' ہاں۔ '' آئی تو میرے پاس ہی ہو تا۔''مومنہ کا دل صدے سے گویا چور ہو رہا تھا اس بگڑے امیرزادے کی جھوتی محبت کاچولا اتر چکاتھا۔اس کی ذہنی اہتری واضح تھی۔ "نكاح ايك پاكيزه مقدس بندهن ہے۔ بيه خدا كا قانون ہے كى انسان كابنايا ہوا نہيں۔ ميرے ربنے آپ کو میرا محرم بنایا ہے اس لیے میں آج آپ کی خواب گاہ میں موجود ہوں۔ مرد ہویا عورت بشری نقاضے پورے کرنے کے لیے اس شرعی رشتے کی پابند ہے۔ اگر ہر شخص اس رشتے کے قائم کیے بنایہ نقاضے پورے کرنے لگے تو یہ دنیا۔ بہت بدہیت اور اخلاق باختہ ہوتی۔ آپ مجھے نکاح سے پہلے اپنی خواب گاہ میں لے کر آنا چاہتے تھے آپ کی اس پست سوچ پر مجھے بے حد د کھ ہے۔ نکاح سے پہلے اپنے آپ کو اس مرد کے سامنے سجا کرخود کو پیش کرنے والی عورت بد کردار کہلاتی ہے۔ میں ٹمل کلاس کہلاتا پند کروں گی۔بد کردار کہلاتا نہیں۔اورنہ مجھے اپنے عیوب چھیانے کے لیے آپ کی طرح کوئی چولا پہننے کی ضرورت ہے۔" '' تو تمہارے خیال میں تم ہاکروار ہو۔''وہ طنزہے ہنا مگراس کی آنکھیں کی بھی لمجے اس ہنسی کا ساتھ نہیں وے رہی تھیں۔وہ دیوار پر ایک ہاتھ جماکراس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا۔ ''نکا حک انکرانکھیں۔''اری پنجھ محمد انہاں کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا۔ " نکاح کیا ہے کیا نہیں ... "ایس کی پخیس مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے ائی ڈیٹر-میرے لیے ہی سے ہے لہ خود کونہ 'تنخیر سبجھنے والی آج تسخیر ہو کرمیرے پہلومیں کھڑی ہے۔جس کی عزت کی دھجیاں تکھیرنے میں مجھے دو ور الله الله بليز چې بوجائے آپ آپ آپ است گر کتے ہیں۔ "دود کھ اور صدے سے رود سے کو تھی۔ " ہے آب دو کرنا کہتے ہیں وہ میرا رائٹ (من) تھا کی کو پیند کرنے اور ناپند کرنے کا۔"وہ ایک آزرگی ط ہا۔ ہا آ۔خوب خوب خوب وہ ہسائیہ ہسی روح کو گھا کل کرنے والی تھی۔ '' پیر بتاؤ ڈارنگ!این ذات سے دستبردار ہونا کیسالگا۔ میرے نام کابیہ جھو مربیہ ٹیکالگانا کیسالگا۔ مهندی بھی تو لگائی ہے تاوکھاؤ۔ "اس کا نداز سرا سر تفتیک آمیز تھا۔ تکلیف کے احساس ہے حور پنس پڑی۔ ''اِنچھا لگتا آگر دستبردار کرنے والے کواس رہتے کا احترام ہو تا۔اس کے نقاضوں سے دانف ہو تا۔اس کے نقذس كوجامتا-عباد گیلانی کے سرخ ہومٹوں کی تراش میں جھیلی زہر کی مسکراہٹ یکید الفاظ کے بیہ کوڑے اس کے اعصاب پر بہت زورے لگے تھے وہ تلملا اٹھا۔ جل کراس نے پوری طاقت سے اے کھینچااور جارحانہ انداز میں اے اپنے جہازی سائز بیڈیر و تھیل دیا۔ ''تہمارے اس فخراور غرور کا تکا تکا بھرنے میں مجھے لمہ تھی نہیں گئے گامومنہ علی۔''اس کی ہسی کسی سانپ کی پھنکارے مشاہمہ معلوم ہوئی۔ ''ارے \_\_ مومی کمال کم ہو گئے۔'' رقیہ بھابھی اس کا کندھا ہلا رہی تھیں۔وہ یوں چو تکی جیسے کسی خوف ناک خواب سے میدم کی نے جھبجو ڈکریا ہر نکالا ہو۔ " بيه والاسيث احجها لگ رہا ہے نا۔" رقیہ بھابھی کی البھن ہنوزا پی جگہ قائم تھی۔مومنہ نے ایک گهری سانس " بیہ والاسیث احجها لگ رہا ہے نا۔" رقیہ بھابھی کی البھن ہنوزا پی جگہ قائم تھی۔مومنہ نے ایک گهری سانس مینج کراس سیٹ کا ڈبابند کر کے ایک طرف ر کھ دیا۔ اور دو سرا ڈیااٹھاتے ہوئے بولی۔ ا اوالا زیادہ مناسب رہے گا۔ شرارے کے گلرے بھی نیج کررہے ہیں اس کے نگ "پھر تخت ہے اتر تے ہوتے بولی۔ 2016 7 53 3 5 5 1

د میں ذرا کھانے کاانتظام دیکھ لول۔ابھی سب کو بھوک ستانے لگے گ۔" ''جلوتو پھر ہی ٹھیگ ہے۔ شرارے سے بھی پیچاتو کر رہا ہے۔'' رقیہ بھا بھی اس کے دل کی حالت سے بے خبر اپنی المجھن رفع ہونے پر پر سکون ہو گئیں اور ڈ بے برز کر کے سمیٹنے لگیں۔انہیں خبرہی نہ ہوئی کہ مومنہ ہاضی کا کتنا سفر کھوں میں طے کرکے آئی تھی تھکن سے بے حال۔ '' آہ۔۔ کتنی بھی شعوری کوشش کرلی جائے ماضی کا دروا زہ بند کرنے کی مگر کوئی نہ کوئی منہ زور جھو نکا سے کھول مومنه أدهرادهر كامول ميں خود كودانسته الجھاكران سوچوں سے چھٹكارايانے كى سعى كرنے لكى تھى۔ رخصتی دالے روزایک افرا تفری مجی ہوئی تھی۔لڑکیوں کی تناریاں ختم ہونے میں نہیں آرہی تھیں۔ صبحے وہ اپنے کپڑوں اور جیولری میں الجھی دکھائی دے رہی تھیں۔ بھی ایک طرف جمع ہو کر مہندی کے ڈیزا سُوں پر بسرے کرے ہیں۔ ''ارے لؤکیوں! مجھے نہیں لگنارات گئے تک تمہاری تیاریاں ختم ہونے کانام لیں گی۔''رقبہ بھا بھی جیولری گوڈ بے الماری سے نکالتے ہوئے لؤکیوں کوڈیٹا۔''جن جن کوپار لرجانا ہے وہ تو فنافٹ نکلنے کی تیار می کریں۔ ابھی کے بیں پھرسب گاڑیاں لے کرنکل جا میں گے۔''ان کی بات پر لؤکیوں میں تعلیلی بچ گئی۔سب کواپنے پار لر میں بیچ ہے۔ میمنہ تخت پر بلیٹھی سلاد کانتے ہوئے ان کی ہڑیو گئے یہ محظوظ ہو کر مسکرا رہی تھی 'پھرملازمہ ہے سلاد دھلوا کر چزی سے ہوئے رقبہ بھا بھی سے بولی۔ "محوربیے ساتھ پارلر کون جارہاہے۔ کسی ذمہ دارلؤ کی کوہی بھیجنا۔" " بال سمیع اجار ہی ہے۔ ارے ۔ " رقیہ بھابھی کو پھر کچھ یاد اگرادہ بیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولیس۔ '' ویکھوڈرایادی کچھ نہیں رہتا۔عادل کے کیڑے نجائے ڈرائی کلین سے آئے یا نہیں۔'' ' دور ہور ہور ہوں ہے۔ ان اور عادل بھائی کے کپڑے دیکھیں۔ خوریہ کو میں بھیج دیتی ہوں پارلر''' '' آپ چھوڑیں ان لڑکوں کو۔ آپ اپنے اور عادل بھائی کے کپڑے دیکھیں۔ خوریہ کو میں بھیج دیتی ہوں پارلر'' رقیہ بھابھی نے سرملا دیا اور اپنے کرنے کی طرف بھاگ لیں۔مومنہ بچن کے کام نمٹا کرحوریے کمرے میں آئی۔ پی سے۔ حوربیہ نما کرنکل چکی تھی اپنے گیلے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ سبزرنگ کے سوٹ میں نکھری تھے ی بہار کا حصہ د کھائی دے رہی تھی ۔اس کے خوش نماہا تھوں میں رچی مهندی بہت نمایاں تھی۔مومنہ نے بےاختیار اس کی اں۔ سے آپ کوبلارہی تھی آپ آگر نہیں دے رہی ہیں۔ابھی سے آپ بھول گئیں پھپھو۔"اے دیکھتے ہی حوربیانے کم من ناراض بچے کی طرح منہ پھلالیا۔ ''کوئی اپنے جگرکے گلڑے کو بھی بھولتا ہے۔اور آج کے دن۔''وہ ہنسی اور اسے کندھوں سے تھاما۔ حوربیہ کا دل بھر آبا۔وہ تو یوں بھی رونے کا بہانہ ڈھونڈتی رہتی تھی۔ بیکا یک بہت سے آنسواس کی آٹکھوں سے چشے کی طرح پھوٹ نگلے۔ "ارے رے ہے کیا بھی۔"مومنہ تڑے کررہ گئی۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

''پھپھو۔''وہ بےاختیار ہو کران کے سینے کلگ کر کھل کر رونے گئی۔ ''ریگی۔۔ جُٹھے نیادہ حازم تنہیں بیاروے گا۔''وہ اس کا سر تھیکنے لکیں 'پھراس کا چرواوپراٹھایا اور اس کے س جوتے رخساروں سے آنسویو تھے لی۔ ''جازم میرابیٹا ہے تا۔ مجھ نے زیادہ تمہارا خیال رکھے گااس کے سنگ زندگی گزارتے ہوئے تنہیں میں یاد Downloaded From Paksociety.com ''اپیانہیں ہو گا بھیھو۔"وہ نسکنے لگی۔ ''ایساہی ہو گا۔ دیکھ لینا نگلی میری تو دعا ہے تنہیں وہاں اتنی خوشیاں ملیں کے تنہیں ہماری یا دمجھی نہ آئے۔ چلو شاباش په خوشي کاموقعہے اداس مت ہو۔" 'آپِ میرے ساتھ رجھتی تک ہے گا۔''وہ پال کیٹتے ہوئے ضدی کہجے میں بولی۔ اس کی بات پر مومنہ کے چرے پرایک رنگ آگر گزر گیا۔وہ نظریں چراکراس کا ہاتھ تھام کر تھکتے ہوئے بولی۔ " تمہارے پہلومیں حازم ہو گا۔ تمہیں اب کسی اور کی ضرورت نہیں رہی حوربیہ ... وہ تمہارا سب کچھ ہے ' بورى كائتات ايك فرد تهيں بورا قافله ہے وہ تمهمارے ليے " "آپ کھے بھی کہیں آپ میرے مراہ ہوں گ۔"وہ مجل س گئ۔ -" بهرسميعه کي طرف رخ کياجوبيزير ''او کے ابھی تم پار کر جانے کی تیاری کرو۔حازم نے گاڑی بھیج دی ہے بینی حوربیہ کے کنگن سیٹ کررہی تھی۔ متم دونوں تیاری کرلو۔ میں کھانا بھیجتی ہوں کھالو۔" "تم دونوں تیاری کرلو۔ میں کھانا بھیجی ہوں کھالو۔" "آپ رہنے دیں آنی۔ میں حوربہ کو کھلا دول گی۔ آپ تھگ گئی ہول گی۔" سمیعہ کنگن بکس میں رکھ کریڈ سے اقریبے گئی۔ مومنہ دھیرے سے مشکرا دی۔ " یہ محکمان نواب آکھیے ہی اقریبے گی۔" پھر حوربہ کو چھیڑنے کی غرض سے بولی۔"اس کی رخصتی کے بعد۔" حوربیانے مند عاکرانہیں دیکھا۔ پھر سجید کی سے بولی۔ " پھپھو کھا ارہے دیں۔ جمھے بھوک نہیں ہے۔"وہ بالوں میں گلے لگا کراسے پیک کرتے ہوئے آئینے کے سامنے سے بہت گئی۔ "بھوک کیوں نہیں ہے؟"ناشتابھی ٹھیگ سے نہیں کیاتھاتم نے "مومنے نے اسے آٹکھیں دکھا ئیں۔ "خوشی ہے بھوک اور گئی ہے آئی۔" سمیعد نئیں۔ ''حوسی سے بھو کا اُڑی ہے ایں۔''سمیعہ''سی۔ ''بھیِّی خوشی میں تو بھوک بردھ جاتی ہے۔ چلومیں حازم کو فون کرتی ہوں ابھی کہ تمہاری بیگھ نخرے کررہی ہے' آكر كھانا كھلاجاؤات\_\_" ي پيو آپ بھي تابس-"وه لجا کرره گئي۔ '' چلواس کے ہاتھ سے رات کو کھالینا۔ابھی میرے ہاتھ سے کھالو۔'' وہ ہنتی ہوئی کمرے ہے یا ہر چلی گئی۔ حوربیہ مسکرابھی نہ سکی۔وہ اپنی جاور نکالتے ہوئے ایک اداسی ہے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ ان ہے جدا ہونے کا تصور اسے ملول کرنے لگا تھا اسے اپنی آنکھوں کی زمین پر کمیلا ہے محسوس ہونے لگی اس نے جلدی سے پلکوں کو جھیک کر آنسوؤں بنے سے رو کااور چادراو ڑھنے گئی۔ ا ترتی رات ۔ یا در علی کے گھر کے باہر بھی لا کثیں جھلملانے لگی تھیں برے برے باب روش ہو چکے تھے۔ رقیہ بھابھی کی ڈانٹ پر خدا خدا کر کے لڑکیوں کی تیاریاں حتم ہو ئیں اور وہ بھاگ لیں۔ مگریا ہر کاراستہ ناپتے ہوئے بھی کوئی موبا کل پرسیلفی لے رہی تھی کوئی آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لے کرلپ اسٹک کا ٹیچوے رہی تھی پھر 2016 7 55 0 500 ONLINE LIBRARY

ہ بہوت ہے۔ حوریہ کوپار کرسے سیدھا میرج ہال لے گر جانا تھا۔ رقیہ بھابھیعادل بھائی کے ہمراہ گھرسے جاتے ہوئے مومنہ کو سخت ناکید کرکے گئی تھیں کہ وہ آدھے ایک گھنٹے کے لیے ہی ضرور آئے۔اس سے وعدہ لیا۔ میں گاڑی بھجوا ربى ہول-أو هرحازم بھي صبح سے ايك ہي ہارث لگائے ہوئے تھا۔ "مام آپ كو آتا ہے۔ اوروہ اسے بارہا سمجھا چكی تھی۔ حوربيه كوبهلاليا تفاكه وه ضرور آئے كى کھریک دم خالی ہو گیا تھا۔ سب جا چکے تھے۔وہ ملازمہ سے بکھری چیزیں قرینے سے رکھوا کریو نہی دو گھڑی کے ليے كھڑى ميں أكر كھڑى ہو كئي-، معرف کی استرور ہوں ہے۔ کتنا ویران ہو کررہ جاتا ہے گھر کسی ایک کے چلے جانے سے انہوں نے مصنحل سی سانس بھر کر صحن میں پھیلے سانے سے گھبرا کر کھڑی بند کردی۔ اس بل فون کی تھنٹی بجنے گئی۔ وہ کھڑی ہے ہٹ آئی اور ریسپورا تھایا۔ ''ہیلو۔''وہ نری سے بولی۔دوسری طرف عباد گیلانی تھااسے اپنی ساعت پر بیہ مانوس آواز اسی ٹکرائی گویا ول پر کسی نے مفتراب مار دیا گیاہو... ہر نار جھنجھنااٹھا۔ "کیسی ہو؟"لمحہ بھرکے توقف کے بعدوہ آہشگی سے گویا ہوئے۔ "الیاکیے ہوسکتاہے تم میری آواز کونہ بھیانو۔"وہ دل گرفتگی سے ہنے۔ایک پل مومنہ ریسیور پکڑے کھڑی رہ ''وفتُ بست مي چزول کودهند لا ديتا ہے گر در راجا تي ہے تو پيچان کھوجا تي ہے۔'' ''ماضي پر کھي جي گرد نسين براتي- دل کي آخمھول کو بجيث شفاف د کھائی ديتا ہے۔ اس کے رنگ جھي اند نسين تے خاص کر تکتی اصلی کواور د کھ دینے والے کوتو تھی کوئی نہیں بھول سکتا۔" ''مگرمیں بھول جگی ہوں۔اہے ماضی کی ایک بھول سمجھ کر۔''وہ ترش سے اس کی بات کاٹ گئے۔اس کے لہج کی ترخی نے عباد کا بی کوایک کھے کے لیے حب کرویا۔ حالات کی بختی نے اس ملائم اب و کہیجے کو کٹرنا خت کردیا تھاوہ سوچ کررہ گئے "تم آج رحقتی میں شامل تہیں ہوئیں۔ جازم کو بھی انظار تھا۔ میرانوں کرنے کامقصد بھی ہی تھا۔" چند کمیجے توقف کے بعدوہ اپنامہ عابیان کرنے لگ موٹ کے لبوں پر پھیکی ی مسکراہٹ ابھر کر آو ہے گئی۔ "بارہا بچھڑنے کے عمل سے گزرنا بہت تکلیف دہ ہو تاہے۔ کیافائدہ بیہ منظرد مکھنے آؤں۔"وہ بظا ہر حوربہ کے حوالے ہے ہی کمہ رہی تھی مگر کہجے کی کاٹ عباد گیلانی کوبہت کچھ جتارہی تھی۔ " یہ تکلیف مجھ سے زیادہ کون جانتا ہو گا۔" وہ شکتگی ہے بنس پڑے۔ پھر گھری سالس بھرتے ہوئے بولے۔ '' خوابوں میں روز ملنا اور آنکھ کھلنے پر بچھڑنے کاعمل بھی سالوں سے سہ رہا ہوں۔ کم اذیت میں میں بھی نہیں رہا ہوں۔ حمیس توایک بار مار ڈالا - میں تو روز مرتا ہوں بس اب بیہ خواہش ہے کہ ایک بار ہی ابدی نیند لے وہ خود آزاری بنسی کے درمیان بولے مومنہ کادل اندر ہی اندر چٹخاتھا۔ جیسے کسی کانچ پر کوئی زورے پھرمار دے۔وہ کرب نے لب بھینچ کررہ گئ۔ "محبت کیا ہے ' کے کہتے ہیں۔ کیسے جلاتی ہے یہ تن من - یہ سب تہیں کھو کرہی سمجھ پایا۔ برسوں ایک فریب کا سفر کیا ہے مومنہ - راہ میں آنے والے بے جڑ پودوں کو سائبان سمجھتا رہا 'مگر حقیقتاً ''وہ سب کھردری

جھا ڑیاں تھیں جوز خی ہی کرتی رہیں جھاؤں تو صرف در خت ہی دے سکتا ہے۔ وہ در خت جس کی جڑوں میں بے غرض محبت کی مٹی ہو 'وہی دل کی دھویے مٹا سکتا ہے۔' مومنہ ریسیور تھاہے کم صم کھڑی رہ گئی۔۔اے اپنے اعصاب پر شدید دباؤ محسوس ہونے نگاجیے رگ رگ چیخ جائے گی۔اس کی انگلیاں ریسیور پر شخت ہو گئیں۔ بیر سارے الفاظ اب کتنے بے معنی تھے بلکہ اس کے لیے ذہنی شور ما ا یے ٹھنڈے میٹھے جملوں کو سننے کے لیے تو اس نے گیلائی ہاؤس کا سفر کیا تھا اور پانچ سال اس نے تیلتے ریگتان جیے احل میں گزار دیے۔فقط یہ سب سننے کے لیے۔ گننے صبر کے جانم ہے۔ کتنے کڑے لمحوں کاعذاب سہاتھا اپنے شریک سفرے ان چند جملوں کو شننے کی خاطراور اب وہ بارہا یہ اعتراف کرچکا تھا گریہ اعتراف اس کے لیے ضرب کی طَرح تھے جودل کو زخمی کررہے تھے۔ ''ایک بار مرنا آسان ہو گا گرم کے زندہ رہنااور زندہ رہتے ہوئے باربار مرنا کتنا تھن ہے مومنہ۔''ان کے لہجے میں زخم ڈال دینے والی دل گر فتنگی تھی مومنیہ کولگا اس کے ذہن کی طبابیں چنخنے گلی ہوں۔ ''ایک گفٹن ہے ایک ناریکی ہے۔نہ نکلنے کا کوئی راستہ نہ پلننے کی کوئی راہ۔تم میرے کیے دعا کروم وہنہ دعا کرو ر خدا بچھانے پاس بلالے۔ تعباد۔"وہ جینے بوری جان ہے لرزی تھی مومنہ کے منہ ہے اس کا نام جیے اوٹ کر گرا تھا۔وہ سرے میل وہ م استخراہے دل کو بکھر نامحسوس کرے لگی۔ • استخاراہے دل کو بکھر نامحسوس کرے لگی۔ ا دهرعباد کواس کامتوحش ہو کر پکار نا ایسالگا چھے برسوں کی بیاسی شین پر پانی کا ٹھنڈا ٹھنڈا قطرہ گرا ہو۔سو تھی زمین کامنہ کھل گیاہو بیاس کی شدت بردھ گئی ہو۔ " آج آب کے بیٹے کی شادی ہے خوشی کا دن ہے۔ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔"وہ جا ہے کے باد حود کھیے سخت نه رکه سکی تاجم ایک اجنبیت ہنوز قائم تھی۔ ے ہرات کی ہوئی ہیں۔ بیسی ہوری ہے۔ ''وہ دونوں بے حد خوش ہیں اور حازم آپ کو ہشاش بشاش دیکھناچاہتا ہے۔'' ''ہاں آج وہ دونوں بہت پیارے لگ رہے ہیں۔''عباد گیلانی ایک سائس تھنچ کرا فسروگی کے اس محرسے نکلنے ''ہاں ۔ بالکیل تمہاری طرح ہے وہ ہے۔ بالکل تمہاری طرح۔''وہ جیسے کھوسے گئے۔''تم شامل ہو تیں تووہ زیادہ خوش ہو آ۔وہ تہمیں بھی بہت خوش دیکھنا چاہتا ہے۔"ان کے لہجے میں حازم کے لیے بے پناہ پار رجا ہوا تھا۔ جیسے وہ حازم کے نام سے شانت ہو رہے ہول۔"اس کے اختیار میں ہو آتو وہ تہمارے لیے خود کو بھی داؤ پرلگا ... مومنہ نے کرب ہے لب جھینچ کیے اس کی شدرنگ آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے " بس اے کہ پینے کیروہ اپنی ماں کوخوش دیکھنا چاہتا ہے توحور پیہ کو بھی دکھینہ دینا۔ اس کی آٹکھوں کے خوابوں کو تجھنے نہ دینا۔اس کے دل کو بہت سنبھال کرر کھنا۔ میں نے خدا کے بعد حازم کواپنی بجی سونی ہے۔ "یہ کہ کراس نے رئیبیور کریڈل برڈال دیا۔ اوروہیں رکھی کرسی پر ہے دم ہو کر بیٹھ گئی گویا پیرون میں جان نہ رہی ہو۔ ''میدوفا کرنے والی' محبت کرنے والی عور تول کا کتنا بڑا المیہ ہے کہ وہ زخم دینے والے کوبد دعا بھی نہیں دے سکتیں ONLINE LIBRARY

اس کے دکھ کو بیسید تولیتی ہیں مگراہے دکھی نہیں دہکھ سکتیں۔عباد کے لیجے کا بکھراؤ۔اس کی دل گر فتگی اس کی ے دیسیدروں میں۔ پچ کہتے ہوعباد۔..باربار مرنا کتنا کٹھن ہے بکھر بکھر کر جڑتا اور جڑ کر ٹوٹنا۔اس اذیت کو جھھ سے زیادہ کون جان كوئى روزن نهيس كوئى دريجيه حهيں كھورا ندھيرساہے ہرجگہ # # # وه جوا یک خواب سی رات تھی میرے بخت میں یوننی ایک پل میں گزر گئی وه گزرگی تونیا چلا وی ایک کام کی چیز تھی میری زندگانی کے رخت میں...! ہ ہا تل بند کریے عباد گیلانی نے خود کو آرام دہ کری کی ہشت سے لگ کربدن کوڈ صلاح چھوڑ کر آ<sup>سی</sup> ہیں بند کا مجحه ومراو نبی آنکھیں موندے رہے اور خود کو پر سکون رکھنے کی کوشش کرنے گئے۔ مگرلگ رہاتھا اب سکون یں ۔ پایا کیا ہوا۔ یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہیں۔"حازم کی آوا زسنائی دی توانہوں نے آٹکھیں کھول دیں۔ "بابر بھی جائے کدھرغائب ہو گیا ہے۔ عجیب لڑکا ہے یہ بھی۔ مھی دکھائی دیتا ہے بھرغائب ہو جا تا ہے۔"وہ شايدبابر كودهونة آاي طرف آرباتها۔ سیاہ وُ نرسوٹ میں ملبوس اس کالمباقد تراشید میدن اور چرے پر خوشی کے رنگ وہ بے عد خوب صورت دکھائی وے رہاتھا۔عباد کیلائی فہرت محت ہے اسے دیکھا۔ "م اس الرکے کی فکراب جھوڑدد-دہ موڈی لڑکا ہے۔" "بہوں..."حازم نے ایک ہنکار ابھرا۔ پھران کی میزر ہاتھ رکھ کران کے چرے کی طرف جھکا۔ "آب يهال كيول بليضے تھے۔ آريواوك۔" ''بس دہ یو تنی ایک دو کالز اٹینڈ کرنے یہاں چلا آیا تھا۔'' وہ اپنی اسٹک کے سمارے کھڑے ہو گئے اور اس کے کندھے پرہاتھ رکھ کرایک تسلی آمیز تھیکی دی۔ "پایا اب رخصتی کاکر لیتے ہیں۔ حورب بہت تھک گئی ہوگی۔ ابھی گھرجا کربھی فوٹوسیشن چلیں گے۔"وہ اپنا کرد نظری کر کر كف أَخْفَا كُرِكُلا فَي مِين بندهي كُمْرِي بِرا يك نَظْرُوْ الْتِي ہوئے بولا۔ "بول بالكل-"وه سريلا كني-، وں بارہ ہے۔ رہ رہا۔۔ '' آج مما بھی یہاں ہو تیں تو کتنااحچھا لگتا۔''وہ ان کے ہمراہ اسٹیج کی طرف چلنے لگا۔ ''وہ تمہارے اور حوربہ کے اس بند ھن پر بہت خوش ہے رہی بہت ہے۔''وہ اس کا کندھا تھ پک گئے۔

المفشل بودے کے ساتھ خوش نماصوف رکھے گئے تھے۔

حوریہ کی آمد کا خلفہ اٹھا تو باتھ ہوائی فائر تگ اس کی سجاوٹ کو سراہ رہی تھی۔ بردے سے با فیچے میں جگہ جگہ حوریہ کی آمد کا خلفہ اٹھا تو باتے ہوائی فائر تگ اور روائی انداز میں پھولوں کی بے حساب بنیاں نجھاور کی جائے گئیں۔ چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی پھوٹی بی اللال فراک میں خوشبواور بنیوں کا چھڑکاؤکر نے لگیس دو اماد اللاس برد الله فراک میں خوشبواور بنیوں کا چھڑکاؤکر نے لگیس دو اماد الله والله فراک میں خوشبواور بنیوں کا چھڑکاؤکر نے لگیس دو اماد الله والله کا المجاب کے قدم لرز لرز کراٹھ فریہ ہوئی تھی۔ اس کے قدم لرز لرز کراٹھ مرب تھے۔ انٹرس پر۔ چہلتے چہلتے فرش پر خوش نماگداز قالین کی دامداری جھی ہوئی تھی۔ اس کے قدم لرز لرز کراٹھ حوریہ نے چھول برت لگے۔ قالین حوریہ نے چھول برت لگے۔ قالین برجابجا بنگھرے پھول برت لگے۔ قالین برجابجا بنگھرے پھولوں اور بنیوں کو پروں سے کہتا ۔ ہربا بولو کرک ڈنرسوٹ میں مابوس چرے پر مہم ہی مسکر اہث سیا ہے ہاتھ میں بوک اٹھائے حوریہ کی جانب آرہا تھا۔

حوریہ کا گلا اٹھنے والا قدم وہیں جمارہ گیا تھا۔ اس کی اٹھنے والی نگاہیں با ہرکی جانب گوما وحشت سے اٹھی تھیں ہوریہ کی جانب آلوں کو رکھی تھیں۔ ان وہ نول کے ساسے چند قدم کے فاصلے پر رکا اور یوں کورٹش بجا کر آواب کہا کہ جانب اور عباداس کی شرارت پر مسکر اے بغیر نہ رہ سے۔

مازم اور عباداس کی شرارت پر مسکر اے بغیر نہ رہ سکے۔

مازم اور عباداس کی شرارت پر مسکر اے بغیر نہ رہ سکے۔

مازم اور عباداس کی شرارت پر مسکر اے بغیر نہ رہ سکے۔

مازم اور عباداس کی شرارت پر مسکر اے بغیر نہ رہ سکے۔

مازم اور عباداس کی شرارت پر مسکر اے بغیر نہ رہ سکے۔

مازم اور عباداس کی شرارت پر مسکر اے بغیر نہ رہ سکے۔

مازم اور عباداس کی شرارت پر مسکر اے بغیر نہ رہ سکر سکے۔

مازم اور عباداس کی شرارت پر مسکر اے بغیر نہ رہ سکر کے ساست وجود پر ایک بھر پور نگاہ ڈالے بھو گائی گیا ہوں کو بلک سے جنبش دی اور اسکر کے ساست وجود پر ایک بھروں کو بلک سے جنبش دی اور اسکر کے ساست وجود پر ایک بھروں کو بلک سے جنبش دی اور کیا کو کورٹر کے ساست وجود پر ایک بھروں کو بلک سے جنبش دی اور کی اور کیا کورٹر کے کی میانہ کورٹر کے ساسکر کے ساسکر کے سکر کورٹر کے سکر کی اور کیا کورٹر کی کا کھر کے کا کھر کیا کورٹر کے سکر کی کورٹر کے ساسکر کھر کے کی کورٹر کے سکر کی کورٹر کے ساسکر ک

ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے 4 خوبصورت ناول ایک میں ی داستے کی 190 أحالول كاستي أورايك لوعادو تنزيله رياض فاخرهجيس ميمونه خورشيدعلي تكهت عبدالله يت-/350روك يت-/400 راك المت-/350روب يت-/400/دي منگوانبه مکتبه عمران ڈانجسٹ 37,اردو بازار، کراچی عاملتہ 32735021

### 2016 - J. 59 35 44 5

"ا پر کچو کلی میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ بھا ... بھی ... جان-"وہ مزید دوقدم چل کراس کے بے مد '' بے حد خوشی ہوئی آپ کو یمال دیکھ کر۔'' تیز برفیوم کی مهک حور سے کنھنوں سے مکرائی 'وہ متوحش سی ہو کر ہے۔ اس کے اعصاب پر گویا ہم بلاسٹ ہوا تھا۔اے لگا ایک فٹ ناکہ دھماکے کے بعد شعلے اٹھ رہے ہوں۔اس کی آ تکھوں کے آگے دھواں چھیل رہا ہو۔ وہ بیچھے مٹنے لگی کہ اڑ کھڑا گئے۔ حازم نے جلدی ہے اسے تھام لیا اس کے کندھے پر اپناہا تھ پھیلالیا۔ ''بابر کی شرارت کرنے کی عادت ہے 'میں نے کہا بھی تھاا ہے مگروہ مصررہا کہ وہ آج ہی تم سے ملے گا۔''حازم اس کی حالت کو شرم پر معمول کررہاتھا۔اے کیا پتااس کے اعصاب پر صور پھنو نکا جاچکا ہے۔ پٹاخیوں کا شور 'تیز میوزک 'مووی کی تیزلا ئنس 'موہا کل کے کیمرے 'لوگوں کی نظریں وہ سب سے یک و جَلَى تَقَى اس كِ اندرا يك محشر بريا مو كيا تفاوه اس توشخه والى قيامت سے نبرد آزما تھی۔ بابراہے محرا کرہوئے پیش کررہاتھا۔ جے حازم نے لے لیا اور اپنے ساتھ کھڑے لڑے کو وے دیا۔وہ کھ ریشان ہو گیا تھا۔اِس کے بازو کے سمارے کوری حور نیا اپنا کنٹرول چھوڑتی نظر آرہی تھی عباد گیلائی محور بر کی بدلتی "مَيْراً حَيَالَ ہے یہ تھک گئی ہے اسے چکر آ رہے ہیں' حازم نے بچھ تشویش کے کمانوعباد گیلانی نے فورا" ووی میکرز کوہٹادیا۔پٹانے میوزک سب ھم کئے۔ " کیا ہو گیا۔"عاظمہ آگے بردھیں۔ "چکر آرہ الے ا بھر ارہے ہیں اسے ہاں۔ "اوہو....اسے بہاں لا کر بھاؤ - کوئی جوس دوس دو۔" وہ لڑ کیوں کی طرف بلٹیں ۔اور سب کوجوس سرو کرتے " نہیں میرا خیال ہے حازم اسے تم اپنے ساتھ رہ میں لے جاؤ۔ "عباد گیلانی کچھ سوچ کریو لے۔ حوریہ کے چرے پر چھیلی وحشت اسمیں تشویش میں مبتلا کرنے لکی تھی عاظمدنے کچھ کمناچاہا کہ وہ ہاتھ اٹھا کردو ٹوک کہج میں یولے تھے۔ "بس اب کوئی رسم نمیں ہو گ۔" عاظمه کے حلق تک میں کروا ہٹ کھیل گئی۔ ابھی توانہیں فوٹوسیشن کروائے تھے۔ مگر عباد کے دوٹوک لہجے بروہ انے مہمانوں کی موجود گی میں جب س رہ گئیں۔ حوریہ کوجازم کسی قبیتی متاع کی طرح سنبھالیا ہواا پی خواب گاہ کی جانب بردھ گیا تھا۔ حوریہے کسی روبوٹ کی طرح اس کے ہمراہ چل رہی تھی۔اس کے ذہن میں کچھ نہیں تھا سوائے بابر کے خوف تأک تصور کے (باقی آئنده شارے میں ملاحظہ فرمائیں)

### 2016 7 60 35 3 3

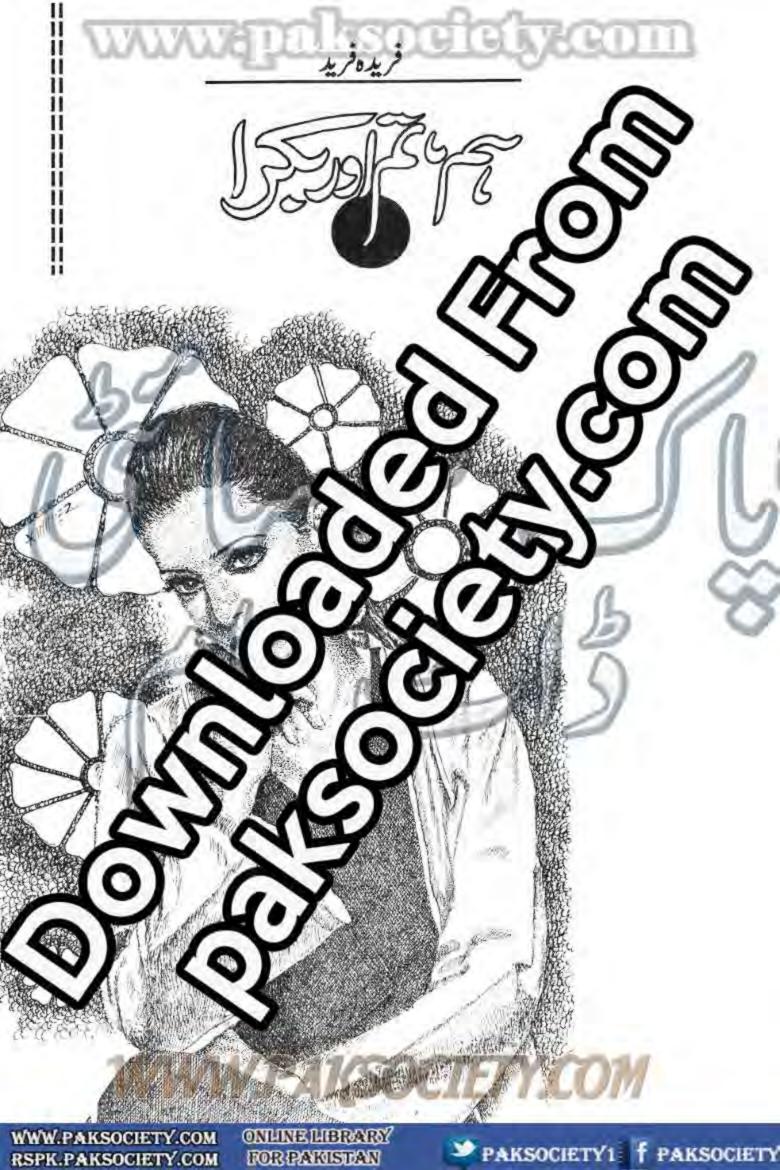

کھور تھی اور ان ہی ہیں ہے آیک مجاملہ غیرانسانی اسیاء ہے اس کی الرق کا تھا۔ وہ اعلا انسانی رویے کی حامل تھی رشتے دار 'وست احب 'پروسی وہ سب میں انتہائی بااخلاق اور سوشل مشہور تھی تو گھر میں علطی ہے آجائے والے حشرات الارض اور گلی ہے گزرنے والے آوارہ کے 'بلیوں کے لیے وہ ڈائن ہے گزرنے والے آوارہ کے 'بلیوں کے لیے وہ ڈائن ہے گرز نے والے آوارہ کے 'بلیوں کے لیے وہ ڈائن ہے آبل گھر میں امال اور لال بیک 'چوہوں کی فوج انتہائی پر امن طریقے ہے رہا کرتی تھی نہ کسی کونے ہے چی خیل گھر میں امال اور لال بیک 'چوہوں کی فوج انتہائی پر سائی دیتی تھی نہ کسی کونے ہے چی منائی دیتی تھی نہ کسی کی ہے وہ کی لاش فرماتے ہی ہر سوچیوں کی صدا تھی باند ہوتی تھیں اور قرمات الارض کی ہوتی تھیں جن سے ان کا صدیوں قابل توجہ بات یہ تھی کہ وہ چینیں حرم کی تھیں ان قامدیوں قابل توجہ بات یہ تھی کہ وہ چینیں حرم کی تھیں ان کا صدیوں تا الارض کی ہوتی تھیں جن سے ان کا صدیوں میں ان میں ان کا صدیوں تا الارض کی ہوتی تھیں جن سے ان کا صدیوں رانا مسکن چھین لیا جا تا تھا۔

کیاولسی کیاولایق حرم اپنے دشموں کو زر کرنے کے لیے کون کون سے طریقے نہیں آزمایی تھی بیہ تو خیراس كانت ببلوتهاجس في طلحه كي كو التالي سقوا اور ول فریب بنادیا تھا۔ امال تو بھوکے گنول کی برستار تھیں سیدائی کم طلحہ بھی نہ تھا۔ انتمائی صاف ستھرے لباس میں ملوس مرانے ہو کر بھی نے دکھتے بر شوں میں حرم کے ہاتھوں کی لذیر جمانی متنجن 'کڑاہی کھانے کے حکے نے طلعہ کوایت مزیز دوستوں کی جدائي كاغم بهلاوا تها ات قطعا" ياد نيس تفاكه اس نے کتنے جو تھم اور دن رات کی محنت ہے اپنے نتھے دوستوں کو بروان چڑھایا تھا وہ شخصے چو زے جنہیں وہ اپنی چوڑی ہتھیا یوں میں لے کر گرمائش دیا کر تا تھا۔ اس کی بھرپور شفقت کے سائے تلے جب اندے دیے لاکق ہوگئے تو حرمنے ایک ایک کرے ان تازوں پلوں کو روسٹ نماری مسلم کڑاہی کے نام دے کر طلحه ك شقم من سموديا تفاكهانے ك بعد تووه حرم كى مدح سرائى ميں اتنا مكن ہوجا تا تھاكہ خالى پنجرےكى جانب اس كاوهيان كم بي جا تا تقا-حق بير تفاكه وه حرم کے رنگوں کا فدائی ہی نہیں ان میں سرتا پیررنگا ہوا

طلحه احمد حرت کے سوانیزے پر کھڑا حرم کو تک رہا تھا کیا عجیب فرمائش ہوئی تھی وہ کچھ کہنے کے قابل بھی نہ رہاتھا کوئی سنتا تو کیا کہتا؟ حرم طلحہ نے طلعہ احد کے سامنے انو تھی آزمائش رکھی گھی۔ ''اس گھر میں بکرا رہے گایا میں 'تمہیں کسی ایک کا انتخاب كرنا بوكا ميال جي-"حرم ابنا موازنه بكرے سے کررہی تھی جے طلحہ آج ہی خرید کے لایا تھا۔ جانوروں ہے حرم کی الرجی ہے تو دو اس وفت واقف ہوگیا تھاجب اس نے شادی کے اسکے ہی روز طلحه کے انتہائی شوق اور محنت سے پالے ہوئے خمرے پنجرے سے نکال کر فضاؤں کے سپرد کردیے تھے طلعه حنائی ہاتھوں کی حرکت اور سرخ چو ژبوں کی چھنگ میں اتنا مکن رہا کہ ہوش تب آیا جب باغ اجر چا قاار چرایک آیک کرے اے پیام رکور "میتھی بوليول وألے طوطے او رنگ برنگی جرتیاں آہے داغ مفارقت دے جمئیں اس کا نشہ وصال اترا تھا مگراس وقت اس کے پاس موائے کڑھنے کے کچھ نہ بجاتھا سرحال اس فے انتهائی فرمان بردار۔ شوہر کی طرح حرم کی اس عادت ہے سمجھونہ کرلیا کہ اے ایے گھ میں جانوروں کا وجودیا قابل قبول تھا مگریہ مزاج شریف قربانی کے جانوروں پر بھی لا کہ ہو گااس کا آسے اندازہ نہ تھاا ہے ذاتی شوق اور فطرت کے تحت وہ پہلی ذی الحجہ کو ى بكرا خريد كرك آيا تها تكر حرم كے بے در لخ احجاج اور نرالی بخ نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اب حرم اور بکرے میں سے کسی آیک کا انتخاب کیے ممکن

0 0 0

رات کے کھانے میں کالی مسور دیکھ کروہ سمجھ گیاتھا کہ برے دن شروع ہوگئے تھے۔ حرم ضدی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی سکھڑ ڈا کقہ دار ہاتھوں کی الک تھی۔ایسا نہیں تھا کہ اسے اپنی مرضی کے خلاف بات ناگوار تھی 'گربعض معاملات میں اس کی فطرت انتہائی

2016 7. 67 07

بیاہ کراہیے گھر کی زینت بنالیا تھااور جرم نے سیجے معنوں میں ان کے تنین کمروں کے چیدہ چیدہ فرنیچرے سے گھر کواہے ہنراور جیزی اشیاءے مزین کردیا تھا۔ای طرح حرم نے طلحہ کے سزی وال نہ کھانے والی عادت كوالمتنائي جابت ومهارت سے بدلا تھا۔ يہلے وہ گوشت میں سنری وال کر ملکا سا چھڑ کاؤ کرنے لگی حطلعه كواكا دكاوانه وكهائي ويتاتؤوه ذراس تأك بهول چڑھا کراہے سائڈ پر کرکے کھانا کھالیتا رفتہ رفتہ حرم في مقد ار بردهاني شروع كردى -طلحه كوچو تك ذا كقه راس آگیاتھا۔ سووہ چڑنے اور شور مجانے کے ساتھ ساتھ کھاتا زہرمار کرہی لیا کر ناتھا 'بالا خرجرم کے ہاتھوں کے لذیر کھانے اس کے معدے کو اپنا عادی بنانے لگے۔ آب گوشت میں آتی سبری کودہ رغبت سے کھانے لگ گیا تھا اور چند ہی ماہ میں حرم اس کی ہشت پر كھڑے اسے خودسے ميك ديے 'بالول ميں انگليان رقصان کیے 'جب اپنی لمی الکلیوں سے خالصتا "وال یا سبزی کے سالن کے توالے بنائے 'طلعہ کے منہ یں ڈاکتی' تو اسے کھائے سے انکار کر کے خوب صورت کمحوں کا مزا کر کرا کرنا گوارا نہ ہوتا۔ وہ بھوک ے بھی رمھ کر بیب بھرتا اور ضرورت ہے زیادہ چاہت ے سام جال کو معطر کرتا۔ زندگی حرم کی زلفول کی جھاؤل سکے انتہائی آسودہ تھی کہ شادی کے بعد پہلی بقرہ عید کی آر ہوئی اور وہ محاذ جنگ کھل گیا حس كي است توقع نه تصي-

" مرے اسلامی میں اسلامی است کرارتی ہے یا میرے ساتھ۔ "حرم ٹاکیہ سے ہنے کو قطعا "تیار نہ تھی۔ اس ساتھ و کھانے کا ایک لقمہ نہیں لیا تھا تھی احتجاج ہر صورت سے رواں تھا۔ اماں اور ایا تو لاڈلی بہو کے ہم خیال تھے 'خالفت تو اس نے بھی بھی نہ کی تھی گر یہاں معاملہ قربانی کا تھا جو کہ فرض عین ہے وہ قربانی کی نہیں کی تھی اس معاملہ قربانی کا تھا جو کہ فرض عین ہے وہ قربانی کی نہیں داحدان ہی فروخت اور محلے میں واحدان ہی کا گھر تھا جس میں صحن تھا باتی گھروں میں تو سیڑھیاں کا گھر تھا جس میں صحن تھا باتی گھروں میں تو سیڑھیاں کی کھرے آجاتے تھے اور چھت گرنے کے کمرے آجاتے تھے اور چھت گرنے کے کمرے آجاتے تھے اور چھت گرنے کے

تھا۔ اس نے بھی اپ شوق دنون کے قتل اور اپ پر اس کیا تھا۔ پیارے لیے ہوؤل کے جنازے پر مائم نمیں کیا تھا۔ اس کے لیے حرم کی ست رنگی ہستی ہے آگے چھ نہ تھا۔ مگراب اس انو کھی ضد سے کیسے نمٹا جائے؟ وہ مگری سوچ بچار میں تھا۔

''جان'دال ہیں ذراسی نمک مرچ ڈال لیتیں تواور بھی لذیز ہوجاتی۔'' پھیکی تیلی نمک مرچ سے محروم اس کی ناپندیدہ دال پر مبھرہ بھی طلعت نے بچکارتے ہوئے کیا تھا'جس کا تتیجہ حسب روایت تھا حرم نے اسے کاٹ کھانےوالی نظروں سے یہ کھاتھا۔

''کرے پر چھری خود چلائیں سے یا یہ کام میں انجام دول۔''حرم نے سفاکیت سے استفسار کیا تھا۔ '''زیر ریکا گھری کا سات تا ڈائیک زیمالیٰ

"زرے کا بھار لگ جا آتو بھیتا "کھانے کالطف
دوبالا، وجا آ۔"طلحہ نے پانی کے ساتھ نوالہ حلق ہے
ا ارتے ہوئے لاہروائی ہے کہا تھا'عاد تیں جرم کی ہی
بگاڑی ہوئی تھیں۔طلحہ تو شادی ہے کہا تھا المال ایا گاؤی
کے سوا کسی ذائے ہے واقف ہی نہ تھا امال ایا گا گوتی
اولاد ہوئے کے ناطے ایا کی دوڑیں لگاتی' کنفکشنوی
کی دکان ہے آتی ساری آمینی طلحہ کے ذوق وشوق
کو دکان ہے آتی ساری آمینی طلحہ کے ذوق وشوق
اور شقم سیری کی قدر ہوا کرتی تھی۔امال ایا کابس چلناتو
اس کی سانسوں میں جاتی ہوا کو بھی اس کے میں پند
اس کی سانسوں میں دھال دیتے۔ لیکن شادی کے میں پند

خاس کی پہندے معیار بدل دیے تھے۔
ایسا نہیں تھا کہ رہے حرم ہر کام ویڈے کے زور بر کرواتی تھی یا فہ کوئی پد زبان کڑا کا تسم کی بیوی تھی وہ ماسرز آف ہوم آکنا کس تھی شادی ہے قبل گور نمنٹ نیچر تھی۔ طلعمہ سمپل بی اے تھا اور ایا کے چلتے چلاتے کاروبار کا اکلو تا رکھوالا تھا۔ ایا اے دکان داری کے لیے مجبور نہیں کرتے تھے تی الوقت بہتر صحت کی بنا پر خودہ ہی معموف رہتے تھے۔ سووہ ذریعہ معاش ہے فکر غیر نصابی مرکز میوں میں پیش ذریعہ معاش ہے فکر غیر نصابی مرکز میوں میں پیش ذریعہ معاش ہے فکر غیر نصابی مرکز میوں میں پیش بیش رہتا تھا۔ امال نے حرم کو سحلے کی کسی شادی میں بیش بیش رہتا تھا۔ امال نے حرم کو سحلے کی کسی شادی میں بیش بیش رہتا تھا۔ طاحمہ نے تصویر او کے کردی تو امال نے بھٹ بردی حرم کو

2016 7. 63 25 ...

انتهائي وروناك صورت اور آوازيس بيان كياتها-ومحرم ویکھو وہ قربانی کا جانور ہے کوئی باکتو یا آوارہ نہیں اس سے جان چھڑانے کی بات کرنا تو کفرے۔ طلعه نے چریکارتے ہوئے وضاحت دی تھی اور شرارتوں میں اضافہ کردیا تھا شاید کہ حرم کو قول اور نعل میں ہے کسی ایک چیزے راضی کیا جاسکے۔ ''تو کیا ضرورت تھی آئی جلدی خرید کے لانے کی عيدك ون خريد لية بابرقصائي س ن كرالية وُرض تو قرمانی دیتا ہے استے دن پہلے جانور گھرلاکے کھنا نہیں۔"حرم ان جانے کے موڈ میں قطعا" نہیں تھی اپنی بات کو مزید ہیت ناک بنانے کے لیے اس نے سفری بیک میں اپنے کیڑے رکھنا شروع کرد و تھے۔ وتحرم إقرباني تے جانور کو بیارے رکھنا کہ کھ بھال كرنابهي توثواب البياب المجهوتم في مضان مين مجه ے ایک شراعبادت کرائی اب جب میں نے ایکسٹوا زاب حاصل کرنے کا ارا ہ کیاتو تم ناراض ہو کئیں۔ طلحداس كيبك عكرب زيروسي والس فكاوات ہوئے قاتل کرنے کی بوری کوشش میں تھا۔ دو قرمانی کاجانور 'صحیح سالم 'پورے کا پورابنا کسی عضو کے زخمی ہوئے بغیرہ می قرمانی ہوسکتی ہے اور اگر ایسانہ ہو تو پھر۔ ''حرم نے یک دم آیک اور دھمکی داغ دی تھی تو کیاوہ تخریانہ طور پر سوچ رہی تھی۔طلحہ کے فرمانی کے بکرے کو تحفظات لاحق ہو گئیے تھے اور وہ بھی كمرك اندرى بوه كابكات ويكما وأكياتها

حرم کو مکے جانے ہے روکنے کا دشوار ترین مرحلہ وہ مرکزچکا تھا اس کی نرم گرم شرارتوں اور جاہتوں کی شدت نے محرم کا ارادہ تو بدل دیا تھا اور جیسے تیسے رات بھی گزر گئی تھی، مگر جانور ہنوز کئو میں میں تھا۔ سوچ بچار کے بعد طلحہ نے کئویں سے ڈول نکالنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ اسکلے دن طلحہ تاشتے کی میز پر حرم کو فیصلہ کرلیا تھا۔ اسکلے دن طلحہ تاشتے کی میز پر حرم کو لیقین دہائی کرا کرکے وہ قربانی کے بکرے کو کسی ذمہ دار ہاتھوں میں سونے آئے گا بکرے کو لیے کرکھرسے نکل ہاتھوں میں سونے آئے گا بکرے کو لیے کرکھرسے نکل

کیے ہرونت تیار حالت میں بھی الیسے میں وہ قرمانی کے بکرے کو کس کے سپرد کرنا۔ ''حرم بیاز کاٹ دواب مزید پانی کے ساتھ وال کھاتا کے دیا ہے۔

مکن نہیں رہا۔ "طلعہ نے ہوزائی آہ وزاری جاتا مکن نہیں رہا۔"طلعہ نے ہوزائی آہ وزاری جاری رکھی ہوئی تھی وہ کھانے کا رسیا تھا آیک آدھ وقت نہ کھانا "کم کھالیا یا جیسا تیسا کھالیتا یہ سب معاملات اس کی لغت میں نہ تھے۔ سواس وقت بھی وہ نہ کھاسکے کے باوجود وال کھارہا تھا اور ساتھ میں مشورے بھی عنایت کررہا تھا۔ دو سرے لفظوں میں وہ حرم کی بات کو نظرانداز کرنے کے حیلے کردہا تھا۔

''اماں اس بار عید آئے میکے ہیں کرلوں 'میٹھی عید بر بھی نہیں جاسکی 'ویسے بھی میری پہلی عید ہے۔''حرم نے ترپ کا پتا بھینک دیا تھا'جو نشانے پر لگا تھا۔طلعہ کی ہے بروائیاں 'حیلے بہانے سب رفو چگر ہو گئے تھے وہ خت فکر مند دکھائی دیتا تھا۔

"میال بیوی آپس میں فیصلہ کرلو مجھے کیااعتراش ہے؟"ال فیصلہ تو ہوگیا الل النہیں بکرا مجھ سے زیادہ عزیز ہے۔" حرم نے دھیمے سے کہتے اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ ایک تو اس کے جانے کے فیصلے نے طلعہ کو ہلا کے رکھ ویا تھا تو آپ حرم کے روہا کے لیجے خاس کی بینز سجاری تھی دہ لیک جھیک بیٹر مذہ میں حلا آیا تھا۔

دو۔"طلعه نے جان فیصلہ ہوتا ابھی ہاتی ہے پچھ موقع تو
دو۔"طلعه نے جشت سے جرم کو بانہوں میں بھر آبیا تھا
جس کے بنا لمحہ بھر گزار نا ممکن نہ تھا اس کے بنا عید
جیسی خوشیوں کے تہوار کیسے بتائے جاسکتے تھے۔
"کیباموقع ؟اس جانور نے پورا فعن غلاظت سے
بھردیا تھا 'صبح ہے اس کی دعیں میں 'من کرمیرا سرد کھ
بھرویا تھا 'صبح ہے اس کی دعیں میں 'من کرمیرا سرد کھ
بھراس کے پاؤں کے گھنگھرو 'ان کی آواز میرے سربہ
بازیانے کی طرح بڑے رہے ہیں مجھے اس مسلے کا فوری
حل جا ہے۔ "حرم نے خود کو اس کی مضبوط کرفت
حل جا ہے۔ "حرم نے خود کو اس کی مضبوط کرفت
صل جا ہے۔ "حرم نے خود کو اس کی مضبوط کرفت

2016 7 64 35.44

سائھ گزار ان پڑی کیونکہ حرم جاتے جاتے گھر کا داخلی دردازہ لاک کرنائنیس بھولی تھی۔ Downloaded From

تیسری ذی الحجہ کو بخریت گزارنے کے لیے طلعہ نے ایک اور ترکیب آزمائی اور حرم کو عید کی شاپنگ کے بہانے برے سے بہت دور لے آیا تھا شایگ کی ابتدامیں حرم نے پھولے منہ کے ساتھ خوب تاک بهول بهى چڑھائى تھى مگررفتة رفتة طلععدى اندھادھند خریداری اور اس کے اشارہ کیے ہرسوٹ کو پک کرائے جانے کے عمل نے حرم کاموڈ خوش گوار بنادیا تھا۔ اس دن اس نے ول کھول کر اور طلحہ کے ایا کی كمائي كومفت سمجه كرخوب لثاما تقااور بعرسمندركي الرواسي طلحه كى بانهوا مي بانسين ۋاكے مستدرى یانی میں مختوں تک خود کو بھگوئے آیک دو سرے پر مینٹے اوائے اونٹ کی پینے پر چینیں مارتے سوار ہوتے اس نے ایک بادگار ون گزارا تھا۔ فوڈ اسٹریٹ سے من بانڈی کی دعوت اڑاتے اور گلی کے عرصے یان خرید کر ہونوں کو گلال کرتے حرم بکرے کو بالکل فراموش كرحكي تقى كرطلعه كي سأته مست ويكانه لعرمیں قدم رکھتے ہی اس کی تکام صحن پر پڑی توجیتے وہ حواس کھودے کے قریب ہوگئ تھی طلعہ نے اس کی فطروب كى سيدھ ين الكاه كى تو بھونچكاره كما تھا- حرم كے رقیب بکرے نے پورے صحن کو گندگی ہے اٹادیا تھا جگہ جگہ غلاظت عجے ڈھیرتھے اور خود سفید بکرے کی ر مُگت بھی ملیالی ہو گئی تھی۔ دن بھر بکرااہال کی زیرِ مگرانی رہاتھا ،جنہوں نے اسے

ون بھر بکراا ہال کی زیرِ نگرائی رہاتھا بجہوں نے اسے چارہ ڈالنے کے بجائے گھر کی غذاؤں پر رکھا تھا پھلوں سربوں کے جھلکے بھی شامل تھے اور کچے آئے کی روٹیوں کے باریک محکم شامل تھے کے بنوں کے اندھا وہند استعمال نے بکرے کو دست لگادیے تھے جس کا متیجہ طلعمہ کے سامنے تھا۔ لگادیے تھے جس کا متیجہ طلعمہ کے سامنے تھا۔ دروازے سے با ہر لوٹتی ناراضی کی آخری حدول کو چھوتی حرم کو زبردستی بانہوں میں اٹھائے وہ بکرے کے جھوتی حرم کو زبردستی بانہوں میں اٹھائے وہ بکرے کے جھوتی حرم کو زبردستی بانہوں میں اٹھائے وہ بکرے کے

را تھا۔ اے ابنی ایک دور برے کے دوست کی خواہ . تخواہ یاد ستائی تھی اس کے گھر میں ابھی قرمانی کا جانور خرید نے کے لیے ہر کونے سے زقوم یکجا ہورہی تھی۔ طلحه كااراده ا يناكرااس ك صحن مين بانده كاتفا ممر دوست کے گھروالوں کا قربانی کا جانور خریدنے کے لیے رقم مکمل نہ ہوپاتا اور طلحه کے بکرے کو حریص اور حرت بھری نگاہوں سے تکنااے بو کھلا گیا تھا۔وہ ان مشکوک لوگوں کے سپرداین قیمتی قرمانی کرنے کو تیار نه ہوا اور بکرا لیے واپس لوٹ کیا۔ دن بھرسر کول پر برے کوچل فقری کراتے ' ہر گزرنے والے کواس کی تیمت فخریہ بتاتے 'ویکر جانوروں کے ساتھ بکرے کودوڑ لگواتے اس نے دن گزار دیا تھا۔ رات بڑتے ہی وہ برے کو کیے دبیاؤں گھرلوٹا تھا گلی کے موڑے ہی اشاءا كليزخوشبوني اسم مجلاديا تقاعرم كم باتدك روعن نان أور نر كسى كوفية كي خوشبو بطلاده كيے ن بھان لیتا۔ گھرے قریب سے کروہ ٹھٹک گیا تھا خوشبوؤں سے اندازہ ہورہا تھا کہ حرم 'طلحہ کے اس کی بات مان لینے کے فعل سے خوش ہو کر بہترین دعوت کے مود میں تھی اب برے کودالس لوشاد مکھ کر عین ممکن تفاکه وه تر کسی کوفتے بھاڑ میں جھیج کراس کے آگے بکریے کا جارا ڈال دیتی اور وہ جانتا تھا کہ وال یانی کے ساتھ نگلی جا عتی ہے جارا نہیں۔ یہ ہی سوچ کر نکڑ ہریان والے کی وکان وار کے پاس کرایاندھ کراور ہدایتن جاری کرکے گھر گاراستہ اپنایا تھااس کی ترکیب كامياب رئى محى حرم في والهاند استقبال اور اواول ے مزین ڈنرنوش کرایا تھا۔ حرم کے کرے میں جاتے ای وہ چیکے سے بکرے کولا کر پھرے صحن میں باندھ چکا تھا۔ مُرَبِّرے کی واشگاف 'میں میں''نے اس کی جال ناكام ينادي حرم آواز ينتية بي تيري طرح بابر صحن مين آئی تھی اور بکرے کو دیکھتے ہی اس نے مل میں اثر تی جھٹر کیوں کو شکلیں بنا کر اس پر واضح کیا تھا اور گھورتی ہوئی واپس کمرہ بند ہوگئی تھی۔ اس رات دونوں میں لفظی جنگ ہوئی نہ روشے منانے کے عظیم الثان مظاہرے بیس اتنا ہو اکہ وہ رات طلعدہ کو بکرے کے

#### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیسے ہیں

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے ایمجے پر دی گئ ہدایات پر عمل کریں:-



کھول دی تھی عین اس دفت جب حرم اپنے ۔ بھائی کے ساتھ محن سے گزر کردروازے کی سمت بڑھ رای تھی کہ بکرے نے حرم کے بھائی کی صورت سے جانے کس کا تصور لیتے ہوئے وہ چھلانگ لگائی کہ سيدها حسن سے جا مكرايا تھا۔ حرم كى جينيں اور حسن كا واویلاغم وحرین میں ڈویے طلعم کو ہوش میں لے آیا تھا۔ وہ دوڑ کر گیا تھا اور بکرے کو پکڑ کے باندھنے اور حسن کی آوندھا پڑے وجود کواٹھانے کے بچائے حرم کی روٹھی مہکتی ہائلی ہستی کو ہانہوں میں لے کیا تھا۔ جرم برے کے اچانک حملے سے پہلے ہی بو کھلائی ہوئی تھی كالحدى بدريغ جابت رمزيد فيم جال موكى تحي-اس دن طلحہ کو اپنے پیارے بگرے پر ٹوٹ کے بیار ہے بگرے پر ٹوٹ کے بیار آیا تھا کیونکہ اس کی بدولت حرم کیے بیس جاپائی تھی اور اس کا بھائی دخمی ہو کر گھر لوٹ کیا تھا۔ طلعہ ز حن کی مرہم یی کے بنانے تمام دن اے استال میں کے گزارویا تھا اور حرم گھر پر مناحات میں مصوف رہی تھی گویا ایک اور رات بمرے اور حرم نے ایک ہی چەت تىكىزارلى كى-نە نە

ام نیا کاکون ساکام اور فن ہے جومیری حرم کونہ آتا ہو۔" طلعہ نے صبح بے داری کے وقت سے ہی چاپلوی اور خوشاری انداز ایوالیا تھا۔ آج تولیث جهيث كالك بى ازاز نظر آ بالقارح من من من بعد مرير آكر سوار ہوجانے والے طلعبات قدرے خا نَفْ اور كافي حد تنك متفكر نظر آتي تقي - جو يجه بھي تفاوہ بکرے کو لے کراب زیادہ دھمی آمیز گفتگوے برہیز کردہی بھی وجہ طلعہ کا اچھے بوں کی طرح اس تى بريات ماننا وقت برائهنا گھر كاسوداسلف لانا أيك ی بیل پر دوڑ کر دروازے تک جانا اور ویکر عادات تھیں جنہیں سنوارنے کے لیے وہ شادی کے نوماہ میں بے حد کوششیں کر چکی تھی اور اب سے کام بکرے کی آمد اور حرم کی روانگی کے خوف نے خود انجام دے

ریے تھے۔ "مکھن سلائس پرلگائے جھ پر نہیں۔"حرم نے "مکھن سلائس پرلگائے جھ پر نہیں۔"حرم نے طلحماكي خواه مخواه كي تعريفول يرادأ ع كما تفا-طلحم

تخائف کے اور ہے جلا تکس لگا اسے کمرے تک چھوڑ آیا تھا۔ مزید مغزماری کرنے کے بجائے اس نے حرم کو تنها چھوڑنا مناسب سمجھا اور پائنچے جڑھائے برے اور صحن کی دھلائی میں لگ کیا تھا قوہ رات بھی جیے تیسے کزر کئی تھی ہے اور بات ہے کہ مبح امال نے طلعيد ع جو رُجو رُد كھتے وجود كى كرم كيڑے سے بنكائى کی تھی تبوہ ہوش میں آیا تھا۔

حرم كى الوث خفكى كامظامروا كلے دن چرطلحدے سامنے تھا جب علی الصباح آنگھ کھلتے ہی اے حرم کا بھائی مانند ملک الموت سامنے کھڑا نظر آیا تھا۔ حرم کے دوسرے نمبرے بھائی حسن سے طلحه کوخداواسطے کا بیر تفاکیونکہ حرم کو میکے لے جانے اور لانے کا کام وہی آجام دیتا تھااور آپنے گام کا اتناپکااور وقت کاپابند تھاکہ حرم کے کال کرتے ہی منٹوں میں آدھمکتا تھا۔ اج حسن کی موجودگی حرم کے خطرناک ارادوں کو

عملی عامہ پہنانے کی ایک کڑی تھی۔ حرم کا غصہ طلعمہ پر تھااس لیے اس نے امال ابا کوخوب سیر ہو کر ناشتا کرآیا تھا۔ گھرکے ضروری امور انجام دیے تھے مفتة بحركا كهانا فاكر فررد كرويا تفا باكيد المال كوزجيت يندمو اور سامان بان مصح جائے کے لیے کمریستہ ہوگئی تھی۔ طلحداے روکے نے کے لیے عظیم بمانوں کی نکرمیں تھا جوفى الحال ميسرنتين آرئ بخصر اوپرے وہ سالا الگ آبی کے ساتھ میکا میفا تفا۔ تعالی میسر آتی تو داؤ سے لزاع جاسكتے تھے حرم اے مكمل نظر انداز كيے ہوئے تھی جویا آج کی صورت بھی حرم کو قائل کرنا ممكن دكھائی نہيں ديتا تھا۔وہ جب بھی حرم کی طرف کچھ کہنے کے لیے بردھتا 'تووہ جان لیوا خاموشی لبول پر سجائے مزید تیزی سے باہر کی طرف روال نظر آئی الملحد كولك ريا تفاكه ناجائية بوت بھى آج بكرے اور حرم میں ہے بگرے کا بنتخاب ہو گیا تھا عید بناحرم کی رسلی مسکر اہث 'شیریں حکایتوں اور اس کے ہاتھوں گوشت کے بے لذیذ بکوانوں سے محروم کزرنے والی تھی۔ وہ سخت آزردہ تھا اس اضطراب میں اس نے برے برائی ادای ظاہر کرنے کے لیے اس کی ری

نیت سے طلاحد اس کے زخموں کو تھیک کرنا چاہتا تھا ، جس کے لیے اس نے انتہائی مکاری اور مہارت سے بکرے ہی کی رقیب حرم سے اس کا آزمودہ مرجم تکلوایا تھا۔ حرم کو جانے کن کن باتوں پر غصہ آرہا تھا ، مگریہ بات تو اس کا پارہ سوا نیزی تک پہنچار ہی تھی کہ کیا اس کے بھائی اور بگرے میں کوئی فرق نہ تھا۔

عید الا صنی ہے دو تین دن قبل تو تمام تر محلّہ جانوروں ہے بھرچکا تھا ہر گھرکے سامنے کوئی نہ کوئی ہوارے جانور موجود تھا ایسے میں طلعہ کو اپنے ہے جارے بکرے کی وجہ سے زیادہ جو تھم نہیں اٹھا تا پڑا تھا کشادہ گئی میں ایک سائٹر پر شنٹ ڈال کر تمام گئی کے جانور ایک سائٹر باندھ دیے گئے تھے جن میں صلاحہ کا بحرا کہ میں شامل تھا ۔ چند من سے حاوروں کی حفاظت کے تحت چاریا کیاں ڈالے گئی میں شخصے رہے گارڈ زیچلے تھیں بک برا رجاری رہتا گی میں شخصے رہے گارڈ زیچلے تھیں بک برا رجاری رہتا گی میں شخصے رہے گارڈ زیچلے تھیں بک برا رجاری رہتا گی میں شخصے رہے گارڈ زیچلے تھی برا رجاری رہتا گر کھوات بار کہ کھوات بار کہ کھوات بھی سرادہ ہے تو بچھ توجوان رات میں 'برزگ حصرات بھی سرادہ ہے تو بچھ توجوان رات میں 'برزگ حصرات بھی سرادہ ہو تھی تا رہوں سے نجات مل گئی تھی برے حضرات کو سے با ہراؤ حرم جی شان سے گھرکے طلعہ کو حرم کی تازیر اربادی سے بھات مل گئی تھی اندر براجان تھیں۔

الر ر رابان کی وایت کے تحت جانوروں کی دیمی بھال اور حفاظت کرنے والوں کو باری باری ہر گھرے طعام اور تواضع مہیا کی جاتی تھی سوائے طلعہ کے گھرکے جہاں جرم نے واضح الفاظ میں غیرانسانی برادری کے لیے ابنی خدیات پیش کرنے سے انکار کردیا تھا۔ وہ یہ بات مجھنے کے لیے قطعا "تیار نہ تھی کہ قربانی کے جانور یہ تمام جانور و بیات میں ایسے ہی افضل ہے جیسے وائی کا جانور حیوانات میں ایسے ہی افضل ہے جیسے انسانوں میں شہداء۔ بسرحال طلعہ نے اس پر تھیجت کو بے اثر مجھتے ہوئے مصالحت سے کام لیتے ہوئے مصالحت سے کی ساتھ گزار و سے تیجے بیاں تک کہ عید الاضحیٰ پوری شان کی سے تیجے بیاں تک کہ عید الاضحیٰ پوری شان کی سے تیتے ہیں تک کہ عید الاسے کی بیاں تک کے بیاں تک کی بیاں تک ک

ضرورت سے زیادہ جائے والا تو تھا ہی مر آج کل ولداريان مبالغه آرائي كي حدود كراس كرراي تحيي-د حرم وہ جو نسچے تم نے اپنے بھائی کے درخت سے كرني برچوث لكني بر آزمايا تفاوه كيا تفا؟"طلعمات کی سمینتی حرم سے مرانداز میں سوال کیا تھا۔ ''وہ ہلدی کے لیے والا' آپ کو کیا کرتا ہے؟'' حرم آیا کے ٹو کلے' میکے و سسرال میں خوب چلتے تھے دریا فت کیے جانے پروہ تفاخرا سبولی تھی۔ ''جھے بنادو' ضرورت ہے۔'' طلعہ نے مخضرا'' جواب دیا تھا بر عکس اس کے معانقہ طویل تھا۔ "مثلا "كيا ضرورت ير كي وه توميركياس بنابنايا رکھاہے آئے دن تووہ چھوٹا اچھل کود کے باعث چوٹ للواليتا ب اور روزينانے كے جھنج ك سے بحے كے لیے میں نے تو ایک ہی بار بنا کر جار میں محفوظ کرلیا "حرم كامودُ كافي دن بعد بهتر تفاجس كافا كده طلحه نے خوب اُٹھایا تھا اور بالاخر مرہم کا جار کینے ہیں كامياب بوكيا تقا- دوسركوجب طلحه فيلوله فرماية المريس تشريف نه لاس توحرم كو فكرلاحق موتى تقي كيونكه وه ليخ كا آخرى نواله بيرير جاكر حلق ا آريا تھا اے نیند کی اتی فکرنہ ہوتی جتنا قبلولہ لینے کے لیےاس کی جان جاتی تھی۔ "اس کے لگانے سے ضرور ٹھیک ہوجائے گادہ میرا

دواس کے نگانے سے ضرور تھیک ہوجائے گادہ میرا سالا ہے نااس کے ہر مرض کا علاج کی ہے۔ "طابعہ صحن میں کی ہے مصرف گفتگو تھا۔ سالے کے ذکر پر حرم کو خیال گزرا کہ شاید طابعہ اپنے کی دوست کو میں نبادلہ خیال فرمارہا ہے مگر صحن میں طلعہ کے میں نبادلہ خیال فرمارہا ہے مگر صحن میں طلعہ کے تدرے قریب جاتے ہی اس کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی تھی طابعہ اس کے دیے مرہم کی لیپ پائے گود میں لیے ان ہر اس کے دیے مرہم کی لیپ پائے گود میں لیے ان ہر اس کے دیے مرہم کی لیپ گررہا تھا اور ساتھ میں گفت و شنید یوں جاری تھی جسے سامنے کوئی ذی شعور موجود ہو۔ ایک دن قبل حین کو مکرانے سے بھرے کیاؤں

ير كچھ معمولي زخم آگئے تھے ہر نقص ہے ياك قرماتي كي

2016 جير 186 ع جير 2016

میں بنتی محنت کرنی پر تی ہے۔" بیدالفاظ حرم کے منہ ہے ایسے نکلے کہ پائی بیتے طلب مدکوشدید کھالی کادورہ ير كيا تفاوه تعجب عرم كوتكنے لگا تفا "محنت اور حرم اوروه بھی برے پر"وہ دیکھارہ کیا تھا۔ حرم دیکھنے والوں کی اندهادهند تعریفوں پر فخرسے پھولے نہ سارہی تھی اے قطعا" یاونہ تھا کہ وہ وس دن اے اور بکرے کو ایک چھت تلے ایک ساتھ رکھنے کے لیے طلعینے کیاکیانہ جتن کے تھے

"طلحد بھائی برالے آئیں باری آئی۔"کی یے فے گلے سے اسپیر کا کام لیتے ہوئے واشگاف منادی كرائى تقى سبايك ساتھ يوں اٹھ كھرے ہوئے تتے جیسے دلمن رخفتی کے لیے تیار تھی۔

طلحه برانے كيڑے بيننے كى غرض سے اندر چلاكيا تھا ماکہ خون کی چھنٹوں سے سے کیڑے واغ دارنہ ہوں اور وہ جب لوٹا تربا ہرکے منظرے اے ساکت و جامت كرديا تفا آسان سربر كرف اورياؤل ملے زمين نکلی جانے والی تمام کاوروں کے تین مطابق صورت عال تھی۔ طلحد کی عزیزازجان بیوی حرم اوروس طن چھین چھیائی کھیلنے وا کے ایس کے بکرے کے ورمیان لولي عد فاصل حائل نه تقي وه ايك دوسرے سے لیٹے کوئے تھے رم کرے کے سرکو خودے نگائے نے دریغ آنسو بہانے میں مشخول تھی' جیسے دیکھ کر سب حاضرین پر رفت طاری تھی۔ طلعت کامنہ کھلاتھا ۔ پہنچ تو آنکھیں چیٹی پڑ رہی تھیں کیامنظر تھا؟اور کیا جملےاوا مورے تصرم كياريك دبانوالے منه "میری جان ہم نے حمیس اے بچے کی طرحے ركھااور پارويا آج حمهيں خودے جدا كرنابهت دشوار ہے عاو میری جان اللد کے حوالے "طلحه کولگا بكري سے يملے وہ خود ذريح موجائے گاالله كى شان حرم یی نے بمرے کواتنا پیار دیا تھاکہ یقینا "وہ اللہ کے حضور كواى ضروروك كأطلعه كاجو رجو روكه رما تفااورول ے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ "واهری حم! تیرے رنگ بزار-"

بقرہ عید کی رونقیں سحرہوتے ہی عروج پر تھیں۔ نماز عید کی اوائیکی کے بعد طلحہ کو قصائیوں کے پیچھے دوڑتے اور نخروں کے ٹوکرے اٹھانے کی ضرورت نہیں بڑی تھی کیونکہ اہل محلبہ نے مل کرخودہی قصائی كيري كافريضه انجام ديين كافيصله كرليا تفاويس بهمى جو قصائي ميسرآت تصاده كون ساييشه در بوت بارى بارى ہر کھر کے برنے یا چھوٹے جانور کے گرائے جانے کا مرحله جاری تھا۔

طلحيون نماز عيد پر جانے سے قبل خود عسل كرنے كے ساتھ ساتھ أينے بكرے كو بھى نهلا ديا تھا اس کے بکرے کی باری آنے میں چھے ہی وقت رہ کیا تھا۔ حرم کے ساتھ وہ عید ملنے کی ضروری روایت کئی بارادا كرجكا تفائكو نكه حرم ني بكرے كے ساتھ اس كى معروفیات و مکھ کراچھی طرح باور کراویا تھا کہ بکرے نے آج سرد خدا ہوجانا تھا گرحرم کے ساتھ اے اللہ نے چاہا تو طویل سافت طے کرنا تھی۔ وہ بکرا قربان كرسكنا تفا مرطوالت كواخضار پرنهيں۔ حرم كي كزنز بہنیں اور دو تیں علی الصباح تشریف کے آئی تھیں انہوں نے گیدرنگ کی صورت میں ذبیحہ کانظارہ کرنا تھا اور آیزہ ترین کلجی نوش کرنا تھی جو کہ حرم بہت لذین

ونحرم المارا بكرالو بهت بي خوب صورت --" کسی دوست نے سالم بکرے کو دیکھ کریوں تعریف کی جے برے کی نہیں اس کے میاں کی تعریف کردہی ہو۔ حرم نے نفاخرا"انے برے کو پہلی بار غورے ويكها تفاوا قعى وه أونيا وربه أورسفيد تفا-

وحور بقیتا"تم میال بیوی نے اس بکرے پر محنت بھی خوب کی ہے اچھی صحت نکالی ہے اس نے۔ ایک اور محترمہ نے ندیدوں کی طرح کما تھا یوں لگیا تھا ں ایسے لگا کر بکرنے کے اندرے کوشت اور کیجی ' مغز کوشول رہی ہو۔

ودن رات ایک کیے ہیں اس پر 'باتوں سے صحت

XX. 数



آج کی صبح اس کی ماضی کی بے شار صبحوں سے کچھ مختلف' کچھ انو تھی ہی تھی' شاید اس کیے پوری رات نینداس کی آنکھوں سے ٹوٹ بُوٹ کردور جاتی رہی اور وہ کرو میں بدل بدل کراس کی منتیں کرنے میں مصروف ہے۔ جیسے ہی سورج کی روشنی نے اس کمرے کی واحد کھڑی کی جالیوں پر نرم ہاتھوں سے دستک دی مرخ اور نارنجی شعاعوں کی بھیٹرنے ہرشے کو ایک دم منور رك ركه ديا عارسو تھلتے اجائے نے صبح ہونے كى

ہے ملائی جیسی کلائی ہٹائی اور بری وقتوں کے بعد خمار زدہ لیکیں کھولنے کی کوشش کی' زیروستی کا رتبجگا منانے کی وجہ ہے اب جاگنا بہت تھن لگ رہا تھا' فرینہ نے نیپند بھگائے کے لیے محرابوں والے کمرے کی اونجی چھت کا بلاوجہ جائزہ لیٹا شروع کردیا جس پر پھیرے گئے چونے کی سفیدی ازردی ائل ہو جگ می-ایک بار پھر یونی ورشی جانے کا خیال آیا اور ایک عجیب س سننی اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ جلدی ہے بستر چھوڑ دیا۔ جادر مۃ کرتے ہوئے اس نے جماہی کو ہاتھ کی پشت ہے رو کا۔ جھک کر چیپلی ڈھونڈ کر پہنیں اور عسل خانے کی جانب جل دی۔

فریند کی برسول پرانی خواہش پوری ہونے جارہی ھی اس کیے اس کی بیہ حالت ہورہی تھی۔ دراصل یونی درشی میں آج اس کا پہلا دن تھا۔وہ بڑے ذوق و شوق سے تیاری میں لگ گئی۔اے اسٹرز کرنا تھا۔ بردی مشکلوں کے بعدیہ خواب پورا ہونے جارہا تھا۔اے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے

رے۔ وہ تیزی ہے لباس بدل کر آئی تواس کی نگاہ ایک بار پھرِ قدیم گھڑی کی جانب اٹھ گئے۔ "ایمالگتاہے جیے وفت کے پاؤل نکل آئے ہوں اور وہ سریٹ بھا گئے لگا ہو۔" فریسے بالوں کی چوٹی كولتي ويروع

''یہ بال ہیں کہ مصیب …'' برش اٹھا کر سنری میں وہ البحق جلی گئی۔ ''طور کیوں کے بھی گئے عیش ہوتے ہیں اور ایک میں ہول ..."اس کی نگاہوں میں کے کمر کو چھوتے سیدھے حمکے بال ھوے اور خود پر تریں آیا۔ مجال ہے جو لائٹیہ کے بال کس ہے مس ہوجا میں۔اس نے حسرت سے سوچا اور بالوں کو لپیٹ کرایے ہی جوڑا بالیا۔اب اس کے پاس لائبہ جیسی برقی مشین تو مھی نہیں' سے نگاتے ہی بال ساتھے ہوکر ایت بر ریشم کی طرح کھرتے چلے حاليل-

ویے۔ میں بھی کی سے کم نمیں۔"فرینے ہونٹ چباتے ہوئے آئینے میں اپنے جگراتے حسن ہے پھوٹی شعاعوں کو بلک جھیک جھیک اگر دیکھا'تو کلفت راحت میں تبدیل ہوگئ۔ "میری فرینڈن۔ تھیک تعریف کرتی ہیں۔"اس کے زم لبوں پر پرسکون ى مسكرا به ابھر آئی۔ ابنی خوب صورتی کا احساس اس کے اعتماد کو جلا بخشا تھا۔ ورنہ زندگی میں کافی کچھ ایساتھاجویاسیت پھیلانے کی وجہ بنا ہواتھا۔

"اب بيه كيامصيبت ہے۔" فرينہ نے الماري ہے ساه لیدر کا میمتی بیک نکالا۔ مٹول کر معائنہ کیا۔ اس کا اسٹریب ایک جگہ سے مرمت زوہ دکھائی دیا منہ بن

"اب بہ نادیہ کی بھی گہاں رہ گئی؟" فریتہ اپنی زندگی کی اس خوش گوار گھڑی میں کسی قسم کی برشگونی نہیں چاہتی تھی' مگروہ تو رونما ہو چکی تھی۔ پروگرام کے مطابق اے اور نادیہ کوا یک ساتھ یونی ورشی جانا تھا' مگر اس پاگل لڑی کا ابھی تک کوئی ا آپتانہ تھا۔ ''پہلے دن ای لیٹ کروا دیا۔'' فرینہ کا کوفت کے مارے برا حال ہونے لگا۔اس نے نرم ہونٹوں کو بھینچ کراس راستے کی گیا۔ 'مجلو۔ اے اندر کی جانب کردی ہوں۔'کونی اور چارہ نہ پاکر'اس نے وہ حصہ نیجے کی جانب کرکے چھپانے کی کوشش کی اور بیگ کاند ھے پر انکایا۔ ''ابا۔ میں جارہی ہوں۔'' اپنی سریلی آواز میں باپ کوشائنگی ہے جانے کی اطلاع دیتی ہوئی وہ بوے سے لان کو پار کرتی ہوئی کو تھی کے کیٹ سے باہر نکل گئی۔

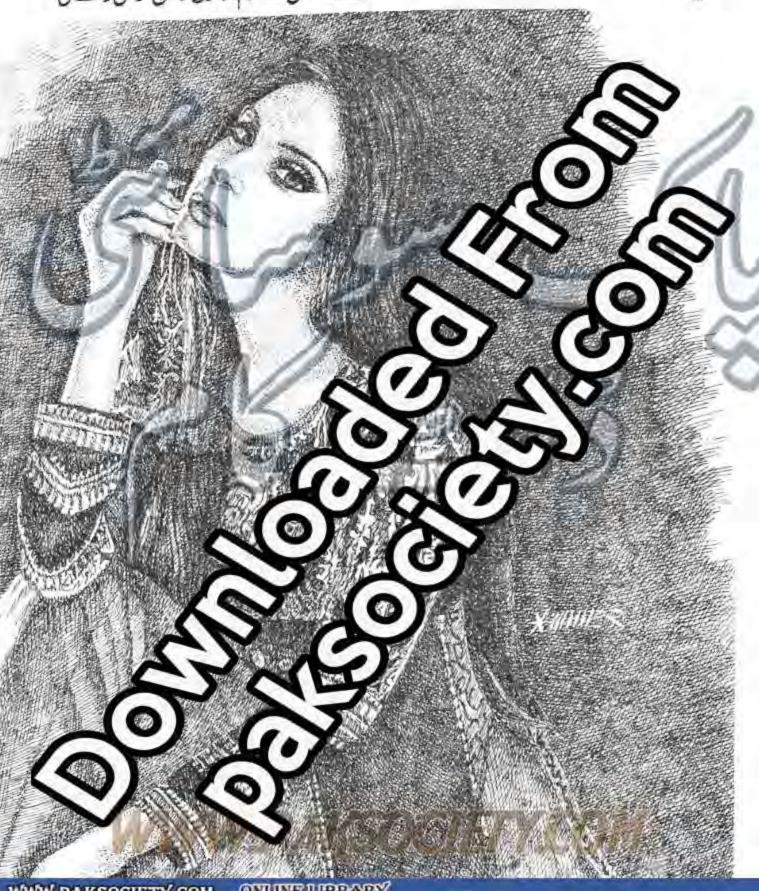

و میری برانی دوست سلمی ای بنی کے ساتھ آرہی ہے۔"شانہ کے کہج میں خوشی کی جھلک تھی 'انہوں نے نیبل پہ ناشتالکواتے ہوئے بنایا۔ واجها علي بهد يليزايك كلاس اورج جوس بجے گا بھے بھی آفس کے لیے لکانا ہے۔"عارفین نے کوئی خاص توجہ نہ دی اور ناشتے میں جت گیا۔ ومنائل اس سال ایم بی اے کرکے فارغ ہوئی ب- ويكفف ميس بهي لا كهوان ميس ايك ب-"شبأنه في سلائس رجيم لكاتي موع بتايا-ومى يليز صرف أيك سلائس "عارفين كى سارى توجه ناشتے ير مركوند كھ كر خيرالنساء في دانت وُدْتُم لَيْجُ تِكِ آجاؤ كے نا۔ "ان سے برداشت نہ ہوا توجلدي سے بولیں۔ ''آپ خواتین کے پیج میں بھلا میرا کیا کام۔'' عارفین فرجرت سے اوجھا۔ وح فود ہے منابل کے ساتھ تمہاری شادی کا فیصلہ کیا ہے" شبانہ کے انکشاف بروہ وال ورتم کنے رہوے کو مثال کوا چھی طرح سے دیکھ کتے ہو۔ بات چیت ہے ایک دو سرے کے خیالات بھی جان جاؤ کے۔ "انہوں نے رسمانسیت کما۔ کمی<u>۔ جی دسمار فین</u> نے احتجاجا اُ کائٹا زور سے "جي بيڻاجي-"خيرالنساء نے جھنرتي نگاموں سے بوتے کور مکھتے ہوئے کہا۔ "آب کوان لوگوں کوبلانے سے مملے بمجھ سے ذکر تو کرناچانہے تھا۔"عارفین نے شکا بی کہجہ اختیار کیا۔ واچھا۔ تواب مجھے ہر کام تم سے پوچھ کر کرنارے گا۔"شانہ کے چربے رِناگواری کے اگرت جھا گئے۔ " ہرکام نمیں۔ مرمیرے مستقبل کافیصلہ تو کم از كم جھے ہے ہوچھ كركرنا جاہے۔"عارفين نے براہ راست ان کی انگھوں میں جھانگا۔

طرف رکھنا شروع کردیا جہاں سے نادیہ کی آمد متوقع تھی۔ مگربے سود استے میں بڑی می گاڑی پار کنگ لاث ، نکلی اور ایک جھٹے سے اس کے سامنے آکر رک

دو جي اب ميح مع صفائيان ديت پھو-؟ فرینہ نے چونک کر دیکھا اور ول میں بلاوجہ کی بد کمانی

# # #

النساء پيلس ميں صبحے كافي چىل كيل تھى۔شان ا قبال کے انگ انگ سے خوشی چھلک رہی تھی۔ خرانساء نے بھی سفید غرارے کی سلوئیس نکلوانے کے لیے ملازموں کو ہلکان کیا ہوا تھا۔ دو دفعہ کی کی گئی استری بھی ہے کار گئے۔اب کی باروہ خود بھی ایک ہاتھ كرر ركے اور دوسرے ميں غرارہ تعامے استرى اسينڈ كى جانب بردھنے لكيس- اقبال احد كو كرين مونے والے اس بگاے۔ دراجود کچی ہو عابے کا كب ركھتے بى انہوں ئے ڈرائيور كواشاره كيااور آفس نے کے لیے نکل کھڑے ہوئے

وكيا آج كولي خاص مهمان آرما ہے-"عارفين ا قبال ڈائنگ ہال میں واعل ہوا ورمیان میں کھڑے

"أئے کھے کیے یا جلا؟" خرالنساء نے مسکراک بوتے کو دیکھیا۔ وہ ایھی اسٹری سے فارغ ہو کر ناشتے کے لیے آئی تھیں۔

"خاہرے می نے پورا گرایے ہی تو سربر سیں اٹھایا ہوا ہے۔" اس نے بالوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے دادی کو شرارتی انداز میں دیکھا۔

"ہاں۔ بہت خاص مہمان آرہے ہیں۔"شبانہ ا قبال نے مازہ پھولوں کو گل دان میں سجاتے ہوئے

''اجھا۔۔ کون آرہا ہے؟''اس نے استفہامیہ انداز میں ہلنے ماں کواور پھروادی کودیکھا بجن کے چروں۔ معنى خيرى چھلك ربى تھى-

ومعارفین۔ بیہ تمہاری مال ہے 'جو تمہاری

'' و نہیں۔ نہیں۔ ناویہ۔ بس پھنچنے والی ہوگ۔'' فرینہ نے تفی میں سرہلا کرانہیں مسکراکردیکھا۔ '' دیچلو ٹھیک ہے۔'' وہ مطمئن ہوگئے اور گاڑی کی بیک سے پشت نکا دی۔ مالک کا اشارہ سمجھتے ہوئے ڈرائیور زن سے گاڑی بھرگالے گیا۔ '' جمات بہا ہے تو اس سے سے اس سے اس میں میں اس سے اس س

رہم تو پہلے ہی آپ لوگوں تے احسانوں تلے دبے
ہیں 'تبہی تو ممانی کو ہمارا وجود اس کو بھی میں گوارا
ہیں۔ "اس نے دکھی نگاہوں سے جاتی ہوئی گاڑی کو
دیکھا' آ نکھیں بھر آ میں۔ پھر سر جھٹک کرای ست
دیکھنے گئی جمال سے شہلی نے آنا تھا۔ 'میں میں
خود جلی جاتی ہوں۔ "مزید انتظار کے بعد جب دوست کا
دور' دور تک کوئی آ نا بتا نہ دکھائی دیا' تو اس نے اکیلے
جانے کی ٹھانی' مگر ہمت نہیں پڑی۔ 'دفون کر کے بتا
کرتی ہوں؟" فرینہ نے میک سے کی فون نکال کر
تیزی سے نادیہ کانمبرڈا کل کیااور بے خیالی میں آخری
میری سے نادیہ کانمبرڈا کل کیااور بے خیالی میں آخری

مُهُرِغُلُطِلْگادیا۔ ''السلام علیکمی۔'' نادیہ کی مہین نرم و نازک آواز کی جگہ' بھاری دلکش مردانہ لہجہ کانوں میں کو نجالز دہ تھوڑی سی پریشان ہوگئی۔

''اس بار بھی بردی شائسگی سے بوچھاگیا۔ عمدہ گلگ ہی نون کو تکتی جلی گئی۔ ''کمال ہے۔ جب بات مبیل کریا تھی تو کال کیوں کی؟''اب کی بار تاراضی کا اظہار کیا گیا' فرینہ کاول بردی زور سے دھڑکا۔

خوشیوں کے لیے تم ہے بہتر فیصلہ کرنے گی۔" خیرالنساء سے بہو کی اتری صورت دیکھی نہیں گئی' اسے جھاڑا۔

''سوری دادی... مگرمیں شادی اپنی بسند سے ہی کوں گا۔''عارفین نے دھیرے سے جواب دیا۔ ''مجلو... نھیک ہے۔ مگر کیا ہی اچھا ہو بااگر تم بیہ بات مجھے پہلے بتا دیتے' بلاوجہ اتنا کھڑاک پھیلایا۔'' شانہ نے اپنے آپ پر قابوپاتے ہوئے بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔

و داس سے پہلے بھی یہ ذکر ہوا ہی نہیں۔"اس نے مسکر آکر جواب دیا اور ابلاأ تدہ جھیلنے لگا۔

''ویسے صاحب زادے کو کیسی لڑکی پندہے؟'' حرالنساء نے معاملہ نمٹنے دیکھا تو جان میں جان آئی' جسس سے مجبور ہو کر یوچھا۔

"اور کھے ہونہ ہونے لڑکی کی آواز بہت سریلی ہونی جا ہے۔" جیٹے کی بات س کر شانہ کا منہ جیرت ہے گھلارہ کیا۔

''اس کے بولنے کا نداز متاثر کن ہو'لجہ ایسا ہو کہ بول گئے جیسے کانوں میں رس گھل گیا ہے۔''وہ بولتا چلا گیااور دونوں ساس'بہوئے یقینی سے عارفین کودیکھتی رہ گئیں۔

''اچھا۔ تو ٹھیک ہے۔ بقرہ عیدسے پہلے تم اپنی ''سریلی'' کو ڈھونڈ لو۔ درنہ بقرہ عید کے بعد اس کھر میں ہماری پیند کی بہو آجائے گی۔''خیرالنساءنے اسے چیلنج کرتی نگاہوں سے دیکھاتو دہ ہنستا ہوا دہاں سے اٹھھ گل

# # #

'کیا بات ہے فاری ۔ یہاں کیوں کھڑی ہو۔'' زوالفقار علی نے بھانجی کو کھڑاد یکھانوسوال کیا۔ ''کچھ نہیں' زلفی ماموں!اپنی ایک فرینڈ کا انتظار کررہی ہوں۔''اس نے زیردسی مسکراکر جواب دیا۔ ''او۔ آپ کو۔ کہیں جانا ہے تو میں چھوڑدوں؟'' انہوں نے بیشہ کی طرح فکر مندی دکھائی۔

عابيت فاحري حرمتان وهائي-عابيت فاحري حرمتان وهائي-المسلكون 133 غير 2016

ودكون؟" ناويه في حرب سے يو تھا۔ ''وہ ہی رنگ نمبروالا عارفین اُقبال ... '' فرینہ نے عل كركها-"اوئے ہوئے تو ہیربات ہے۔" وہ ایک دم شرر ہوتی۔ و کیابات ہے۔؟ فریذنے میکھے انداز میں اے وايبالكتاب كه تههاري حسين آواز كاجاده چل كيا "نادىيى أى كدكدايا-ہے۔"نادبیہ ہے اسے مدید ہیں۔ "فضول کے اندازے مت لگاؤ۔" وہ ایک دم مسکرائی۔ ''کیوں نے بھٹی کیا میرے اندازے بھی غلط نکلے ''دیوں نے ایک ہں؟"اس کے لہجہ میں تفاخرا بھرا۔ "ہاں... بہال ایسائی ہوائے محمو تک عارفین کی خود کی آواز بہت دلکش اور ہجہ سحراً نگیزے بھراسے کیا صرورت بری ہے کہ میرے بیچھے بھا کے۔"وہ کھونے کھوئے انداز میں اسے سراہتے ہوئے احساس کمتری کا " حدے یا ہے لینی کے تم ابھی تک خود کے " نادیہ نے آنکھیں ڈالیں تو وہ گزیرہا گئی۔ دسنو... لڑی۔ جب وہ میں جارہ اتن بار معذرت کررہا ہے تو لکھ دو کہ تم فے اس کی سوری قبول کرا ہے۔" چھ در من كيعد ناديه في مشوره ديا-قوس سے کیا ہو گا؟" فرینہ نے سوالی نگاہوں سے ''بھئی…پتاچل جائے گاکہ وہ صرف سوری کرناجاہ رہا ہے یا دوسی کا ارادہ ہے۔" نادیہ نے چمکتے ہوئے "ال بيربات بهي تُعيك ٢٠٠٠ "اس في اثبات فریند نے تھوڑی در بعد عارقین کو معذرت قبول

کرنے کاعند بید دیا تو دو سری جانب سے فوراسہی شکر بیہ

کا جواب آگیا۔وہ مزید پیش رفت کا انتظار کرتی رہ گئی ً

مكردو سرى طرف بالكل خاموشي حجمائي ربى- دونول

جي به باديه کا تمبرے تا-"رس بھري آوازنے تقىدىق كرنا ضرورى مجھى-« تنهیں بی ہیں میرانمبر ہے۔ "وہ چہاچہا کر بولا' غصے کی وجہ سے کچھ سمجھ میں نہیں آرہاتھا۔ ''میرا مطلب…؟'' فرینہ نے عادت کے برخلاف ایک دم شرارتی اندازمین پوچھا۔ 'میرا<u>۔ یعنی۔</u> عارفین اقبال کا۔'' دوسری جانب بزے چڑے ترے انداز میں بتایا گیا۔ ''ادهـــسوری ــه میں اپنی فرینڈ کو کال کررہی تھی' غلطی سے آپ کا تمبرلگ گیا۔"اس نے بوی شرافت ہے اعتراف کیا۔ ''اف ... را نگ کال ملا کردوستی کرنے کے لیے۔ لا کوں کا ۔۔ بہ بہت را تابہانہ ہے۔ "عارفین کے زاق ا زائے اس کا دماغ بھک سے اڑگیا۔ " میں ایسی لڑی نہیں ہوں۔۔ اور دیسے بھی آپ لہیں کے شنرادے کلفام نہیں 'جومیں آپ روئ کرنے کے لیے مری جاؤں۔" فرینہ نے بردی شاِئنتگی ہے اس کی بے عزتی کی اور لائن منقطع عارفین ہلو میلویکار تاحلا گیا۔اے بعد میں بہت افسوس ہوا کہ بلادجہ الی گھٹیا بات کی ممسی ہے غلطی

اسوں اور است بھی ہو عتی ہے۔ "ویسے ۔۔۔ تواز بہت سریل تھی۔ "اس نے سوچا اوردماغ مين جهما كاسابوا

"اب تو سوری کرنا تو بنتا ہے۔" عارفین نے شرارت سے سرکے بیکھے اتھ رکھ کرسوچااوردو سرے باتقت يغام للصفالك

وكيا موا؟" ناديرنے فرينے كاندھے رہائ وك کرایی جانب متوجه کرناچاہا'جومنہ بھلائے ہیتھی تھی۔ وہ اب تک ایک ورجن معالی نانے بھیج چکا ہے۔" فرینہ نے پریشان نگاہوں سے دوست کی طرف ریکھا'۔ شرافت ہے خاموشی اختیاد کرر کی تھی۔ پھر دوبارہ اس انداز میں اصرار کیا کہ وہ پکھل گئے۔ نادیہ کے مشورے پر فرینہ نے ایک پر جوم شاپنگ مال کے فوڈ کورٹ میں عارفین سے ملنے کی حامی بھرلی۔ دونوں کا آمناسامنا ہوا تو عارفین اسے دیکھتے ہی فریفۃ ہوگیا۔وہ اس کے خیالوں سے بربھ کر حبین نگی سلے کی اجلی اجلی کلیوں جیسی نازک اور سرخ وسفید 'فرینہ کی بردی اجلی کلیوں جیسی نازک اور سرخ وسفید 'فرینہ کی بردی برای سبز آ تھوں میں گلابی ڈورے بہت حبین دکھائی بردی سبز آ تھوں میں گلابی ڈورے بہت حبین دکھائی مسرا ہے بالوں کے جال نے اسے کس کر جکڑ لیا۔ ویوں میں کر جکڑ لیا۔ عارفین کی برو قار شخصیت اور مردانہ وجاہت نے اسے عارفین کی برو قار شخصیت اور مردانہ وجاہت نے اسے عارفین کی برو قار شخصیت اور مردانہ وجاہت نے اسے عارفین کی برو قار شخصیت اور مردانہ وجاہت نے اسے عارفین کی برو قار شخصیت اور مردانہ وجاہت نے اسے عارفین کی برو قار شخصیت اور مردانہ وجاہت نے اسے گھل مل کر با تیں کرنے گئے 'جیسے برسوں کی شناسائی خدا کہ کھل مل کر با تیں کرنے گئے 'جیسے برسوں کی شناسائی

مرے خوابوں پر بیشہ سے صرف تھارا قضہ رہا ہے۔ 'عارفین کے اقرار پراس کے ہونٹوں پر ایک دلکش می سکر اہم پھیل گئی۔ دنیس برسوں سے جس بیش قیمت آب دار سولی کا تلاش میں تھا' قسمت کی مہرانی سے وہ مجھے تھہاری صورت بین مل گیا ہے۔ "اس کاخوب صورت انداز' محبت کا اظہار' پرار لٹائی گاہیں' فرینہ کے تو پیرز بین پر میں یوں بیٹلا ہوئی کہ باقی سب کھے بھول گئی' یہاں تک میں یوں بیٹلا ہوئی کہ باقی سب کھے بھول گئی' یہاں تک کہ اپنا گھڑا ہوا جھوٹ بھی۔ دوار سید کل مصوری کی نمائش میں آرہی ہو۔ "

عارفین نے بے چینی سے پوچھا۔ ''دنہیں ۔ بابا۔ وہ شہر کے دو سرے کونے پرواقع ہے' میرے لیے آنا مشکل ہوگا۔'' وہ گھبراکر انکار کرنے لگی' جانتی تھی کہ ابااتن دیر تک باہر رہنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ اجازت بھی نہیں دیں گے۔

''دور ہے تو کیا ہوا... اپنے ڈرائیور کے ساتھ آجانا۔۔''عارفین نے پاپ کارن منہ میں ڈالتے ہوئے لفافہ اس کی جانب برسمایا۔

''ہاں۔ مگروہ گاڑی خراب ہے۔'' فرینہ نے

سه پیلیال کلای بنگ کیے بہت دیر تک سیل نون پر نگامیں جماکر بیٹھی رہیں مگر کوئی فائدہ نہیں۔ فرینہ جب مایوس ہوکر گھر جانے کے لیے اٹھنے گلی تو اچانک سیسے ٹون بجی۔ اس نے بے ساختہ سیل فون ہاتھ میں تھاما اور عارفین کا بھیجا ہوا ٹیکسٹ پڑھنے گلی 'تادیہ بھی دوست پرلدی جارہی تھی۔ ''اوہو۔ تو جناب تمہارا نام پوچھ رہے ہیں۔''نادیہ انگھ نادیا اللہ میکا انا میکا دائیں۔

''اوہو۔ توجناب تمہارانام پوچھ رہے ہیں۔''نادیہ نے بھی پیغام پڑھ کیااور مسکرائی۔ ''ہموہن۔۔''اِس نے سرملایا۔

''ہونہ۔''اسنے سرہلایا۔ ''ہائیں۔ یہ کیا؟'' نادیہ کی نگاہیں فرینہ کی انگلیوں کی جنبش سر ٹک کئیں جو بردی روانی سے پیغام کاجواب دے رہی تھیں۔

دے رہی تھیں۔ ''تم نے یہ کیا لکھ دیا؟''نادیہ کی آنکھوں میں جہاں بھر کی جرت سٹ آئی'وہ زورے چیخی۔ ''گائیہ زوالفقار…''اس نے مسکراکر اپناِ لکھا ہوا

نام دہرایا اور ہاتھ جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوگی۔ نادیہ وہیں پھرکے ہے کی طرح جم کھڑی رہی۔

# # #

ان دونوں کے بیچ کافی دنوں تک فون پر بات چیت کا ملسلہ چانا رہا عارفین کی گفتگو کا ولکش اور ازاس کی قابلیت اور معلومات کا وسیح دائن فرینه کو متاثر کر ماچلا گیا۔ عارفین کو بھی بنس کھ اور شائستہ می سر ملی آواز والی فرینہ ہے بات کرنے میں بہت مزا آ گا گزرتے مت کے ساتھ عالم یہ ہو گیاکہ اگروہ دونوں کی دن بات نہ کرپاتے تو ایک انجانی می کی کا احساس ہو یا۔ جلدی بی ان کے دلوں کی دھڑ کن ایک ہی لے پر تھرکنے بی ان کے دلوں کی دھڑ کن ایک ہی ہے کہ وہ آیک دوسرے کی محبت میں بری طرح سے گرفتار ہوگئے ہیں بری طرح سے گرفتار ہوگئے ہیں بری طرح سے گرفتار ہوگئے ہیں کم کوئی بھی اپنے منہ سے افرار کرنے کو تیار نہ ہوا۔

عارفین نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر فرینہ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرڈالا مگروہ بات ٹال گئ۔ کئی مینے اس کے جواب کے انتظار میں عارفین نے

2016 کرن 75 کر 2016 کی اسکرن 75 کر 2016 کی

رہی مگروہ کچھ عجلت میں تھا اس لیے پھر بھی آئے کا کمہ کر گاڑی بھگالے گیا اور قرینہ کی جان میں جان آئی۔ میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہاں

Downloaded From Paksoclety.com

رات بھرے جاری ہلی ہلی بارش کی دجہ سے ہوا

کے جھو کوں میں نمی رہے ہیں گئی تھی۔ عارفین قریب

رئی کین کی کری پر بیٹھ کر کائی کے ہلکے ملکے سب

لے رہاتھا۔ اچانک چھوٹے چھوٹے بچا۔ اس نے تفصیلی
مک ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے بچا۔ اس نے تفصیلی
نظروں سے مڑکر دیکھا۔ خیرالنساء کے پوپلے منہ سے
چھلکتی شرارت نے اسے دھیما کر ڈالا۔

''اچھا تو یہ مزے ہورہ ہیں۔'' انہوں نے

پوتے کو پیارسے دیکھا۔

''آپ کے لیے بھی کائی منکواؤں '' مارفین
احرالا ''اپنی جگہ سے کھڑا ہوگیا اور سوالیہ ڈگاہوں سے
دیکھا۔

احرالا ''اپنی جگہ سے کھڑا ہوگیا اور سوالیہ ڈگاہوں سے
دیکھا۔

دیکھا۔

معتائے۔ دفع۔ دوں تم ہی یہ کالی کالی لی لی کر اپنا کلیجہ ہمڑاؤ۔ "انہوں نے مک میں جھا تکتے ہوئے براسامنہ بنایا اور کری پر وراز ہو گئیں۔ دوجھاتو پھر کیا جائے بینا ہے جو" وہ ہنتے ہوئے بولا' جانتا تھا کہ دادی جان کن اشیاء ہے نے زار رہتی

یں۔ ونہیں۔ میں تو ابھی لسی کے ساتھ ساگ اور براٹھا کھاکر آئی ہوں۔"انہوں نے چٹخارالیا توعارفین عمر ہنسی آگئی ۔

و می اسی ۔

"الله مقصد کے نہیں ۔ اس کے فورا "ہی ہوچھ کیا کہ یہ آمد

بلامقصد کے نہیں ۔ اس لیے فورا "ہی ہوچھا۔

"بال ۔ بقرہ عید قریب ہے تو میں سوچ رہی تھی

کہ ۔ "وہ منہ میں انگی دہا کر لیحہ بھرکو تھم گئیں۔

"افور دادی ۔ جان ۔ آپ کیوں فکر کرتی

ہیں۔ "اس نے اپنے شین دادی کی فکر دور کرنی جاہی۔

ہیں۔ "اس نے اپنے شین دادی کی فکر دور کرنی جاہی۔

ہیں۔ "اس نے اپنے شین دادی کی فکر دور کرنی جاہی۔

ہیں۔ "اس نے اپنے میں جانوروں کی بات تہیں

جلدی ہے بہانہ بنایا۔ ''اچھا۔۔ مگرتم نے تو نتایا تھاکہ تمہارے گھرچارچار گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں۔''اس نے سادگ سے پوچھا' مگر فرینہ پریشان ہوا تھی۔ ''وہ۔۔ ہال۔۔ مگر اتفاق سے تمین گاڑیاں خراب

''دوه... ہاں... مراهاق سے عین کا زیاں حراب ہیں'اب ایک ہی گاڑی ہے'جوڈیڈی کے استعال میں ہے۔'' فرینہ نے گڑبرط کرعار فین کی یا دواشت کوسات سلام پیش کرتے ہوئے بہانہ گھڑا۔

النب میں سب سمجھتا ہوں۔"اس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے مند بنایا۔ "کیا۔ کیا سمجھتے ہو۔ تم؟"وہ ایک زرد پڑگئی۔ "یہ ہی کہ تم آتا نہیں چاہ رہی ہو۔ اس لیے فضول مسم کے ہمانے گھڑر ہی ہو۔"وہ مسکرایا تو فرینہ کی جان میں جان دائیں آئی۔

ونیلو\_ بیہ ہی سہی۔۔ "اس نے نڈراندازیں اس کی آئکھوں میں جھانکا تھاوہ ہنس پڑا۔

"ویے ایاس کے معالمے میں تمہارے رگوں کا انتخاب بہت اعلا ہے۔"عارفین نے سراہتی نگاہوں ہاس کے قیمتی لباس کو دیکھاتووہ سمٹ می گئی۔ "ہاں۔۔۔ بس۔۔ وید۔"اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کے 'وجود سیمنے میں بھگ گیا۔

'گیا ہوا۔ لائب؟ تمہاری طبیعت تو تھیک ہے؟''عارفین نے اس کے شانے کوہلا کر پوچھا ''آں۔۔ہاں۔۔اب میں جلوں۔ ڈیڈی۔۔انتظار کررہے ہوں گے۔'' وہ بات ختم کرتے ہوئے کھڑی ۔ گڑ

"ایک منٹ رکو... میں منہیں ڈراپ کردیتا ہوں۔"عارفین کی پکارپراس کے قدم ست پڑگئے اتنا اچھا دن گزارنے کے بعد اس کا رکشوں کے پیچھیے دوڑنے کا ہرگزموڈ نہیں تھا۔

اس دن ٹہلی ہار جب عارفین اسے چھوڑنے آیا تو کو تھی کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے برط مرعوب دکھائی دیا۔ فرینہ نے بھی شخی میں آگر اندر چل کر چائے بینے کی دعوت دے ڈالی اور دل ہی دل میں ڈرتی

2016 76 55 5 6

نرالی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچوں پر اپنے نصلے تھوہے ہے ان کا اعتماد ڈانوا ڈول ہو تا ہے۔" وہ آیک دم چیج كردى مول-"ان كاسفيد جروجلال سے سرخرو كيا-واجهالو بحرمسكد كياب ؟ "اب كى بارده ند مجه ين آنے والی نظروں سے خیرالنساء کود مکھنے لگا۔ "آئے۔ ہم نے دعدہ کیا تھا کہ بقرہ عید کے بعد ''احچھا۔ تو کیا یہ بات غلط ہے؟'' عارفین کو اس میری پوت بهو گفر لے آؤ گے۔"انہوں نے پچھلے چھٹرچھاڑ میں مزا آنے لگا۔ معلا بتاؤ ... ہم نے بھی دس بچیا لے ہیں۔ اپنی سال كاوعده ما دولاما -بندے سب کی پکڑ کر کم عمری میں شادی بھی کردی "اوهد وادی جان وه تو میں نے مزاق میں کہا تھا۔" عارفین نے آئکھیں چیج کر ٹھنڈی سائس بھری۔ الله الله خيرصلا بهي سني كو كوئي شكايت ہوئي \_\_ مربی نے زمانے کے رنگ ہی نرالے ... "انہوں نے "بائے میرے اللہ اللہ اور میں تواس "مرملی" والی بات كودل سے لگاكر بيٹھ كئ-"انهول نے توتے كو تفصيل بتائي-تیکھی نظروں سے دیکھا۔ من رہے ہیں۔ آب ... "وہ بنس دیا اور دادی کے پیچیے جھانگ کر ہوچھا جمال سے اقبال احمد ان "دادی ... میری پیاری ... وادی ... ایک بات تو دونوں کی طرف ہی آرہے تھے۔ ان کی باتوں سے ان مِنا مَن \_ كيا آب مجھے خوش ويھنا نہيں جاہتيں؟" کے چربے رہمی شافتگی جھا گئے۔ "اجھا۔ اہاں۔ تونیہ اس نے شرارت بھرے انداز میں یو چھا۔ بات ہے۔ "آنہول نے ال کے زریک پہنچ کر کہا۔ ''ا بخے۔ "اجانک خیرالنساء کی طبیعت بگڑیا ہے گئی " خوش دیکھنا جاہتی ہوں 'تب بی آ ایک بیاری سی لڑکی تمہاری زندگی میں لانا چاہتی ہوں ورند تمہارے الماع توافكريون والے طور طريقے ہيں... كه محتى اور وہ سینے یہ اتھ رکھ کرایک طرف اڑھاک گئی۔ اولاد کی زاتی زندگی میں ہم وخل نہیں دیتے وہ جب دونوں باپ میٹے کے اوسان خطا ہو گئے ۔ وہ خرالنساء پر مناسب مستحم گاجمیں اشارہ کردے گااور ہم اوک کے کھررشتہ کے کر پہنچ جائیں گے۔"خیرالنساء نے منہ # # # بكار كرسي كالكرا ماري الما يركيا ٢٠٠ فرية في بذير يوك كيرول "واوی \_ آپ جی تا ..." عارفین نے گرون کے شاہر کو دیکھ کربے زاریت ہے یوچھا۔ کم مائیکی کا ہلاتے ہوئے مزے سراہا۔ احماس بری طرح سے تک کرنے لگا اور آنکھیں والسيسه لو تو کيا ميں جھوٹ بول رہي ہول... فورا" بى برے كوتيار موكئيں-بوے والا کا بھی ایے ہی تاس مارا گیا، تمیں ہے اوپر کا "وف لائبه آئی تھی تمہارا پوچھ رہی تھی مجراہے ہوگیا' آگے ہے بال جھڑھئے ،مگران کی پڑھائی حتم ہوکر رانے کرے دے گئے۔" کرم علی نے کتاب یے نه دی مجنے کون کون می ڈگریاں کیے میں بھر کروالایت ے لائے تو پھرجا کرائی جیسی بقراقطن بیوی دھونڈلایا ''جھے نہیں چاہیے آس کی اترن۔'' فرینہ نے منہ بگاڑ کرشاپر کوہزے کھسکایا۔ نہ بھی نیسہ میں تمہاری شادی میں اتنی در ہونے نهیں دول گی۔ "انہول نے دانت کی کیا کر کہا۔ "بری بات ہے بیٹا۔"فاری کھ دنوں سے بدلی بدلی ومیں... شرقی لڑکا... بھلا... اس معاطے میں کیا ی و کھائی وے رہی تھی وہ چونک گئے کھنکار کر گلا كرسكتابول\_ان بيني بي كيس نا-"عارفين بهي صناف کیا۔ شرارتی ہوا معصومیت سے شکوہ کیا۔ "يا تنيس مجھے كيا سمجھ ركھا ہے 'خود تو ہردد سرے "آئے۔۔ان سے کیا کہیں۔۔ان کی تو منطق ہی

FOR PAKISTAN

عارث نے خبرالنساء کی رپورٹس خیک کرنے کے بعد اطمینان کا اظہار کیا۔ اقبال احمد 'کئی گھنٹوں سے مال کے ساتھ جڑے ان کا ایک ایک ٹیسٹ کرواتے پھر رہے تھے منش سے ان کا اپنائی ٹی لوہو گیا توعار فین کے اصرار پر کچھ در قبل ہی اپنی مسزکو لے کر تھوڑی درکے کے گھر حلے گئے تھے۔

دیرے کیے گھر چلے گئے تھے۔ ''شکرہے۔ مگریار پچھ توہے۔''عار فین نے ایک طویل سانس کینے کے بعد تشویش سے دوست کی طرف دیکھا۔

''یہ ہی بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ آئی جی کی طبیعت بظا ہر تو بالکل ٹھیک ہے۔'' حارث کی بات پر خبرالنساء نے بٹ ہے آنکھیں کھول کراہے گھورا۔ ''اچھا۔ پھر۔ یہ ایک دم سے بے ہو تن کیے ہو گئیں؟'' عارفین نے خبرالنساء کے ہاتھ ملتے ہوئے رحمہ

من وشایر کمزوری کی دجہ ہے چکر آگیا ہو۔" حارث نے الجھن زدہ نگاہول ہے اپنے دوست کی وادی کو ویکھاجواشاروں میں جائے کیا سمجھانا چاہ رہی تھیں۔ دیکھاجواشاروں میں جائے کیا سمجھانا چاہ رہی تھیں۔ دبیٹا نے ایک گھونٹ یانی کا پلانا۔۔" انہوں نے

معنیتات ایک هوشت پای ۵ بلانات ۱۹ عارفین کیبات کاٹ کر منتیف آواز رمنائی۔ دوروز

"پانی...اوہ میں منل دائر کی ہوئل خرید کرلا تا ہوں۔" عارفین نے ادھر ادھر کردن کھی اکر دیکھا اور حرعت کے ساتھ کلینگ سے باہر جاتے ہوئے

''قواکٹر بیٹا۔ ذرابات توسنیے گا۔'' ہارفین کے جاتے ہی خیرالنساءا یک دم چو کس ہو گربیٹھ گئیں۔ ''جی آنٹی!بولیے۔۔'' حارث نے انہیں چونک کر دیکھا۔

میڈیکل لا نف میں پہلی بار حارث کا ایسی مریضہ سے پالا پڑا تھا'جو بہار ہونے کی اتنی اچھی ایکٹنگ کرنا جانتی ہوں۔ وہ عجیب سش وہ میں مبتلا تھا۔ خیرالنساء نے موقع سے فائدہ اٹھا کرجلدی سے حارث کے کانوں میں مرکوشی کی وادی کی منصوبہ بندی سننے کے بعد اس کی بنسی چھوٹ گئی۔ جیسے ہی کمرے کے باہر سے کی بنسی چھوٹ گئی۔ جیسے ہی کمرے کے باہر سے

ون'' آؤٹ آف فیشن ''کہہ کر ہرسوٹ کو مسترد کردی گ ہے اور پھروہ سارا انبار اٹھا کر مجھ پر احسان کرنے چلی آئی ہے۔''اس کی بردروجاری تھی۔

''فاری سوچو۔ آگر تمہارا ماموں استے ایکھول کانہ ہو تا تو ہم دونوں کا کیا ہو تا 'تمہاری مال کے انتقال کے بعد ہم نے کیسا کیسا برا وقت دیکھا ہے اور پھردہ خوف ناک کھات تو میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا' جب روڈ ایک سیڈنٹ میں میری ربڑھ کی ہڈی چکناچور ہو گئی اور میں وہیل چیئر کا مختاج ہو گیا' یہ ذوالفقار کی ہی ذات میں وہیل چیئر کا مختاج ہو گیا' یہ ذوالفقار کی ہی ذات دی 'تمہارا بورا خرچا اٹھایا اور تم آج اس کی اچھا ہوں کا ان الفاظ میں صلہ دے رہی ہو۔''کرم علی نے بیٹی کے مربرہا تھ چھیرتے ہوئے سمجھانا چایا۔

''نْہاں۔ ابا۔ مگر میں انبی زندگی ڈیزرو نہیں کرتی تقی۔ بچھے لائبہ کی جگہ ہونا چاہیے تھا۔'' وہ آیک دم چھٹ پڑی۔

" ''فاری ہے۔ ہے کم مشم کی باتیں کررہی ہو؟'' دہ اپنے کی حیرت چھیانہ سکے۔

فرینہ کو بھی احساس ہوا کہ اس کے منہ سے غلط
الفاظ نکل گئے ہیں اس لیے مزید کوئی جواب دینے کی
جگہ سرجھ کالیا۔ کرم علی نے اسٹ تھامی اور بیٹی کو تکا
جو کشو سے اپنی ناک اور آئکھیں پونچھ رہی تھی اس کا
سفید جہواس وقت سرخ ہورہا تھا۔ اس سے قبل کے
وہ مزید کریدتے 'لائنہ مسکراتی ہوئی کمرے میں واحل
ہوئی۔

''فاری کی بچی ... آج کل کهاں غائب رہتی ہو؟'' بڑے خلوص سے شکوہ کیا گیا' ان دونوں نے پلٹ کر لائے کو دیکھا۔

'''بس یار۔۔ اسٹڈرز میں مصوف ہوں۔'' فرینہ نے چرے پر خیرمقدمی مسکراہٹ سجاکراہے جواب دیا۔ آخر جو کچھ بھی یہاں تھا'اس کے باپ کے دم کاہی ظہور تھا' بھروہ اس سے کیے منہ بگاڑ سکتی تھی۔

以 段 段

"اثناء الله سے مارے نبیت کلیئر ایں۔"

2016 میں 18 میں 2016 میں 2016 میں 18 میں 2016

کروادی دادی جان نے دوست کی اس حرکت کابہت برا مانا 'انہیں فون کرکے تھنی میسنی کا خطاب دے ڈالا اور پھر ہم سب کا جینا حرام کرکے رکھ دیا۔ اٹھتے بیٹھتے ان کی ایک ہی رہ تھی کہ اگلے سال فاطمہ سے بھی بروے اونٹ کی قربانی دس گی۔ میرے دماغ سے یہ بات نکل ہی گئی تھی 'شاید انہیں اس بات سے دکھ پہنچا ہو۔ ''عارفین نے بردی سنجیدگ سے بات بتائی۔ ہو۔ ''عارفین نے بردی سنجیدگ سے بات بتائی۔

اوپردیکھتے ہوئے فریادی۔ ''خیر۔۔ کوئی مسئلہ نہیں'اس بار ہمارے یہاں بھی بقرہ عید سے دو دن قبل ایک اچھاسا اونٹ آجائے گا۔''اس نے جس انداز میں دافعہ بیان کیا حارث کی نہیں نکل گئی اور خیرالنساء کا دل چاہا کہ اسے ہی قربان کر ڈالیں۔ بوتے کے نادانیوں پر انہوں نے میدان عمل میں خودہی کودنے کافیصلہ کیا۔

000

قرینہ کا دل جائے کوں اداس اداس ساتھا میں رادن گزرگیا 'مگرعارفین نے بات تک نہیں کی 'اس نے کئی بار ممبر الایا 'مگرلائن کاٹ دی گئی۔ وہ آیک دم بیجان زدہ سی ہوگئی 'اس کی نمائی میں عارفین نے خوشیوں کے دیے جلائے تھے 'اچانگ سے ددبارہ اندھرا چھا آ کے دیے جلائے تھے 'اچانگ سے ددبارہ اندھرا چھا آ

''کہیں اُس کو میری حقیقت تو نہیں یا چل گئے۔''
اس کے دل میں اندیشے جاگ اٹھے۔
''اگر اس نے جھے چھوڑ دیا تو۔''ایک خوف کی لکیر
اس کے اردگرد تھنچتی چلی گئی۔ فرینہ نے ہونٹوں کو چبا
چبا کر سرخ کرلیا۔ کرم علی جو بازارے سوداسلف لے
کراسٹک پر زور دیتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو بٹی کو
یوں بے خبری کی عالم میں کھویا کھویا سابعیشاد کھے کرد تھی
ہوگئے۔ ''نیہ۔ اپنی مال سے کنتی مختلف ہے۔''
ہوگئے۔ ''نیہ۔ اپنی مال سے کنتی مختلف ہے۔''
میں لے جاکرر کھ دیا۔اس بات میں کوئی دورائے نہیں
میں لے جاکرر کھ دیا۔اس بات میں کوئی دورائے نہیں
میں لے جاکرر کھ دیا۔اس بات میں کوئی دورائے نہیں
میں کے جاکرر کھ دیا۔اس بات میں کوئی دورائے نہیں
میں کے جاکرر کھ دیا۔اس بات میں کوئی دورائے نہیں

عارفین کے قدموں کی جاپ سائی دی۔ وہ آتکھیں موند کر جرے پر نقامت طاری کرتی ہو ئیں سفید بیڑ پر دراز ہو گئیں۔ ''دادی جان کی طبیعت اب کیسی ہے؟'' عارفین ''دادی جان کی طبیعت اب کیسی ہے؟'' عارفین

نے فکر مندی ہے پوچھا۔ ''تمہارے جانے کے بعد ایک بار پھر بے ہوش ہوگی تھیں۔''حارث نے چرے پر سنجیدگی ہیدا کی۔ ''یار۔۔ جتنے ہیے دادی کے علاج پر خرچ ہوں توکر' ''مگی سی مہنگی دوا لکھ دے' مگر کسی تھی طرح ان کو ٹھیک کردے۔''عارفین کالہجہ گلو گیر ہوا۔

" "اصل میں مجھے لگتاہے کہ انہوں نے کوئی بات ول سے لگالی ہے۔" حارث نے خیرالنساء کی ہدایت کے زیرا ٹربات بٹائی۔

''بات کیسی بات؟''عار فین نے حیرت ہے اس کامنہ آگا۔

''ان کی کوئی الیی خواہش جو تشنہ رہ گئی ہو۔'' حارث نے آیک اوراشارہ دیا۔

''خواہش ۔۔۔ مگر پایا تو دادی کے منہ سے نکلنے سے ملے ہربات بوری کردیتے ہیں۔'' وہ اب بھی نہیں مجھا'تو حارث کواس پر آوا آیا۔

''پاگل اڑکا...''خیرآلنساء کے کان اوھرہی گئے تھے' عارفین کی معصومیت برخار جرحی۔ د:

"ہوسکتاہ کہ وہ پچھ الیا چاہ رہی ہوں۔ جو بورا نہ ہوا ہو۔" حارث کی طرف ہے ایک کوشش اور کی گئی۔

'''ہاں۔۔ہاں۔۔یاد آگیا۔''عارفین نے ذہن پر زور دیا اور مسکراکر بولا'ان دونوں نے بھی دل میں شکراداکیا کہ بات اس کے سمجھ میں آگئے۔

''اچھا۔ تو کیا بات ہے؟'' حارث نے دادی کے چنکی کامنے پر جلبلا کر ہوچھا۔

''نہماری دادی کی آئین آیک سمیلی سے ہریات پر ضد بحث چلتی ہے' پچھلے سال فاطمہ خالہ نے آخر تک ان سے چھیائے رکھا کہ کس جانور کی قربانی کرنے جارہی ہیں اور غین بقرہ عید والے دن اپنے اونٹ کی رونمائی الك برائ كفرس تعلق ركفته كمباد جوداس بين بسي کسی معاملے میں حرص نہ کی۔شوہر کی کم آمدنی میں وہ ہیشہ اپن چادر د مکھ کریاؤں پھیلانے کی عادی تھی۔ مگر كزرت وقت كے ساتھ جادر چھونى بردتى جلى كئي تو نوبت بيه آگئى كەسردھا تكونتوپير كھل جائے اور بيردھا تكو توسرعمال بوجاتا

فریندان کی اکلوتی اولاد خمیں تھی اس کے بعد بھی الجم كے بيال جار لڑكے ہوئے ، مردہ نے نہ سكے ، كرم علی اور الجم نے اللہ کی مرضی کے آگے سرچھکا دیا اور ان کی محبول کا مرکز فرینه بن گئی۔وہ دونوں اپنی بنٹی کو جنون کی حد تک جاہتے اس کے منہ سے نکلی ہریات ان کے لیے صدیث کا درجہ رکھتی تھی۔ انہیں اپن فينه ير برط فخرتها وه واقعي لا كھول ميں نهيں تو ہزاروں میں ایک ضرور تھی۔ وہ اپنی جھوٹی سی دنیا میں مکن تھی۔ اگرماں کے اجانک دنیا سے چلے جانے اور باپ کی معذوری کے بعد جیسے سب کھے بدل کررہ کیا۔ تغلیم حاصل کرنے کا ہے ہیشہ ہے بہت شوق تھا ای وجہ سے وہ جی جان ہے کتابوں سے چیکی رہتی 'ایسا کوئی وِاقعہ بھی پیش نہیں آیا تھا۔ جس کی وجہ ہے اس کو کسی ذہنی پریشان کا سامنا کرنا پڑتا' یہ پہلا موقع تھا کہ اے شدید صدے کاسام اکر ناپڑا تھا۔ ال جسو ڈکر جلی گئی 'اس کے احد باپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑگئی' نوکری بھی ختم ہوگئ اس دجہ ہے فرید کے جھوٹے ماموں نے ترس کھاکران دونوں کو اپنی برس سی کو تھی میں لے آئے مگراس کی ممانی ٹروت نے اتنا شور بچایا کہ مجبورا "ان باپ مبنی کو کو تھی کی عقب میں واقع دو كمرول كے جھوٹے سے بورش میں رہنے كى جگہ دے دی گئی گوکہ یہ تروت کے گھرسے ایک علیحدہ حصہ تھا، مگراس تک جانے کے لیے ان کی کو تھی کالان عِيور كرنا برنا تقا۔ اور انہيں بيربات بھی گوارا نہيں تھی۔ تاہم برواشت کرناروا۔ یمیں ہے معاملات حجرنے گئے ' فرینہ جیے جیسے

اس شاہانہ گھرے گزر کراہے جھوٹے سے ک جانب بردھتی اس کے قدم من من بھرکے ہوجاتے

وہاں موجود ہرشے سے ٹیکتی امارات کی چک اس کے اندر ایک عجیب سااحساس کمتری جگاینے کا موجب بنی۔وہ شروع سے بی حساس اور ذہین تھی اس لیے ہر بات کو زیادہ محسوس کرتی اموں کی بے جاری می شفقت اور حمایت ممانی کی بے زاری اور این کزن لاسبه كى لا تعلقى \_ وه جب ج كاراسته عبور كرشے موئے لائبہ نوالفقار کو لما زموں پر حکم چلاتے 'بروی می گاڑی پر گھومتے اور ایک سے برم کرایک نے فیشن کے لباس اور منتکی جیواری سے دیکھتی تو اس کے من میں بھی لاسبه بننے كى خواتمش جاك اتفتى ممروه استے حالات ہے مار کھا جاتی۔ پھرزندگی اس پر مہرال ہوگئی اور عارفین کاساتھ ملا اس کے اندر کاخلا پر ہونے لگا ہے ہی وجہ تھی کہ اس کی ایک دن کی ہے رہی بھی فریند کے لیے سوہان روح بن جاتی۔ وہ می ے اس سے بات كرنے كو ترس رہى تھى مكروہ جانے كمال معروف تھا نہ ہی کال کی اور نہ ہی اس کے مصیح کا کوئی جواب

" فرینہ۔ کیا جائے نہیں ملے گ۔ " کرم علی ک آواز۔ اس کے کانوں میں بڑی تووہ تھبراکراٹھ گئے۔ بھی ایا\_لائی\_" فرینہ نے جواب دیا اور ہاتھ منہ دھو کروہ سیدھی باور تی خانے میں چکی گئی 'جائے بناکرایک کے باب کو تھایا اور اسے ہاتھ میں جائے سے بھرا مگ لیے باہر نکل آئی۔ صحی میں کھڑے نیم کے درخت کے ملتے ہتوں کویاسیت سے دیکھا۔جس پر وهوپ کی کرنیں ہولے ہوئے کیکیاری تھیں۔بالکلّ اس کے دل کی طرح جمال عارفین کے دور ہوجانے کا خدشہ مسلسل حاوی ہورہاتھا۔

وانسديد سركول دكه رباب "خيرالنساءنے ماتھادیاتے ہوئے آئکھیں کھول کرائیٹنگ کی۔ "آنی ۔ پلیزوہن پر زیادہ زور نہ دیں۔" حارث نے براہ کراوورا بکٹنگ کی "بیٹا۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے بیخے کی کوئی امید

عدد 80 كرن 80 <u>ك</u>

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



"لائس نام تو بهت بیارا ہے" خیرالنساء نے دل میں سوچا اور پرسکون ہو کر پوتے کی جانب متوجہ ہو میں۔ خیرالنساء نے بھی باتوں میں عارفین سے لائبہ کے حوالے سے بنیادی معلومات نکلوالی اور اس کے گھر کاپتا ایک پر ہے پر تکھوا کر مٹھی میں دیالیا۔

# # # #

دو دن ایسے ہی اداس اداس سے گزرگئے ، گرکوئی رابطہ نہیں ہوسکا۔ وہ مایو ہی کی افضاہ گہرائیوں میں ڈولی گھرکے کام نیٹا کر یونی درشی جانے کے لیے کپڑوں پر استری کررہی تھی کہ اس کامویا کل فون بجنے لگا۔ فرینہ کادل زور ' زور سے دھڑکا۔ جلدی سے فون افضاکر نمبر چیک کیا توعار فین کا تھا۔

س خریت تو ہے ۔. "اس فرد مرے ہاتھ میں بکڑی ہوئی استری سائڈ میں رکھ کرسوجا۔عارفین بھی بھی اتن رات کو کال نہیں کرتے ہیں۔اس لے پریشانی سے موبا کل کو مھی میں تھاما اور کیس کا بٹن دیا دیا۔ ڈرتے ڈرتے ہیاد کما تو دو سری طرف سے عارفیر نے و کھھ بنایا وہ اس کے پیروں تلے سے زمین کھنیخے کے متراوف تھا۔ جو کچھ ہونے جارہا تھاوہ اس کی جان نكالنے كے ليے كانى عال مخفرى بات كرنے كے بعد اس نے فون بند کردیا اور کمری سوچ میں ڈوپ گئی۔ كلابي ي بارلي ول جيسي لائبه كي عادت تقى كه وه جر میاسوٹ دو تین بار پہنے کے بعد ایک ساکٹومیں ڈال دیتی اور پھر گاڑی کارخ کسی برے سے شایک مال کی جانب موڑویت-اس کاوارڈروب ایک باریم نے فیشن کے برانڈڈ کیڑوں سے سج جا تا۔ ایک دن لائیہ کے دل میں جانے کیا نیکی آئی اس نے بہت سارے کیمتی اور تقریبا" نے سوٹ ایک شاہر میں ڈال کر فرینہ کو تھا ویے۔ وہ جواس کے میتی شیفون کے دویتے برہاتھ مچھرتے ہوئے حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو تھوڑا سا چکیائی مگر پرلائیہ کے پر خلوص اصرار پر براساشاپر الفاكرب ولى عكرب سيام نكل كى-اہے پورش میں پہنچ کر سارااسباب ایک بوجھ کی

نہیں رہی۔" ابچہ مایوی سے بھرا ہوا تھا جرمے پر افسردگی پھیل گئی۔ "دادی۔۔ جان۔۔الی باتیں نہ کریں۔" وہ تڑپ کران کے نزدیک ہوا۔ "بس۔عارفین کے سرپر سہراسجاد مکھ لوں توسکون مل جائے۔" اس کے گھو تھی پالوں کو مٹھی میں جگڑتے ہوئے سرد آہ بھر کر کہا۔ جگڑتے ہوئے سرد آہ بھر کر کہا۔

ے۔ "کیوں بیٹا ۔۔ شادی کے نام ر منہ سے آبیں نکل رہی ہیں۔" حارث نے ایک آنکھ دباکر شرارت سے اوجھا۔

میں '' '' '' بیار دادی سے کہو میرے بال چھوڑ دیں۔ بہت تکلیف ہورہی ہے۔'' عارفین نے قریاد کی تو جرالنساء نے جلدی سے متھی کھولی جذبات میں آگر پورازورلگادیا تھا۔

الرپورازورلکادیا تھا۔ ''یار۔ ایک بات خورے من لے۔ اگر توجاہتا ہے کہ آئی کی طبیعت ٹھیک ہوجائے تو ایک کام کرتا پڑے گا۔'' حارث نے سنجیدگ سے اس کے کاندھے پرہاتھ رکھ کرکھا۔

پرہا کھ رکھ کراہا۔ ''دہ کیا؟''اس نے سعادت مندی سے سہا کر کہا۔ ''بس ۔ آن فورا''۔ اپنی شادی کا اہتمام کر ڈال۔۔''حارث نے مسکرا کر کہا۔ '''تی جلدی کس سے۔۔''اس کے ہاتھ پیر پھول '''تی جلدی کس سے۔۔۔''اس کے ہاتھ پیر پھول

"سریلی اور سے بے وقوف لڑکے..." وہ پولیے منہ ہے ہستی ہوئی ہشاش بشاش دکھائی دیں۔ "سریلی ارے... ہال... وہ تو مجھے مل گئی ہے۔" عارفین نے مسکراکر کہا۔اس کاخیال محبت کاستارہ بن کردل کے آسان کوچم چمانے لگا۔

"مائی گاڈی۔ لائبہ کے کتنے سارے میسیج آئے ہوئے ہیں۔" دادی جان کی بیاری میں الجھ کروہ لائبہ سے بات کرتا بھی بھول کیا تھا' جیب سے سیل نکال کر چیک کیاتو بولا اس کی فکر مندی پر بہت بیار آیا۔

طرح این الماری کے نجلے خانے میں تھونس دیا۔ خبرالنساء نے یار بی ڈول جیسی لائیہ کو دیکھا تو منہ سے الماري تھولتے بند کرتے وہ جب بھی اس شاہر کو دیکھتی بے سافتہ نکلا۔ ''جی۔''لائبہ ان کے انداز پر گھبرا اٹھی۔اے عجیب سی کم مائیگی کا حساس من میں کچوکے لگا تا۔ مگر ایک دن کالج میں ہونے والے مینا بازار کے لیے جہ ابھی تک ان اجنبی خواتین کے اسنے محبت بھرے انداز ہضم نہیں ہورہے تھے۔ ''ادھر۔ آؤبیٹی۔''شبانہ اقبال نے بھی ہونے فورى طور بر كوئى نياسوث دستياب نه موسكاتواس تقيلي کو نکال کر چھانٹی ک-سارے کیڑے ہی نے تھے۔ ای میں سے ایک بہت خوب صورت اور دیدہ زبیب والى بهوكونثار موجانے والى نگاموں سے ديكھا اور اينے رنث سے آرات اور نیلے اور زردامتزاج سے بناقیمتی برابريس بيضني كاجكسينائي-"آپ لوگوں کو کسی رہنتے والی نے بھیجا ہے؟" لباس بین کر کالج جلی گئی اور پھرتوجیسے اس کی ٹورہی بن ثروت ذوالفقار تھوڑا خوش اور تھوڑا حیران تھیں' گئی۔ فرینہ کی سپیلیوں کی سراہتی نگاہیں اس کے وجود دونوں خواتین حلیہ ہے ہی امیراور معزز خاندان کی لگ ے جیے چیک گئیں۔ ہرجانب سے آلی واہ واہ ہوئی رہی تھیں۔جوایے ساتھ تحالف کاڈھیرلے کر آئی کہ وہ بھول گئی کہ بیرلائبہ کی اترن ہے 'یوں مجھنے گلی جیے اس کاہی سوٹ ہے۔ اس کے بعدے ساری ''اے۔ پھٹکار پڑے۔ ان وشتر لگانے والیوں بھی نکل گئی۔وہ اس بات پر ہی خوش ہو تی رہی کہ دنیا كے سامنے اس كا بھرم تو قائم ہو كيا ہے ۔ ہمیں توعارفین نے بھیجا ہے۔ "خرانساء کے مت اس دن کے بعد ہے اس کی ظاہری حالت و کھو کروہ ے تھا ہے تکا۔ ''عارفین \_ یہ عارفین کون ہے۔'' ٹروت نے انی سیلول میں ایک امیرزاری مجھی جانے لکی بحس کے بدن پر منگااور قبت لباس کاندھے پر لیدر کابیک وا ہے ... نی ... کیاتم عارفین کو نہیں جانتی ہو؟<sup>،</sup> پیرول میں قیمتی جوتے ہوتے ... بیہ ہی وجہ تھی کہ جب خيرالنساء في اخيما خاصا برا مانتے ہوئے المبیں کھورا۔ عارفین نے اس کی جانب دوستی کا قدم بردھایا تووہ اس بے اپنی حقیقت چھپا مجھی 'شاید اسے کھونے سے «منیں مانق ہوں ہے تب ہی تو پوچھا۔"وہ فق وُرتی تھی اور آنا نام لائے بتا والا۔ زندگی کی گاڑی ی ہوکر صفائی دیے لگ کئیں۔ "نیہ کیا میں؟ کائبہ نے ول بی ول میں سوچا۔ پھولوں کی ڈگریا پر ہموار ر فارے جلی جارہی تھی کہ ا جانک جھنگے کھا گررکے گی عارفین نے تواس کے سر د مسزدوالفقار...عارفین میرابیثانے ، ہم لوگ اس کاتورشتہ لے کر آئے ہیں۔"شانہ نے ساڑھی کا ہلو یر بم پھو ژ ڈالا۔اس نے بڑی محبت اور مان سے کما کہوہ مھيك كرتے ہوئے تفصيل بتائي-جلد ہی اس کے بعنی لائبہ کے گھراہے والدین کے 'لائبہ بیٹی تو اسے اچھی طرح سے جانتی ہے ساتھ رشتہ مانکنے آرہا ہے۔ اپنے طور پر تو اس نے خوش خبری سنائی تھی مگروہ بری طرح سے ہیکھیا اتھی۔ خرالنساء نے شرارت سے پھولے گالوں پر انگلی ئكائى-اے روکنے کے بہانے کرنے لکی مگروہ اپنے جوش و ولائنہ جانتی ہے۔ کمال ہے۔ اس نے مجھی ذکر خروش میں اس کی نہ کو شرم پر محمول کرنے لگانمھلااب نہیں کیا۔" ٹروت نے بٹی کو گرم نگاہوں ہے دیکھاجو وہ رکنے والا تھا۔ فرینہ کا ول ڈوبا جارہا تھا' اندر ہی اندر بهتاندراتفاه گهائیوں میں گرنے لگا۔ خودان سب كى باتوك يرفق موئى جارى تھى۔ والے میں کہتی ہول۔ جب میان بیوی # # # راضی تو کیا کرے گا قاضی ... بد زمانہ ان بچوں کا ہی "بائے\_اللہ لڑکی کیا ہے 'بالکل عبد کا جا:

دیتی۔ پہلی بار زوالفقار بھی اس ہے ناراض ناراض رہے ۔۔ اور کرم علی کے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ بٹی کی اس حرکت پر دکھ کا اظهار کریں یا جینیں چلائیں۔ وہ عارفین کو ساری باتیں سے بتانے کا عہد كرچكى تھى مگرده اس كى توقع سے قبل ہى اپنى دادى اور ماں کے ساتھ وہاں پہنچ گیااور لائیہ کو دیکھ کر جران رہ « نهیں ۔۔ میری والی ۔۔ لائیہ ذوالفقار ۔۔. به نهیں ب-"اس فصاف انكاركيا-"اچھا کمال ہے... اس گھر میں تو ایک ہی لائیہ زوالفقارر ہتی ہے۔" ٹروت نے اس بات کوانی بنی کی توہین سمجھی۔ "کوئی بات نہیں بیٹا۔ ہمیں توبیہ انکی پیند آگئی ہے۔"شبانیہ اور خیرانساء اس بار کی ڈفل پر ریشہ خطمی ہوئی جارہی تھیں۔ واچھا۔ مرسدوہ کون ہے جو جھے اتنے دنول تك لائبه بن كرائي رس بهري آواز من بات كرني ربی-"عارفین کی تمجیر میں کچھ نہیں آرہاتھا۔ وبیٹا۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ لڑی ای کھر میں رہتی ہے "شروت کا آتھا کھنگا تقدیق جاہی۔ "جى الني كو مك سان خات كى باراس كم كے باہرا اے دراہ بھی كيا ہے۔ مارفين نے اينے ما تھے کی ابھرتی رک پر انگلی ٹکاکریتایا۔ وہ اس وقت "ایک منٹ .... " ژوت کی چھٹی حس نے ایک اشارہ دیا۔ انہیں تھسرنے کا کمہ کردہ فصے سے بھری ہو تیں فریند کے پورش کی جانب بردھیں۔اس کے نہ نه کرنے کے باوجوداے تھیٹتی ہوئی ڈرائنگ روم میں "آپ کی بات چیت کمیں اس سے تو نہیں ہوتی تھی۔"ان کے کہجے میں تنفر بھرا ہوا تھا۔ ولائبسد بيد يوسب كياب العادفين في ات ديكھتے ہي قريب جاكر يوچھا۔

ہے۔۔ اور پیند کی شادی میں کوئی حرج بھی نہیں ۔ " خيرالنساءنے صاف لفظوں میں جتادیا۔ "آئی۔ بیے آپ کیا کمہ رہی ہیں؟"لائبہاس الزام ير ششدر ره كئ ايك دم صوفه جهو اكر كهري البند کی شادی۔ یہ کیا کہ رہی ہیں آپ۔۔" ژوت کالهجه تیزموا-خیرالنساء کو بھی تاؤ آیا۔ ° بیٹیا۔۔.ماں کوساری سیائی بتاؤنا۔۔۔ کے۔۔۔ تمہارا۔۔ اور عارفین کا... میرا مطلب ہے ک.... "خیرالنساء جوش میں بولے چلے جارہی تھیں۔ شانہ نے ان کے ياؤل برباؤل ركه كرخاموش كرايا\_ ' وَانْسِ نُو عَلِي ''لائنه ما يَقر ملتّ ہوئے بولی' کی گلائی رنگت سے سرخیاں چھلکنے لگ کئیں۔ مر عارفین نے ہمیں خود بتایا کہ وہ اور لائیہ ایک دو سرے کو پند کرتے ہیں ای کے ایماس کے ساتھ یمال رشتہ لے کر آئے ہیں۔"شانہ نے الجھے ہوے اندازش کما۔ "ايك منف مراقبال مجهد لكتاب كه شايد كوئي بڑی مس انڈراٹینڈنگ ہوگئی ہے۔" ٹروت کے بھی پیر پھول ہے۔ ''کمال ہے۔ اچھا ایک منٹ عارفین باہر

''تمال ہے۔ اچھا۔ ایک منٹ عارفین یا ہر ہی کار میں بدیھا ہے۔ میں اسے بلواتی ہوں۔ وہ ہی حقیقت ہتائے گا۔'' شبانہ نے ممانت سے ہاتھ اٹھاکر ان دونوں کو خاموش کرایا اور اپنے بیک میں سے بیل نکال کرعارفین کو کال کرنے لگ گئیں۔

# # #

آسان پر سرمئی بادل منڈلانے گے اور وقفہ وقفہ سے دھیمی دھیمی ہی بوندا باندی پڑنے گئی تو فرینہ نے جلدی گھرجانے کا سوچا' ویسے بھی ایک جھوٹ کے ہاتھوں اس نے جس طرح سے سب چھے کھو دیا' اسے کہیں قرار نہیں ملتا' گھر میں ہوتی تو باہر جانے کو ہڑکی اور اگر باہر ہوتی تو گھرجانے کی جلدی ہوتی' ول کو جیسے شکھے سے لگ گئے تھے۔ ٹروت آتے جاتے اسے طعنے اک کھیل۔ "اس نے جبھتی ہوئی نظر ڈالی اور تلخ ہمجے میں پوچھا۔ دمیں اب آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ "وہ بجھے ہوئے کہجے میں بولی۔ درنہیں ۔ تم۔ جب تک مجھے سچائی نہیں بتاؤگی میں تمہارا پیچھا نہیں جھوڑنے والا۔ "اس نے فرینہ کو

پیچھاہیشہ کے لیے چھوڑتو دیا ہے۔"نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ اس کے لیوں سے نگلا۔ ''محبت بھی تو میں نے لائبہ سے ہی کی تھی۔"اس نے مسکراکر کہا۔

''آپ نے لائیہ ہے رشتہ طے ہونے کے بعد میرا

گھوراجو سرخ لباس میں بمیربوئی بنی کھڑی تھی۔

''پلیز۔ آپ یماں سے چلے جائیں'' فرینہ اس کی اس بات پر بری طرح جسجلا گئی' برداشت ختم ہونے گئی۔

" پہلے یہ بناؤ کہ ہے تم نے میرے دل ہے کیوں کھیلا۔" وہ ہے ہی ہونے لگا۔ دد نہیں میں ایسا نہیں جاہتی تھی۔ گربتا نہیں

یں جا ہے۔ کیسے پرسب ہو گیا۔ "وہ سٹیٹا کررہ گئی۔ اپنی نظریں تی کرکے آہستہ سے کہا۔ میں تو تم سے محبت نہیں عشق کر ہاتھا۔ پھرے بھی تم برا تر نہیں ہوا۔ "عارفین نے سرخ بڑتی آئکھیں اس کے چرے پر جماکر کہا۔

''دو کمچھ کی۔ آپ کی محبت ۔ جب ہی توشادی کسی اور سے کرنے چلے ہیں۔''اس کی سوئی آیک ہی بات پر انگی جارہی تھی۔

و و مرا ہے ۔ عارفین کی چوڑی پیشانی پر پڑنے والے مل گننامشکل ہونے لگا۔

رہاں۔ میں دھونے ہاز ہوں۔ اس لیے میرا آپ کو میں مشورہ ہے کہ آپ لائبہ سے شادی کرلیں۔ وہ آپ کے اسٹینڈرڈ کے کحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ میں کسی صورت بھی آپ کے قابل نہیں ہوں۔" وہ اس کے ماتھے کی شکنوں کی پروا کے بغیرنہ جانے کیسے اتنا سب کچھ کمہ گئی اور تیزی سے آگے کی طرف بھاگی۔ دبوجے ہوئے زور ہے جلائیں اور اس کی ذات کی و جیاں بھیرنے لگ گئیں۔

دوتم نے۔ اچھا نہیں کیا۔ "عارفین کی نگاہوں میں شکوہ جاگا' فرینہ کے لیے وہاں ٹھسرنا مشکل ہو گیا' ایک درد بھری نگاہ اس پرڈالی اور ہاتھوں میں منہ چھپاکر روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔

"تم چلو... بمجھے آج یمال تھوڑا کام ہے۔" تادیہ نے اے معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کما تو وہ چونک کراینے خیالوں سے باہر آگئ۔

ین ورشی کے بوے سے لوہ کے گیٹ کو پار کردی تھی کہ ایک دم سے بارش نے زور پکڑلیا وہ پناہ لینے کے لیے اسٹاپ پر گئے بوے سے نیم کے درخت کے بنچ آگر کھڑی ہوگئی۔ اس وقت نہ جانے کد ھر سے آپ بوئی شان دار ہی گاڑی بوے زور کے جھٹکے سے آپ وور آگر رکی۔ فرینہ گھبراگئی اس کا ول دھک دھک کرنے لگا اور گلا خٹک ہوگیا 'نگاہ اٹھاکر دیکھا۔ سیاہ گاڑی کا دروازہ کھلا اور براؤل چیک دار جوتے کیچڑ بھرے پانی میں برئے آرام سے جاا تر ہے۔

فرید نے نگاہ اشاک دیکھا توعارفین برسی بارش کی اوپر کی برا کے بغیراس کی جائب جلا آرہا تھا۔ اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نے برہ گئے۔ فرید نے ہمت کرکے پھر بینز میں بھیکے بالوں کے ساتھ اور بھی ہینڈ سم لگ رہا تھا۔ بارش کا زور تیز ہونے نگا۔ عارفین بری طرح سے بھی نے لگا مگرایسا لگا تھا کہ اے کسی بات کی بھی پروا بھی نہیں ۔ بس نگاہوں کا مرکز فرینہ بنی ہوئی توجواس سے نگاہیں ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ تامیرے ایک سوال کا جواب دوگی؟" وہ اس کے نگاہیں ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ ترب بہنچ کر گمیسر لہجے میں بولا۔ تربی مشکل سے یہ الفاظ اوا ہو ہے۔ بری مشکل سے یہ الفاظ اوا ہو ہے۔ بری مشکل سے یہ الفاظ اوا ہو ہے۔

'' آخرتم محبت کو کیا سمجھتی رہی۔ مل بہلانے کا

2016 7 84 35

ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر پیارے مرکوشی کی تووہ شرما گئی۔ دع کہا ہ کدن مجھ ترای میں کا جہاں

دوں۔ ایک بات کموں۔ مجھے تمہاری محبت کی چھاؤں کے سوا کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ایک باراعتبار کرنے اپنی سچائی بتاتی تو۔۔ "اس کا تجبیر لہجہ اور بھاری آواز میں اوا کیے جانے والے الفاظ ابنا اثر قائم کررہے تھے۔ دمیں۔۔ بس ڈرتی رہی کہ کمیں آپ کو کھونہ دول۔ "اس کے گلالی ہونٹ کیکائے۔

دوں۔ ''اس کے گلابی ہونٹ کیکیائے۔ ''ابیا کبھی نہیں ہو آجاتاں۔۔۔''عارفین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بیارے سمجھایا۔ ''تحدیث یو۔۔'' فرینہ کے چرے پر ہلکا ساخوشی کا آٹر ابھر آیا۔

"کس بات کے لیے؟" وہ شوخی سے انجان بنتے موئے بولا۔

المراق المراق المراق المراق المراق المراقين المراق المراقين المراق المر

## ##

''چھاتو میں تمہارا۔۔اب تمام عمر نہیں چھوڑوں گا۔ کیونکہ نادیہ نے مجھے ساری سچائی بتا دی ہے۔'' عارفین نے اس کی کلائی تھام کرانکشاف کیا۔ ''نادیہ۔ نے۔''' وہ چونک کر اس کی صورت دیکھنے گئی۔۔

سے است کا ساتھ میسر آیا ہے 'جس نے ایسے جم کر مخلص دوست کا ساتھ میسر آیا ہے 'جس نے ایسے جم کر تہمارا مقدمہ لڑا کہ مجھے قائل کرکے چھوڑا اور میرے ذہن پر چھائی ساری کثافتیں دھل دھلا کر صاف ہو گئیں۔ ورنہ تم نے تو مروائے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔'' عارفین نے اوک میں بارش کا پائی بھر کراس کے اوپر بھینکتے ہوئے پیار سے کہا تو وہ جمران موکراسے دیکھتی چلی گئے۔

و مگر سے وہ آپ کی مطلی ؟ "خوشی اس کے وجود پر سابیہ قلن تھی مگریہ خیال اداس کر گیا۔ ''کون می مطلق سے کس کی مطلق سے الیم کوئی بات ہی نہیں تھی۔'' وہ آنکھیں میچنا ہوا برط خوش و کھائی

ر المرابع من من المرابع المرا

والی کوئی بات میں ہے۔ اس دن مجھے جیے ہی بتا چلاکہ تمہارا اصلی ہام فرید ہے اور لائبہ تمہاری گزن ہے تو مجھے افسوس ہوا' تمہاری ممانی جس طرح سے بخصی جارہی تھیں ول نے تم سے انتقام لینے کی ٹھانی اور سوچا' اصلی والی لائبہ سے ہی رشتہ جوڑ لوں' مگر جاتے جاتے تم نے جس انداز میں مجھے دیکھا' میراسارا غصہ وهل گیا' بس تمہاری محبت باقی رہ گئی۔ میں نے مما اور دادی جان کو وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا اور خاموثی سے باہر آگیا۔ "عارفین نے تفصیل بتائی۔ خاموثی سے باہر آگیا۔ "عارفین نے تفصیل بتائی۔ میں دوروہ آپ کی دادی جان ہے بقے میں

مربلی سے دہ تو بوری ہوگی تا۔ مگر میری سربلی سے شادی کے بعد۔ "عارفین نے کھسک کر قریب ہوتے

2016 مرز 85 تير 2016 يوري 35 ماري كورن 35 ماري

# HEESS T

'''توعداس احربہ ہے ہے' میں واقعی تمہارے بغیر نہیں رہ سکی' ہمارا تعلق انا کمزور تو نہیں تھا کہ معمولی سی رنجش اسے کرچی کر دیے' ہو نہیں۔'' وہ خود کلامی کرتے چھکا سا مسکرائی۔ ''اگریہ کرچی ہوگیا تا۔ تو میں تو میں۔ زخمی تم بھی بری طرح ہوں گے۔'' اس نے کلون کی بوتل بیٹنے کے انداز میں رکھی اور اپنا سیل اٹھالیا۔ کوئی تیسری بار اس کانمبرڈا کل کیا تھا۔ مگر جانے ایسی کون سی ضد تھی ٹون ہونے سے پہلے ہی منقطع کردی ہے۔ چو تھی بار کال کاٹنے کے بعد اس نے سیل بیڈیر پڑتے دیا۔

و دکیا آس آناپرست کی زندگی میں میری آتی بھی اہمیت نہیں' آیک کال ہی کرلے' بھلے کڑنے کے لیے۔ نیکن نہیں۔اسے توانی ایگو(انا) اپنی محبت ہرگزر آبل آنے والا ہر کھے اسے ہولائے رہاتھا۔
گم صم مورتی کی طرح جہاں بیٹھتی سو بیٹھی رہتی۔
سانس کی ڈور تیرنے کے گماں تک رہ گئی تھی۔ سپید
رنگت گلے میں الحکے نمکین چندے سے سرخ
ہورہی تھی۔ بردی بردی بھوری آنکھوں کی ساہ لابن
طمن پر بے رنگ آنگینے الحکے شھے۔ چھوٹی سی تیلی ناک
گررزش جڑھاتے ہی کانچ آنکھوں نے با قاعدہ جھڑی
برسانا شروع کردی۔ کیکیاتی نگاہ ٹیبل کلینڈر برد کی۔
برسانا شروع کردی۔ کیکیاتی نگاہ ٹیبل کلینڈر برد کی۔
برسانا شروع کردی۔ کیکیاتی نگاہ ٹیبل کلینڈر برد کی۔
برسانا شروع کردی۔ کیکیاتی نگاہ ٹیبل کلینڈر برد کی۔
برسانا شروع کردی۔ کیکیاتی نگاہ ٹیبل کلینڈر برد کی۔
برسانا شروع کردی۔ کیکیاتی نگاہ ٹیبل کلینڈر برد کی۔
بیقروں نے بے طرح کیل ڈالا۔ تیرتی سائس منجد ھارگا
روپ دھارگئی۔ ہر امریس یا دیں مجلتی تھیں۔ اس کاچلا
جوا کررونے کو تی جاہا۔

2016 A 66 0 5 A 5 Y COM



زادیے امال کی تائید کررہے تھے۔ وہ چند قدم آگے بڑھی میروپر رکھے کاغذ کی تحریر کو پڑھا۔ آنسوؤل سے لبالب آنکھیں چھلکیں 'اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور النے قدموں کمرے میں چلی گئ دروازہ کھٹ سے بند کردیا۔ ابا اور بھائی جان جرت سے امامہ کو دیکھ رہے تھے اور پھر کاغذ جھٹکے سے ہاتھ میں اٹھالیا۔ بند کمرے میں اس کی سانس بے حد الجھ رہی تھیں۔ آنکھیں برسات سے کہیں زیادہ موسلا دھار تھیں۔ اینے بے تحاشا آنسواسے خود بہت اذبت دے رہے

توگویاوہ اس نبج پر آگئ۔ اتن ہے بس'اتی کمزور کہ اب سب ختم ہونے کو ہے۔ وین' آسان کیا کچھ میرے لیے نیج پائے گا'میں ایسا کچھ نمیس جاہتی عداس بلیز۔ وہ روتی روتی دہری ہوگئ۔ نہ صرف میرب کا جرہ دھندلایا گیا' بلکہ اپن جیکوں میں دروازہ چئے کی آواز جس معدد م ہوگئی۔

یوای کی 'لاہور کے گراؤ تذمیں وہ پورے اشھاک ہے۔ روفیسرابسار کالیکچر سنتے ہوئے ریانگ دیکھ رہی تھی۔ اُنکھیں چندھیائی ہو آمی 'بھورے بالوں سے پینے کی لکیرس کردن تک جیلی سورج آرج جوین پر تھا۔ بی کیسی کھررہی سورت 'شور بھی حتم ہوگئے تھے۔ چروہار بارا بے سفید اسٹالز سے یو مجھتے اپنی عقل پر مائم کرنے بارا بے سفید اسٹالز سے عقل پر مائم کرنے کی کئی بار نگاہ اس کے حدت زوہ چرے پر گئی۔ پھرانی ہی کیپ آباری' رومال نکال کراسے پیش کیا۔ ''سالہ ''۔ الہ ''۔

سی سی سی سی سی سی مرو آا" نکلا تھا۔ پھر نظر اسٹوڈ نئس پر گئی۔ تمام کے سرول پر موثی موٹی کو پسس تھیں۔ اس کی شرمندگی سوا ہوگئی۔ تھیں ساوائے اس کی شرمندگی سوا ہوگئی۔ دسمعلوم بھی تھا آج گراؤنڈورک ہے 'پھر بھی یاد نہیں رہا۔"وہ سوچ ہی رہی تھی۔ جبوہ پھرسے بولا۔ دیا۔ میں مرند سن اسٹروک ہوجائے گا'پھر مرند سن اسٹروک ہوجائے گا'پھر

ایک تو لازی بھول جائیں گی۔ پھوپھی پر کچھ تبھرہ کرنے کے بعدوہ بھراس سے مخاطب ہوئی۔''اچھاجلو اٹھو۔ ای' ابو بہت در سے تمہمارا انتظار کررہے ہیں۔'' ''ممیرا۔۔۔''اس نے سوالیہ انگلی اپنی جانب کی۔۔''خیریت۔۔؟''

''ہاں…ہاں… خیرت ہی ہے۔'' اس نے ہوئق شامہ کی گودہ میرب کی وہ کسمسائی تو بیڈ پر لٹاکر تھیک دیا۔ ''حیلو اٹھو تو' جاؤ کچھ پیپرز سائن کروانے ہیں۔ ایسے ہی خواہ مخواہ باندھ رکھا ہے' شرافت کا تو زمانہ ہی نہیں' ہم جتنی ڈھیل دے رہے ہیں۔ اگلے چوڑے ہوتے جارہے ہیں' ہونہ سی۔ '' وہ میرب کو نور' زورے تھیکی خودکلای کررہی تھی۔ جسے ہی شمار مرتصلی انگلیوں میں پین گھماتے ملیبل پرر کھے کاغذ مرتصلی انگلیوں میں پین گھماتے ملیبل پرر کھے کاغذ کو بغور داکھ رہے تھے۔ سامنے صوبے پر بھائی جان سر کیڑے بیٹھے تھے۔ ان کی ہمت نہ تھی۔ اس کاغذ پر نگاہ کیڑے بیٹھے تھے۔ ان کی ہمت نہ تھی۔ اس کاغذ پر نگاہ نظر ڈالنے کی بھی 'نے کاغذ آج صیح ہی امامہ لے کر آئی

ورفتارہ نے منگوایا تھا' اب آپ اسے ساری تفصیل نہ سنانے لگ جانا یا ڈانٹنا' اس نے رازداری کھنے کو کہا تھا۔ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں ایسے سامنے جو جو ضروری ہے اس سے بھروالیں۔''ایالو کافنہ دیکھتے ہی کانپ گئے تھے۔ انہیں شاہہ سے اس قدر حماقت کی امید نہیں گئی اور آگر ایسا کرناہی تھا تو باب تعرورت محمالی سے مشورہ کرتی 'بہنوئی سے منگوانے کیا ضرورت بھائی سے مشورہ کرتی 'بہنوئی سے منگوانے کیا ضرورت بھائی سے مشورہ کرتی 'بہنوئی سے منگوانے کیا ضرورت کے بعد جو اس کے چربے پر ہوائیاں اور بے بھینی تھی وہ اس کی لاعلمی کی غماز تھیں۔ ابانے استفہامیہ نگاہ وہ اس کی لاعلمی کی غماز تھیں۔ ابانے استفہامیہ نگاہ وہ اس

اھائی۔
''نیہ فل کروگی؟''اس نے پہلی باراباکی آواز میں اتنا وردد یکھاتھا۔ نگاہ بھائی برگئی کتنے مضحل لگ رہے تھے وہ۔ سوچوں میں گھراشکن آلود چرہ البتہ امی ان سب کے بہتے بیٹھیں ہمسلسل عداس اور اس کے گھروالوں کو کوس رہی منیس۔ نگہت بھابھی اور امامہ آبی کے

2016 7. 38 35 30

''واٹ ہوں ہیں ہے؟''(کیا ہوا میم؟) وہ اپنالیپ ٹاپ بینج پر رکھتا ہوا اچانک بولا تھا۔ وہ پہلے جھجکی' پھرنمی تھلی اُواز میں بتایا۔

"ایکچو کلی۔ میں نے اسائندن یہاں' ابھی رکھی تھی' چند منٹ پہلے' صرف سامنے گروپ سے اپنامیٹر لینے گئی اور وہ غائب… "چیک وار اشالز پینے' سرخ ہونٹ کاٹتی کامنی ہی لڑکی پر عداس کو ترس بھی آیا' غصہ بھی' اس نے متفکر ساہو کر ابھی چہار اطراف نگاہیں دوڑا نمیں ہی تھیں کہ ایک آواز آئی۔ شک میں بختگی آنے سے پہلے ہی ایک آواز نے دراڑڈالی۔ بختگی آنے سے پہلے ہی ایک آواز نے دراڑڈالی۔ براتی بھاگئی تان اسٹاپ آرئی تھی۔ قریب آگر بریک

ہائتھ مارا۔ منظوہ بچیاد آیا۔۔ وہاں کچھ فوٹو کا پیز کروائی تھیں اور میں ادھر تلاش کررہی ہوں۔'' کافاز سینے سے لگاتے ہوئے شکر کیا۔

لکی' سانس بحال کی' بھر گویا ہوئی۔ ''پیہ تمہاری فوٹو

اشیث اسال پر رکھی تھی۔ "شامہ صاحبہ نے عقل پر

''شکر کرد میری نگاہ پڑگئی' لے آئی ورنہ''آنے والی داحسان تو نما تھا۔وہ باتیں کرتیں آستہ آستہ چلنے لگیں۔ یہ دیکھے بنا کسی اور کو بھی تلاش گمشدہ پرلگا رکھا ہے۔وہ ناک بھنو تئیں بڑھا آاس کی پشت گھور آ

''بردی جھکارٹری ہے بھئے۔'' تیسری ملاقات خاصی شان دار بکہ یادگار تھی۔وہ لیب بین گنگریٹ ٹیٹننگ مشین کے سامنے بسر پکڑے بیٹھی تھی۔اسے برج (ل) کے مشہویل کا مخیسۂ لگانا تھا۔ ہرفار مولے سے کہلکو لیشن کرتی گئی مگر جواب

" د جانے مجھے مستری بناگرابو کو کیا ملے گا اوپر سے آرڈر U.E.T کی گولڈ میڈ کسٹ بنوں 'اتنی ٹف (مشکل)ایجو کیشن 'مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب۔" آنکھوں میں بانی تیرنے سے سارا چروانار ساہو گیاتھا۔ " د کھوں میں بانی تیرنے سے سارا چروانار ساہو گیاتھا۔ " د اور لوڈڈ ہونے کی بنا پر ادر فلو ہورہا

کئیں کئی دان کے لیے۔ "اسے نے کیپ کی جانب ہاتھ برمھایا تھا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا۔ وہ ہر مشکل پر اس کے کام آ ہاتھا۔ پہلی ملاقات فیس کے لیے بوٹی بینک میں گئی قطار میں ہوئی تھی۔ جب اپنی خوش اخلاق و خوش گفتار فطرت کے بنا پر دھکے کھائی ایک بار پھرلائن سے باہر نکال دی گئی تھی۔ وہ فرشتے کی طرح حاضر ہوا۔

''میراخیال ہے میم ... آج سب سے آخری سب مث (جمع) ہونے والی قیس آپ ہی کی ہوگ۔''اس نے طنزیہ مسکراتے ہوئے من گلاسزا بارے تھے۔ ''کا نمیں مجھے دیں ... ''وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے فار مزاور چیک کی جانب اشارہ کر رہاتھا۔ ''آپ کون ... ''لجہ اجنبیت لیے۔ ''جناب میں عداس احمد 'سول انجینئرنگ یوای ٹی کا

مرجناب میں عداس احمد 'سول انجینئرنگ یو ای تی کا نیا اسٹوڈنٹ 'سب سے پہلے فیس سے مٹ (جمع) کروانے کا اعزاز یافتہ۔۔ "اس نے شمل تعارف کرولیا۔ اس نے اپنافارم اور فیس چیک خاموشی سے اس کی طرف برمھادیا۔ اس نے فارم' چیک بکڑلیا۔ ''اوہ شانہ العنبو۔۔۔ خاصا برط نیم ہے۔ "اس نے پہلااعتراض کیا۔

پری رس کے اونی ہے۔" "سول انجینرنگ ۔ اربی گڈ۔۔" "جی۔ نبس جع کردانی ہے۔"اس نے مزید کچھا پڑھنے کے کیے مذہ کھولاکہ شامہ نے دونوں ہاتھ زور سے جوڑے۔

دو سری ملاقات پہلے سمسٹر کی اسائندہ نے کے سلسلے میں ہوئی تھی۔ وہ گراؤنڈ میں ہو نقوں کی طرح سلسلے میں ہوئی تھی۔ وہ گراؤنڈ میں ہو نقوں کی طرح پھھ ڈھونڈ رہی تھی سکی جیجے کے اوپر تلے در ختوں کے گرد کھاس کی جڑیں شؤلتی نگاہیں۔

2016 7 89 3 5-2 3

ہوئی تھی۔ پھروہ ہر جگہ ہی ساتھ ساتھ نظر آنے لگے بيانوي فراب ب كلاس كينشين كراؤند أنيوريم سب جكس 'دجی…'' آنسووٰل بھرا چہرہ سرعت سے اٹھا۔ کیے کیوں انجینئرنگ کاشوقِ ہوا گون کیسے آیا۔ کیسے کیوں انجینئرنگ کاشوقِ ہوا گون کیسے آیا۔ اسے نشو تھاتے ہوئے وہ استہزائیے مسکرایا تھا۔ وربحیین ہے ہی ڈیڈی کے ساتھ سائٹس پر آناجا آ ''ساری منگی آج ہی خالی کرئی ہے۔''اسٹول تھینچ رہا۔ ریت' سریا' بجری دیکھتا برا ہوا ہوں'شوق .... ان كرمقابل بينه كيا-ہیرٹ (موروثی) ہے۔" اس کی اطلاع پر وہ منہ بسورے کہ رہی تھی۔ ''نگر میرا موروثی نہیں بلکہ آرڈر پر ہے۔ ''U.E.T کی گولڈ میڈلسٹ انجینٹر 'گورِ نمنٹ جاب' ٹوڈیزیرالم (آج کامسلی) ٹیوے اچھی طرح ناك يونجھ'مونٹ چباتی کچھ سوچ کربولی۔ دنیں تین کھنٹے سے کھپ رہی ہوں مگر ہریار میرا استيما غلط نكل رباب ''اس نے ہونٹ <sup>سک</sup>وتے ہوئے اس کی سب خواب ابو کے تقے جو مجھے پورے کرنے ہیں۔ ہاتھوں کے پیالے میں پھلائے منہ کابے ساختہ بن۔ فائل اپنی جانب سرکائی 'یاکٹ سے پین نکالا۔اس نے وہ الجھ گیا۔ والے کیاد مکھ رہے ہو۔ ایک نگاہ کنگریٹ مکسنگ پر ڈالی' پھر کاغذ پر صفیح ھ بیا۔ سے نیاد بھارہ ہو۔ "تہماری آئز بہت خوب صورت ہیں بھی ساحرہ والمرام اور تخمینہ بر۔ یک گخت اس نے بین کی بیک کی طرح 'قید کرلینے والی۔ ''جوابا" کھر گی نکلی 'چرگلال کاغذیرباری-''جس مل کے بنجے پیڑی ''میال غلطی ہے۔'' جس مل کے بنجے پیڑی رخسارول يرتهيلنا جلاكيا-كزرتي مو وه الليسك (كم از كم ) ثرين كي او نيجاتي = # # # وگنا تکنااونجا ہو آے' اکہ وائیریش سے برج سر لتنزول جل <u>جھے ت</u>ھے' آہن تو پہلے ہی بھر تر تھے فیس متاثر نه ہو' پھراردگرد کی عمار تیں بھی…جب "وراس احمر اف ميرے الله!" مون عف إنتُ (اونحالَ) زياره موكى تو آثوينك لينته(كمبالَ) جانے کی عدیک دباتھا اور جب اس وجیہہ دیو تا کے برھے گی'یا بھرکز کہ وکھاتے یار کرنا ہے... یہ ادھر سَكُ دِمِلِي تِبْلِي ' كَفِرْ ہِے ' لَقُوشْ ' گلاب و دودھ كى گوندھ ويكصين يزتير لليرس لليجي والملكرام ماتس جيسي سانتج مين وصلى موميايري يطفح لكي تو آمول مين انگلیاں کیلکولیٹر پر اسٹیٹ لگاتی پوریں ۔ "وہ حبد شامل ہوگیا۔ ''ہو نہ .... زروچھیکی کو ساتھ کیے اس کے بریکٹیکل ہاتھوں کی بناوٹ میں تم تھی۔ "ویٹس سیٹ۔"اس نے پین کی نب جواب پرر کھی تو دو سال میں ان کی فرینڈ شپ اچھی خاصی انڈر جيده موشيس آئي-اسٹیننگ میں بدل چکی تھی۔ جس پرونیشن کو شامہ مسلط کیے بوجھ کی صورت اٹھائے پھرتی تھی۔وہ عداِس "جي جي ڪيا؟ <del>هيٺ</del> پويولو…" کی دلچیپ 'ما ہرانہ گفتگو اور ذوق نے شوق اور پھر کین و تقینک پو۔ ویے آپ اچھے خاصے جنیئیس میں بدل دیا۔ کوفت 'نقابت 'بے زاری اڑن جھو ہو گئی (زین) ہیں۔'' ''کارنش بجالاتے کما۔''ویسے بیشہ '' اسک جومیں اور چھٹے سمسٹر میں وہ بورے کیمیس کے اسارث اسٹوڈنٹ میں سرفہرست تھی۔ گراپی ذات سے لاپروائی اس کی فطرت کا آج بھی حصہ تھی۔عالبار گھرے نطقے پی کیپ ٹیبل پر ہی رہ گئی۔ خیر بھلا ہو اس کا کیئر ٹیکر ساتھ تھا۔ اس سے پی جنینس مسری مردی موتے ہیں۔ "وہ اس کی چیزیں مُتِّے ہوئے کھڑا ہوا۔ ''جلیں آسی آگئی پر کیفے ٹیریا یہ ملا قات ان کی بے تکلف دوستی کی بنیاد ثابت الم الم الم الم و 90

''قر اکئیں۔'' ''جی نہیں۔ بیس تم جیسوں سے ڈرتی نہیں ہوں' بلکہ سرتو ژدیتی ہوں۔''اس کی مصنوعی دلیری پروہ مزید پھیل گیا۔

''اچھابھئے۔۔ تم تو نہیں ڈرتیں۔''اس نے ٹیپ ریکارڈر کا ٹریک بدلا تھا۔''اور تہمارے گھروالے۔۔ اندازا ''کتنا ہاوان دے دیں گے۔''

''جولوں کاہار پہنا ئیں گئے'ٹا ٹکیس'بازوتو ژدیں گے تمہارے یہ مجھے ا ہارو مجھے ''

"ہہہہا۔" اس کے کرخت انداز پر وہ خوب لطف اندوز ہوا اور گئیر بدلتے ہوئے کہ رہاتھا۔" لگتا ہوہ بھی تمہاری طرح خونخوار ہی ہیں۔ قصائی فیملی سے تو نہیں ہو۔" اس نے مضیاں ہمنے کراہے وانت وکھائے اوروہ اندر تک مسرور ہوگیا۔

ان کی گاڑی ایک برے سے ریستوران کے سامنے رکی۔ گاڑی پارک کرکے رہ اسے اندر لے کیا۔ لیچ ٹائم میں بھی ہال میں انتھے خاصے لوگ تھے۔ ''میمال کی کشدیکو بہت مشہور ہے۔ کیا شال ہے آرڈر کروں۔''اس نے ویٹر کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''تمہمارے جیسی کلاس کو اسی طرح کی ڈشنز پہند

یں وہ بیارے لیے ساگ اور مکئی کی روٹی آرڈر اگریتے ہیں۔ لیکن پھررات تک یمال بیٹھنا پڑے گا۔"وہ یمال آنے رپہلے ہی اچھی خاصی کنفیو زلگ رہی تھی۔اس نے گھور کو دیکھا۔وہ قدرے زورے ہنس پڑا۔اس نے ویٹر کو آرڈر دیا 'وہ کچھ دیر بعد لے آیا تھا

کاکشیکو (اٹالین می فوڈ) ان دونوں کے سامنے پلیٹوں میں رکھی تھی۔عداس نے کانٹے میں ایک جھینگا بھنسایا اور منہ میں رکھتے ہوئے غورے اے دیکھا۔ وہ بلیک اولیو منہ میں رکھتے ہوئے بہت ست روی ہے منہ چلا رہی تھی۔ ویکھنے میں گماں ہو آتھا جیسے کمی گری سوچ میں ڈولی ہو۔اس نے بھنو یں اچکاکر یو چھاتھا۔ کیپ کپڑتے ہوئے جواہا" ناک چڑھاتے ہوئے پہنگلس کمانقا۔ وفیسرالصار کمہ رے تھے۔"مال گائیز۔۔ آپ نے

بروفیسرابصار کمہ رہے تھے۔ ''ہاں گائیز.... آپ نے اس ند (مٹی) کی ہمو ڈٹی (نی) چیک کرکے فاؤنڈیشن سریے کا اسٹیمٹ لگانا ہے۔''

روجیک ہے بے فکر ہوجائ میں دیکھ لول گا۔ صرف اسائنمنٹ مریزنٹیشن پر فوکس دو۔ " "جی نہیں جناب!"اس نے مسکراتے ہوئے ای تھیلی بیک میں رکھی۔ "میں پروجیکٹ اسائنمنٹ ' پریزنٹیشن سب کرلول گی اپنا بھی تمہمارا بھی۔۔"

پیری اسے اس نے اس کے سربر ہلکی سی چپت لگائی۔"میری کمپنی جوائن کروگی الکہ دون ضوں کامیاں الجینئرین جماؤگا۔"

لالک دن ضرور کامیاب انجینئرین جاؤگ۔"

"نجیسے چسے چیسے" دانت دکھائے 'چنکی بجائی۔
"خوش می ہے جناب کو فی فاریو کائنڈ انفار میشن"
(آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے) جھے
گور نمنسہ سے زیردست آفر آنے والی ہے"
گور نمنسہ سے زیردست آفر آنے تمہیں باہر شاند دار کینج

کرواتے ہیں۔ "وہ اے کہ کرائی سلور چمچماتی کار کی جانب بردھا۔ لاک کھولئے کے بعد پہلے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تھا۔ وہ کچھ دیر آنکھیں سکیڑ ہے اس کے چرے کوسوالیہ نظروں سے دیکھے گئی۔ عالبا مفصلہ کررہی تھی۔ "جانے یا تاجائے" وہ ڈورسے بول بڑا۔ وسیرا خیال ہے لیے ناڈک ذہن پر اتنا ندور مت وہ ۔ ہم آن یاں۔ بیٹھو۔ "وہ کچھ سنجھل کر بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی کے سامنے سے چکر کاٹ کردد سری جانب سے وہ گاڑی کے سامنے سے چکر کاٹ کردد سری جانب سے آن گھیرا۔ آبیٹھا۔ محور کن خوشبو 'ہاکا میوزک 'سبک رفتاری سے چلتی کار 'عجیب سے احساس نے اسے آن گھیرا۔ یونی میں دونوں خاصے باتونی تھے 'لیکن اس وقت دونوں بی چیپ تھے۔ اس خاموشی کوعداس کی شوخ آواز نے ہی چیپ تھے۔ اس خاموشی کوعداس کی شوخ آواز نے

توڑا تھا۔ ''گرمیں تنہیں اغوا کرلوں تو۔۔۔؟'' ''بکو مت۔۔۔ اور گاڑی روکو' اتارو مجھے۔۔۔'' اس کے غرانے پر اس نے جان دار قبقہہ لگایا۔

2016 7 92 35.4

کے جیئر پر بیٹھتے ہی شامہ نے اس سے بھرپور طریقے سے استفسار کیاتھا۔ دیم میں

"بہ فارہ تھی۔ ڈیڈی کے فرینڈ کی بیٹی۔" وہ جھینگے میں کانٹا پھنسائے چھری سے اس کے فکڑے کرتے نارمل انداز میں بتارہاتھا۔" حال ہی میں پاکستان شفٹ ہوئے ہیں۔" اس نے فکڑا منہ میں رکھتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بھنو تیں سکڑے اس گری نگاہ ہے تک رہی تھی۔وہ آ تکھیں پھیلاتے مسکرایا۔

''کیا ہوا۔ میں نے ڈیڈی کے فرینڈ کی بیٹی بولا ہے' اپنی گرل فرینڈ نہیں کہا۔جوایے گھور رہی ہو۔''اس کے اسپزائیہ انداز پروہ بھی مسکرادی۔انہوں نے جلدی لیخ مکمل کیااور واپسی پروہ اسے چھوڑنے اس کے گھر تک جاتا چاہتا تھا۔ مگروہ گھرسے بہت دور منٹس کرکے

ر دونم کمتی ہو تو ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے یہ اچھا خاصا و ڈاگ سامہ "

معنی صرف تہمیں آورڈ لگ رہاہے 'لیکن آگریوں اجانک تہمارے ساتھ گھر جاؤں گی تو ہمارے سارے مخلے کو آکورڈ لگے گا'بلکہ ہوسکتاہے میرے آنے جانے برپابندی ہی لگ جائے۔" وہ اللہ حافظ کہتے ہوئے اتر مخلی اور وہ بہت ویرائے جاتے ہوئے رکھتارہا تھا۔

0 0 0

یونی درشی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوی کے ملکے گرے سرگراؤنڈ میں پھیکی ہی دھوپ جسلتی جاری کے سرگراؤنڈ میں پھیکی سفیر بادلوں کے بروں کو سخی سورج کے سامنے بچھادی تو بھی لکیموں کی شکل میں ٹیلی سفید دھاریاں آسمان کی سطح پر ابھرنے لگتیں اور جب انگھیلیاں کرتی ہوایام کے تراشیدہ در ختوں کو چھوتی وہ خمارے جھوم جاتے ماحول کی کوئی بھی چز بھوتی وہ ٹیسٹنگ لیب کی دیوار کے جھوم جاتے ماحول کی کوئی بھی چز ساتھ گئے بینچ پر بہت دیر سے ایک ہی ذاویے میں ساتھ گئے بینچ پر بہت دیر سے ایک ہی ذاویے میں ساتھ گئے بینچ پر بہت دیر سے ایک ہی ذاویے میں بیٹھا تھا۔ اس کالیپ ٹاپ تا گئر قریب ہی لاہروائی سے بیٹھا تھا۔ اس کالیپ ٹاپ تا گئر قریب ہی لاہروائی سے بیٹھا تھا۔ اس کالیپ ٹاپ تا گئر قریب ہی لاہروائی سے بیٹھا تھا۔ اس کالیپ ٹاپ تو گئر قریب ہی لاہروائی سے

و کیا ہوا ڈیٹر۔ کمال کم ہو۔" ود کہیں نہیں۔ "جیسے وہ خواب سے بے دار ہوتی تھی۔اِب وہ اے کیا بتاتی 'وہ اندرے کس قدر ڈری ہوئی تھی۔ اِس کااس کلاس سے تعلق نہیں تھا۔ جو اینے والدین کو بنا بتائے جہاں مرضی منہ اٹھائے چلے جائنیں اور کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی کے ساتھ بھی جِانا معیوب نه سمجها جا تا ہو۔ اس کا تعلق اک عام انے سے تھا جو پروس میں بھی جاتا ہو تو پہلے اجازت لینا پڑتی ہے'اس وفت اے ڈر تھا'اگر ابو 'یا بھائی کو پتا چل میایا امامه آنی کوبی پتامل کیا اس کی تو یونی بید کروا ویں کی ۔ امامہ ان بہنوں میں سے تہیں تھی جو چھوٹی بن کے لیے قربانی تو کیا خیال یا حمایت ہی ردیں۔ وہ توبات کا ایسا تبنیکڑ بناتیں کہ حدود آرڈ نیفس لگواکر چھوڑتیں۔ تگہت بھابھی بھی تم نہیں تھیں۔وہ آج تک یوں منہ اٹھائے کسی بھی لڑکے توکیا لڑی کے ساتھ اس طرح کی جگہوں پر نہیں آئی تھی۔ اس وقت اولیوز کا بیسلتا سا ترش مگزا بھی گلے میں

اس وقت اولیوز کا چسکیا ساتری علوا بھی تھے میں ا انگیا محسوس ہوا۔ اس کی سوچوں کی ڈور ایک نسوانی آواز نے کائی تھی۔ کوئی اس کے عقب پر کھڑی بردی ہے ۔ بہت تکلفانہ بولی۔ ''ہائے عداس انٹیو مجمی ''ہائے'' کرتا خاصے شناسا انداز میں اٹھااور ہاتھ ملایا۔

''کسی ہو۔''' عداس کے پوچھنے پر اس نے کندھےاچکاکر کھاتھا۔ کندھےاپکاکر کھاتھا۔

"فائن فائن ایند تم یهان؟"اس نے سوالیہ انداز میں اس کی جانب اشارہ کیا۔ وہ ول فریب سامسکرا دیا۔ "ایک چو کلی جم یمال کیچ کرنے آئے تھے، شی از مائی کلاس فیلواینڈ ۔۔ "وہ کچھ تھینچ کربولا۔" مائے پیسٹ فرینڈ ۔۔ اینڈ ۔۔ "وہ کچھ تھینچ کربولا۔" مائے پیسٹ فرینڈ ۔۔ اینڈ ۔۔ "

''اچھا۔ اچھابس کرویہ اینڈ۔ تم سدھرنے والے نہیں ہو۔'' پھروہ شامہ کودیکھ کر مسکرانی اور ہائے کرتے ہوئے ہاتھ بردھایا۔ اس نے بھی ایک مسکراہث اچھال کر مصافحہ کیا اور جانے گئی۔ عداس نے اسے ''جوائن از'' کمہ کرروکنا چاہا وہ نو نوکرتی چلی گئے۔ اس

"جھے کہاں جاتا ہے۔"وہ فائلز اور ڈیرا ڈننگز گھاس لتے ہوئے گرنے کے انداز میں جیتھی۔وہ بھی اپنا ب ٹاپ 'فائلزر کھتے ہوئے ذرا فاصلہ رکھ کرسامنے "پھربھی۔۔اتنے دن لگا ہے؟ از ایوری تھنگ آل رائث؟" (كياسب كه مُعَيِّك ب) شامدنے گری سانس کیتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو اندر کی جانب جهينجا اوراثبات مين سرملايا-" الماس الفيك ب-" المامه "في آئي موئي تحيين وه اپنے دیور کا پروپوزل لے کر آئی تھیں میرے کیے۔ آنِ واحد میں اس کی آئھیں تھیل میں اب وا امامه کوجب سے بتا چلا کہ شامہ کو گورنمنٹ جاب ملنے والی ہے وہ مال کے بیچھے بڑی تھی کہ کسی طرح رشتہ اس کے دیورے کردیا جائے دن میں گئی گئی فون كرتى 'خاص جواب نه ملاتو گھر آدھمكى۔ ''وہ اجذ 'گنوا 'ان بڑھ' جا<mark>ہل میری ب</mark>ڑھی <sup>لکھی</sup> بنی العرب الماج واغ توتيرا تھيك ہے المه ا نام تك تولكهنا نهيل آيا موگا-" فرحت سے صلواتير س كروه لامروائي ہے بولى-''نکاح نامے براکھ لے گا۔ نہ بھی لکھ سکا تو انگوٹھا س كيالله في الم د فع دور ... اس کالے ... پیلے لنگور کومیں اپنی حور میسی بنتی دے دوں <u>تابایاتا</u> والله عندائشي كالانهيس تقاله" وه لرقے كے انداز میں آگے ہوئی۔ وکاروبارنے ایسا کردیا ... مین بازار میں سپئیربارش کی دکان ہے۔" ''ہاں'۔۔'' فرحت کی 'آوازے زیادہ گردن منکی تھی۔ وجہاں بیٹھا ہر آتی جاتی لڑکی کو تاڑ تارہتا ہے انی آجائے گی مجرات ہی تاڑے گا۔ بیر ا چھوڑ دیں۔''وہ کسی صورت بھی انکار سنتا نہیں جاہتی

ی اور فرحت کی بھی صورت اس کے دیور کے لیے

"و کھرامامیہ"اب کے وہ قدرے پیارے اے

ر کھی تھیں۔ ہر آتے جاتے گروپ کی ٹگاہیں خود پر سوس کیے بناوہ اپنی موج میں محو تھا' اس کی نگاہیں مکنکی کی صورت کنیمیس کی انٹرنس پر لکی تھیں۔ وہ آج جھی نہیں آئی تھی۔ یہ ان کالاسٹ سمسٹر تھااور پیرز بھی قریب تھے۔ وہ بھی اس طرح عائب نہیں ہوئی تھی جس طرح اس چھلے ایک ہفتے سے تھی۔ اس نے کئی باراے کالرکیس۔ ' نخیریت آئیں نہیں۔ این پراہلم۔۔'' ''کوئی خِاص نہیں ہے۔ آگر ہی بتاؤں گی۔ چند روز میں آجاؤل گی عم ساؤئتم کیے ہو؟" ''بہت اواس ''اس کے منہ پھلائے انداز پروہ کهلکها کربنس دی-عداس کومزید غصه آگیا- آن کے درمیان کئی دن اس قشم کی رو تھی پھیکی گفتگو ہوتی رہی۔وہ جلدے جلد فون بند کرنے کے چکر میں ہوتی تھی یا بھریات کرتے کرتے یک لخت ہوں ہاں پر اتر آتی میں کوئی ماس بیٹھا ہو۔ انتظار پر انتظار اے اپنی زندگی کی طویل ترین دو پسر کی اند لکنے لگا جس کے وُهلنے کی صورت بنتی نظرنہ آرای تھی۔ وہ اکتاکر بھنچ تھے۔ گھٹنوں تک آتی کاٹن کی زرد قیص کے بارڈر پر سرخ نیلی پتیوں والے پھول 'سفید ٹراؤزر' سفید تگون کی سینڈل میں مندھے اس کے سید گلالی اور اس خ بڑے ہے تھلے دوئے کے کناروں پر ذرد نیلاجیک دار رین' ہوا ہے تھوتے سمنے اس کے بھورے رہای پال اور ان سب کے پیچ اس کا دمکتاموتیں کی کلی جیسا بیج چرہ بحس میں مسکرانے سے زعفرانی آمیزش شامل ہوجاتی تھی۔سب ہی بہت خوب صورت اور عمل لگ رہاتھا۔ آج پہلی یاراس کی نگاہوں نے اس کا اس طرح بھرپور جائزہ لیا تھا۔ آج اے اپنول کے ستار پر الوی وهن بجتی سنائی دی جس کے ساتوں سر رکوں میں چیل کرچرے پر سرکم کا علس دکھا رہے تصوه قدم قدم اس كي جانب برها ''کہاں کم ہو گئی تھیں؟'' بے ساختہ اس کے لہجہ میں عکوہ در آیا۔

لهيں مردر بخش گيا۔ جوابا"وہ مضبوط کیج میں بولا تھا۔ کین آئی پروپوزیو...?" (کیامیں تم سے شادی کی ورخواست كرسكتابول-) "باب آس"اس کی ہمت پر شامہ کی متحیر بھنو یں سمٹیں' نازک انگلیاں کھلے منہ پر آجمی عداس نے بھی ویسے ہی بھنو یں اچکا ئیں۔ " إلى مِن تم سے بوچھ رہا ہوں۔ ول يو میری می؟ (کیا جھے ہے شادی کروگی؟)" وہ اس حالت میں قدرے دہری ہوتی ہوئی ہسی۔ریتمی بال شانوں پر مچسل بھسل آگے آگئے تھے۔عداس نے قریب ہی گھاس پر اگا چھوٹا ساجنگلی کاسی پھول توڑا' پہلے اسے سحور کن انداز میں سونگھا بھرا نگشت ہے اس کے بال پیچھے کیے اور اک رومانوی انداز میں بھول سامنے بیا تقاله ووقه ألى اليم إن لويه من شاء تد العنبوي " و تس میں محوہوانے گھنگھور گھٹا میں کڑک پیدا کی۔لہلماتی کھاس لو نمنیاں لگانے لگی اور گہرایاول برے کوبے قرار لگتا تھا۔ایں نے پھول جھپٹا محتابیں ڈراننگو سمینی اور جانے کئی۔ اس نے اسے کلائی سے بجو کر دو کنا چاہائمگردہ رکی نہیں۔وہ بھی پیچھے بیچھے بھا گا۔ و کار ان جار ہی ہو 'جواب تودو۔" وه مسکرانی - دفخلاس میں..." «اور سکے سوالوں کاجواب م وہ میرے پہلس ویں کے اگر تہمارے ودستیل۔"اس کی آنکھوں میں بہت سے دیپ جعلملائے و فكلاس جهور و... كينشين حلته بيل..." "جی نمیں۔ میں یمال پڑھنے آئی ہوں۔"وہ میزی ہے ڈیبار منٹ کی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ سول انجيشرنگ کے شان دار رزلٹ کے بعد عداس

احمدنے اپنے بیرنٹس کو ہا قاعدہ پروپوزل دے کر جیجا تفا- غالبا" اس نے بارہا ممی ویڈی کو شامہ کے بارے

قائل كرنے لكى تھيں۔ "متم نے پر هنا نهيں جايا" كهانے مينے 'سجنے سنورنے كاشوق نفائز تمهارے كيے جیسابرڈ تھونڈ دیا نکاروبارے 'کھالیمن رہی ہو عیش میں ہو' شامہ پڑھ لکھے گئی' باپ کے خواب کو پورا کررہی ہے' اب اُس کے لیے اُس جیسا افسر ہی ڈھونڈے گے' دونوں کمائیں کھائیں۔ اب بھلے تو مجھ سے اڑیا این باپ سے لیکن سوباتوں کی ایک بات میں تیرے دبور کورشتہ نہیں دے رہی۔ "ای اہامہ کی روز روز کی بي بي سي تيك آئي تھيں۔اي ليے دونوك كت ساتھ ہی کھانا لگوا ویا۔امامہ نے نہ صرف کھانے میں ہر طرح کے نقص نکالے علمہ رو رو ایا کے سر بھی ہو گئی۔ اس کیے وہ یونی نہیں اسکی تھی۔ تقریبا" ایک ہفتہ ہو گیاانہیں سمجھاتے 'آخری حل شامہ نے سوچا اور ابا سے میسے لے کر انہیں شانیگ پر لے گئی۔ مار کیٹ نواس کی من پیند جگہ تھی۔وقتی طور پروہ ہرغم بھول آئی اور شام کومیاں آکر لے گئے۔ ب مسح شار یونی آئی تھی۔ اس نے بہت سے جملے حذف کرکے عداس کو بتایا۔ وہ مسلسل اس کے چیرے کو دیکھتا رہا۔ بھربہت آہستگی سے بولا۔ پھربہت آہستگی سے بولا۔ دو محرفيصل كابوا-" پیریشد ہاو۔ "کیا ہونا تھا۔ای او کم از کم میرے لیے تعلیم پر

کمپرومائز( مجھوٹا) نہیں کریں گے 'انہیں پڑھالکھا

د أور .... او استحمد توقف سے بولا تھا۔ "تم سے تم کیا چاہتی ہو۔" شلے سفید دھاری دار آسان کو مست بردائے کہیں سے لاکر گھرے سرمنی بادلوں کی شال منن لپیٹ دیا تھا۔ بھیکی سی دھوپ دیواروں پر اپ سرمئی روشنی بن چکی تحق-وہ چندیل اس کی مضطرب كيفيت كود يمضى ربى اس كااندازاور آواز دونوں بهت بجى سے تھے عیے حسب منشا جواب نہ آیا تویانی برس یڑے گا۔ شامہ نے اپنا ہونٹ چبایا 'پھرد تھم انداز میں

"كياتم واقعى نهيس جانة عين كياجا بني بول." سواليه اندازمين اس كأكرالهجه خاصايرا نرقفا جواندر تك

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

میں بتایا تھا۔اس کی قابلیت عادات واطور فیملی انہیں کسی ایک بات پر بھی اعتراض نہیں تھا۔ بلکہ صارم احمر کا کہناتھا۔

''ذندگی تمہیں گزارتی ہے بیٹا' تو ہم سفر بھی سوچ سمجھ کرخود ہی چنو' ہم ول سے قبول کرلیں گے۔البتہ سمی اہم فیصلے سے پہلے ایک دو سرے کی خوبیوں' خامیوں کو سمجھ لینا' ٹاکہ رشتہ مضبوط ہنے ایسے تعلق میں برکت اللہ کی طرف سے ہوجاتی ہے۔'' نبیبہا کو میٹے کی پیند سر آ تھوں پر... گراکلوتی بہولانے سے پہلے اک نظرد کچھ لینا' مل لینا ان کا حق بنیا تھا۔ غالبا '' اس لیے ایک دوبار دو بہانے سے یوئی درشی آئی تھیں اور اس سے مل کر لگتا تھا۔ شاید دہ کئی سال دھکے اور اس سے مل کر لگتا تھا۔ شاید دہ کئی سال دھکے گھاتیں' تب بھی اتنی بھولی' خوب صورت بہونہ بھوجہ میکنتھ۔

المجمع معلوم تفامیرے عداس کی پند معمولی ہوہی اسیں سکی۔ "ممی کے تعریف پر اس کی گردن تفاخر سے اٹھ گئے۔ وہ بہت بیاری کے ساتھ اچھا خاصاسامان معمائیاں فروٹ مجھول اور شامہ کے لیے کچھ گفشس معمائیاں فروٹ مجھول اور شامہ کے لیے کچھ گفشس کے اس کے گھر بردیوزل لے کر گئے تھے فرحت مجرت الگیزود تک خوش تھیں۔ مگریظا ہر کہتیں۔ "جھے پہلے ہی معلوم تھا' آخر میری بیٹی 17 در جھے پہلے ہی معلوم تھا' آخر میری بیٹی 17 گریڈ کی آفیسر ہے۔ لیے رہے تو آئے تھے ' عالما" میڈ کی آفیسر ہے۔ لیے رہے تو آئے تھے ' عالما" اس نے ای 'ابو سے عداس کا سرسری ذکر کیا تھا۔ سول انجینئرنگ میں تاہر ہونے کی بنا پر شامہ کو کتو کیشن پر گولڈ میری میراس کے والدین بھی انوائٹ تھے۔ تقریب کے بعد عداس میران کے والدین بھی انوائٹ تھے۔ تقریب کے بعد عداس

وہاں وہ ٹال گئ 'پھرفون پر سمجھایا تھا۔ ''عداس صاحب! میں ٹرل کلاس سے تعلق رکھتی ہوں' آگر کسی اور حوالے سے تعارف کرواتی تو بیشہ کے لیے گڈ ہائے ہوجاتے۔'' بات بھی جائز تھی' اس کلاس میں سب سے معیوب یہی بات ہے کہ لڑکا'لڑکی اپنی پیند کا اظہار کردیں' ظاہر ہے بردوں نے دھوپ میں اپنی پیند کا اظہار کردیں' ظاہر ہے بردوں نے دھوپ میں

ے ملا قات بطور كلاس فيلو كروائي تھى۔ حالا تك اے

اعتراض ہوا تھا۔ آنکھوں آنکھوں میں احتجاج بھی کیا'

یال سفید شیں کیے۔ بچول کا خیال بقینا" بڑکانا ہی ہوگا۔وہ اس کی بات سمجھ گیااور قبقہہ لگایا۔ ودعقل مند ہوگئی ہو۔" چند ماہ گزر جانے کے بعد اس نے معمول کی طرح بتایا۔

روانداز المرائع فيلی کو بھیجنا چاہتا ہے۔ "لاپرواانداز میں ۔ ذبن پر کچھ نور دینے سے سعادت مندعداس اور مرتضی دونوں مسرور تھے زندگی یہ بہتی خوشی تب ہوئی جب رزلٹ کے فورا" بعد وہ باتھوں ہاتھ گور نمنٹ ایل ڈی اے (لاہور ڈویلپمنٹ المال ڈی اے (لاہور ڈویلپمنٹ المال ڈی او ابوائٹ ہوئی اور اب انھارتی میں بطور ایس ڈی او ابوائٹ ہوئی اور اب بڑھی کھی امیر فیملی رہتے کی خواہش مند' ہے شک براھی کور نمنٹ جاب نہ تھی آگراہی مشہورا حمد برائی کور نمنٹ جاب نہ تھی آگراہی کی مشہورا حمد برائی کور نمنٹ جاب نہ تھی آگراہی کی مشہورا حمد برائی کور نمنٹ جاب نہ تھی آگراہی کی مشہورا حمد برائی کور نمنٹ مین ۔ الکو تا پڑھا کا تھا بین اور کے والوں نادل زندگی آسان کے خواب پر خواب پورے مور ہے تھے۔ انہوں نے کھر راجھا خاصا ابتقام کرر کھا تھی بھر ہے بیڑھے میڑھے میڑھے میڑھے بیڑھے میڑھے بیڑھے میڑھے بیڑھے میڑھے بیڑھے میڑھے بیڑھے میں جڑھائی تاکواریت کا اظہار کرتی رہی تھی تھی دولی تو بہت

" برادری سے بہت وات مرادری سے باہر رشتے توڑ نہیں جڑھے " اس کی بات پر مرتضیٰ کھنکارے تھے فرحت کے گھر کی نکال محرامامہ کی جانے بلا' بھاری کی ٹائگ ٹانگ پر چڑھائے جوتی کی وک جھلاتی رہی۔

دبیناذات تو صرف الله پاک کی ہے 'بندہ کیاچیز ہے ' صرف اپنی سوچ اور زبان پر قابو ہو تو سب رہتے تا طے تو ٹرچڑھ جاتے ہیں۔ " صارم احمر کو بھی اس کی بات کھلی تھی 'لین انہوں نے خاصے شائستہ انداز میں کہا تو اس نے پھیکا سامنہ بنالیا۔ مرتصنی کا اپنی بڑی بٹی کی عقل پر بھیشہ ہی ماتم کرنے کو جی چاہنا تھا۔ اس وقت بھی اندر سے کڑھتے رہے اور موضوع بدل لیا۔ تمام معاملات بخیرو خوبی طے باجائے اور ان کے چلے جانے معاملات بخیرو خوبی طے باجائے اور ان کے چلے جانے کے بعد فرحت نے اس کے خوب لتے لیے۔ "وکھاوی نہ اپنی جمالت 'کیاسوچے ہوں گے 'ایک بسن اتنی پڑھی لکھی 'تمیزدار اور دو سری پرانے زمانے بسن اتنی پڑھی لکھی 'تمیزدار اور دو سری پرانے زمانے

الله كرن (96

داہ رانی آگئی تو برابر حق جنائے گا کھر میں بھی کاروبار میں بھی 'اگر ای مان جائیں۔ واہ ایک توشامہ جھوٹی' عاد تا مولى دبائى مراي كى بث دهري اف. ایک امامہ ہی کیا تگہت بھابھی کون ساول سے خوش تھیں۔ یک گخت نند کی قسمت آسان پر چڑھ گئے۔ ساری رات میاں کا دماغ کھاتی رہیں۔ "شروع میں توسب ہی ایتھے لگتے ہیں۔ چ چ تے 'شیڑھا منہ' انگریزی جھاڑتے۔۔ بعد میں پتا چلے گاجب مردول میں بیتھی ریت گارا کھو لے گی المحلے رکھتے ہیں یا چٹیا سے پکڑیا ہر۔" ''کیامطلب…''بھائی جانِ چونکے تھے " تہماری بمن کی نوکری کے حوالے سے کمہ رہی ''اوہ جاہل!وہ مزود رمستری نہیں ہے تبرط ساٹھنڈا وفترہاس کا۔ . معمال تو وہاں کون سا باپردہ خوا تنین کام کررہی ہیں' و کردنی مارید. "دیم کیا متجھوگ ہونہ..."بھائی جان نے کر دن والا کی خواہش اس نے پوری کی مخود توباوجہ معاشی سائل پڑھ نہ ہے' میرے سے میٹرک دشوار'اور آلی۔ ہونہ دہ تلی کے بجائے کتاب کاصفحہ بھاڑ کر

والما کی خواہش اس نے پوری کی 'خود توباوجہ معاشی مسائل پڑھ تھ سے 'میرے سے میٹرک دشوار' اور آلی۔ ہونہ کا سخہ بھاڑ کر چواہ اللہ اللہ کی سے بہر کے اس کا سخہ بھاڑ کر چواہ اجلاتی تھیں 'بڑھتیں خاک اگر وہی ہے 'جس نے سخت بڑھائی کرکے ابو کا افسر کا خواب پورا کیا۔۔ ' ابسا شاءاللہ بر بھی پڑھا لکھا' ویسائی لل گیا ہے۔' ' جب لڑکوں میں اٹھے بیٹھے گی بیہ گل تو کھلنے مسلم اٹھے بیٹھے گی بیہ گل تو کھلنے سے اپنی بمن کا رشتہ تھے۔' اچھا رشتہ و کھھ کر بھابھی کا ول شدت سے چاہا گھڑی کی جو تھائی میں عداس سے اپنی بمن کا رشتہ کو ادس ۔۔ گوادس ۔۔ گوادس ۔۔ گرافسوس ۔۔۔ کوادس ۔۔ گرافسوس ۔۔۔ کواد میں کیا مسلم ہے' خواہ مخواہ ہی کلس رہی ہو۔' بھائی آلتا گئے۔

''کلسے میری جوتی۔'' بھابھی نے جائے پیتے تاک بھی چڑھائی اور جوتی پاؤل سے اچھال' ذرا برے کی۔''میرے بھائی کو کون سالڑ کیوں کی کمی ہے 'گڑ ہونا یرسی استوضیح کیا۔ "وہ ہاتھ نچاکر ہولی۔ اے مسئلہ ذات ہرادری سے نہیں تھا' بلکہ خود تو اچھی خاصی دات ہرادری سے نہیں تھا' بلکہ خود تو اچھی خاصی ماڈرن بنی رہتی۔ مسئلہ اس کا اپنی بات کے روہونے کا تھا۔اب ای کی حمایت پر تووہ جلا پڑی۔
تھا۔اب ای کی حمایت پر تووہ جلا پڑی۔
"ایسے لوگ تفریحا" شادیاں کرتے ہیں' آج شے میں 'آج شے

کی طرح ' ذات براوری کو رد رہی ہے ' ہو منہ ککیر کی

"ایسے لوگ تفریحاً"شادیاں کرتے ہیں "آج شمے حسین ہے کل شادی ہوگی بیچے ہوں گے تو بن جائے گی غبارہ 'یہ پاؤ بھر کا منہ کلو دو گلو کا ہوجائے گا 'اگلے اسے چھوڑ کسی اور کو پکڑلا ئیں گے۔ دیکھتی رہنا پھر آپ ایسے ماڈرن لوگوں کو سجانے کے لیے ڈیکوریشن آپ ایسے ماڈرن لوگوں کو سجانے کے لیے ڈیکوریشن سی بہوجا میں گھ ملونہ میں۔"

المسلم ا

و است واہات لوگ الاکے کو بھی ساتھ اٹھالائے میں تو۔ توب ''ای کو بھی کھٹکا'ابونے کر دیا۔ ''دیگم او نول سے دوئی کرنی ہے۔ دروازدل میں گنجائش تو ہوئی جا ہیے۔''ای کو سمجھ آگئی' گر آپی کا مل ترازوین گیا۔

کوٹ کوٹ کائی انگریزیاں وجیرہ اسمارٹ ہر چھٹی بردے ہو ٹلوں میں باہر کے کھانے کھلائے گااور میرے نصیب میں کے بی کے ملکیج قبیص شلوار' سانولا رنگ بردھا ہیٹ ولی زبان اور جمعہ کے جمعہ بھجیے کے سری پائے 'ہونہہ!اور یہ سب ای کی ہث دھری سے ہورہاہے 'انکار کروس تو کسی صورت دونوں بہنوں میں اتنا فرق نہ بڑے کی بیہ ہی فرق بچوں میں آجائے گااور میراڈ ٹل نقصان ۔۔ عالم بیہ ی فرق بچوں میں آجائے گااور میراڈ ٹل نقصان ۔۔ عالم اس دونوں بھا کیوں زدہ ہونٹ کائے۔ ایک آنسو کاجل کی لکیریر آن ٹھمرا تھا۔

و کیا... "عداس کو کروے بادام ساگمان ہوا۔ "باس کا فون آیا تھا۔ برسول۔ چیف منسٹر کا دورہ ہے اور۔۔ اور میری چھٹی کینسل۔۔" "واٹ...."شاک سے وہ اچھلا۔۔ "ہمارا ہنی مون مرد "

رب."

"خیدف منسٹر کو زیادہ ہی دورے نہیں ہوئے۔"

وہ شیروانی کی پاکٹ تھیں ہے ہوئے نشو روبال ڈھونڈ
رہا تھا۔ نظر ساکڈ ٹیبل پر رکھے نشوز ہا کس پر گئی۔ نشو
کھینچ کر پیش کیا۔ لگتا ہے کنسٹر کشن کمپنی چھوڑ کر'
نشوز کا کاروبار کرنا پڑے گا۔اس کی بھوری آنکھیں چرو
گٹنار 'خرار ہونٹ مسکرا دیے۔"لیے مسکر ایک مسکرا ہے۔" لیے مسکر ایک مسکرا دیے۔"لیے مسکر ایک میں چرو
ڈیٹر۔ "چرے پر نگا ہی گاڑھے وہ قدرے آگے ہوا۔
ڈیٹر۔ "چرے پر نگا ہی گاڑھے وہ قدرے آگے ہوا۔
دیونٹ وری بار! ڈیڈی تمہارے ایک سی این
سے بات کر لیں گے 'مہے ہوجائے گا۔ ''دو سرا آنسواس نے
اس وقت ایسا کے نہیں جگے گا۔" دو سرا آنسواس نے
اس وقت ایسا کے نہیں جگے گا۔" دو سرا آنسواس نے

日日日日

زندگی بھول کے ساتھ ہول 'خاردار جھاڑ' ناگوار بساند
ہوتی۔ بھول کے ساتھ ہول 'خاردار جھاڑ' ناگوار بساند
اور گردو پیش کے بدنما ہے بھی ساتھ سفر کرتے ہیں۔
عطیہ خداوندی السائی مقل اتن صلاحیت ضرور رکھتی
ہے کہ خار 'بساند 'وھبوں کو فطرت کا حصہ ہی سمجھیں '
نہ کہ نقدیر کا۔ ہاں محبت اور بھول کی بہت ہی مشابہت میں ایک مما مگت یہ بھی ہے کہ دونوں بہت مازو نعم ہوتے ہیں جہاں نری میں کھل کھل مسکرا میں مازو نعم ہوتے ہیں جہاں نری میں کھل کھل مسکرا میں محبت بھری زندگی میں بھیرویتی ہے۔ ان کیا نچسالہ وہاں ذراس ختی کہتے میں بھیرویتی ہے۔ ان کیا نچسالہ کہتے اور میں دوائی پھنسالیتی اور شوریدہ ہوا میں تھم جاتی تھیں۔
ہوا میں تھم جاتی تھیں۔
ہوا میں تھم جاتی تھیں۔

عاب 'کھیاں بہت ' اصل دجہ بھی زبان سے بھی زبان سے بھی آبان سے بھی آبان ہے بھی آبان سے بھی آبان ہے بھی آبان ہے ا لگاؤلگ جائے کاش! اپنے بھائی کے لیے لے لیتیں۔ ''گرز بھی دیکھ رکھا ہے' کڑکی رنگت کا ہیڈ کلر کی۔۔'' بھائی جان نے صرف سوچا تھا۔ تگہت بھا بھی بھرے کہ درہی تھیں۔

اس سے پہلے کہ نگہت اور امامہ کے قیافے بد گمانیاں زور پکڑتیں۔ فرحت اور مرتضنی نے موسم نہیں دیکھا'بس اس معاملے کو نیٹانا چاہاتھا۔ ستبرکے مہینے کی تاریخ دے دی۔ مہینے کی تاریخ دے دی۔

Downloaded From Paksociety.com

نبیبہا عادم احمد کواور کیاجا ہے تھا۔ بیٹے گی پند و خوب صورت ہو تھوڑا سااس کی بہن بھائی کے لبو لہج ہے کچھ خدشہ گزراتھا 'پھرصارم کہنے گئے۔ ''جس لڑکی ہے مطلب ہونا جا ہیے وہ اشاء اللہ سمجھ دار ابڑھی لکھی ہے اور سب سے بردھ کرعداس کی لیند۔ ''انہوں نے دل سے شادی کی تیاریاں کی تھیں۔ ریڈ سلور کام دار لائٹ پنک برائیڈل میکسی' فازک جیولری' نقیس میک اب ۔۔۔ موسم کی حدت میں داور 'اسارٹ شردانی میں لبوس عداس احمد کے دل کو خمار بخش رہی تھی۔ بہت ہے پھول اس کے بہلو میں رکھتے ہوئے وہ اس کی دور ہیا کلائی پریا تو تی بردسلٹ بائدھ رہاتھا۔

''چھول ہمیشہ سے میری کمزوری رہے ہیں 'نازک' خوشبودار' رنگین .... اپنی محبت اور تمہیں آج ای رشتے سے عبارت کر ناہوں۔''اس نے مزید بچھ کہتے ہوئے نگاہ اس کے چیرے پر اٹھائی جہاں ہرسوبریشانی' ہونق بن تھا۔ آنکھوں میں متفکر ساپانی ... کم از کم آج یہ صورت قطعی عجیب تھی' تخیر سے اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔

''کیا ہر ملاقات اس ہونق زدہ چرے سے لازی ہے۔۔یار۔۔'' ''ایک۔پراہلم ہوگئ ہے۔''اسنے لپاسٹک

2016 مر 2016 م

ے ہاں۔ عوف کو دیکھتی آنا 'اگر سوگیا ہے تو ٹھیک ٔورنہ اے بھی لیتی آنا۔" " ''کم از کم میرب کے لیے تو خوراک تم اپنے ہاتھ سے تیار کیا کرو' وہ ابھی بہت چھوٹی ہے۔'' وہ جھٹکے سے مراتفا\_ دونسرین نے کون سا کچھ ملا دیتا ہے'تم خواہ مخواہ بی يوزيسو موتے جارے ہو۔" وکیامطلب بوزیسو؟ تم مال ہواس کی متمهاری توجه -38UI شادی کے بعد دن بہت ایجھے اور خوب صورت گزرے تھے۔ پھر آہے آ ہے دندگی معمول پر آنے کگی۔ اس کی مصروفیات پر وہ متاثر ضرور ہو گا۔ کیکن کی نہ کسی طرح برداشت کرلیتا جیسے جیسے وفت گزرا مع وفیات برصنے لکیس ومراریاں بھی ملے سے زیادہ مو گئی تھیں اور اس کی کھریاو نے توجهی پر یچ اچھ خاصے متاثر ہورہے تصدیداس ہربات برداشت كرسكتا تھا اليكن آئے بچوں كے معاملے ميں خاصا كانشيس تفااوراس معاشم براكثران ميں بحث ہونے لگی تھی۔وہ اسے سمجھا سمجھا تھک جا تاکہ جاب جھوڑ دین چاہیں۔ مگردہ اٹی ضدیراڑی تھی۔اس دنت بھی ناك بھنو س جھاكر پيلو تي ک ''اوکے بابا <u>''</u>سان و مکیولول گی۔'' و کیاد کھی لوگ تم؟ جانتی ہو آج عوف نے کتنی ضد لی لیج کے لیے اسے تمہارے ہاتھ سے کھانا ہے۔ بمشكل ممى نے اسے جوس بلاكر سلام سكا ہے مكر تم ہو لہ..." اس کے برجھتے غصے پر اس نے ہتھیار ڈال '''اچھا بھئی کمہ تو رہی ہوں اب کوسٹیش کروں گی'' ویک اینڈ آرہاہے میں اسے سیٹ کرلوں کی اب پلیز ا پناموڈ تھیک کرو میرے سرمیں پہلے ہی بہت دردہے اینڈ جلدی ہے چینج کر آؤ کھانا کھاتے ہیں' آج مجھے کیج كَاتَائِمُ بَهِي نهيس ملا- يليزعداس..."اس مح مالتجي انداز

ے بینے تک بھسلتا جا تا تھا۔ بہت سے کمحاس جھیل میں آرکتے تھے۔ بھی اپنی کوہتائیاں سرجھ کا تیں عکس و کھاتیں تو مجھی اِس کی مج دائیاں لہوں کی روانی بردھا دیتیں۔ مرتصٰی کے لیے یہ صورت حال متوقع تھی مگر فرحت کو بہت غصہ آیا۔وہ پیچھے پیچھے آئیں امامہ ان سے بھی آگے ... دروازہ پیٹا محلوایا ایدر آگئیں۔جتنا ابلتاغصه تفا-اس كابحيكا چرود مكيم كرجماك كي طرح بيثم گیا۔ گردن جھنگ بردبراتی با ہر جلی گئی۔ "اس كم بخت كے ليے رورو مرربى ب "أكر حال تک نہ پوچھا'گل چھرے اڑانے نے م نا المال باوائے بچے بھی دے کرجان چھٹروالی۔ ''ای .... میرے ذراساکٹ لگ جائے'جل جائے' مال ڈاکٹرے بٹیاں کرتے ہیں ملیم (مرہم) لگاتے ہیں ایک وہ ہے ظالم قصائی ہے ہو ہنے آئے خبر تک نہ لی۔" امامہ نے جلن کی انتہا ہی تو کردی۔ ہر جملیہ نیزے کی انی کی طرح کانوں میں کھیا جارہا تھا۔ سوئی میرب بھی اٹھ کی اور رونے گلی۔ شامہ نے اے کود میں اٹھالیا۔ اسے آنسوؤل میں اس کے آنسو بھی شامل ہوگئے۔ منظر پھرسے دھندلانے لگے۔

''یار!میرب میں میری جان ہے' پلیزائے توجہ دیا کرو'رونانہیں جاہیے اسے ۔۔ ''دوروٹی گڑیا کی پیشانی چوٹتے کمہ رہاتھا۔ دی سے '' کی سن سے سے تعلقہ میں اس

'کیا ہوگیا' بی ہے' اور بیچے روتے ہی ہیں عداس ۔"اس نے فریج لیرکٹ بالوں کو جلدی جلدی ہیں عداس ۔ ابونی کی شکل دی۔ نشو سے لپ اسٹک صاف کی اور بیڈ بر میں۔ یر آچڑھی۔

'''لاؤ دواسے۔''اس نے میرب کی طرف ہاتھ برمھائے۔''اس کافیڈر بکڑانا۔''ذرافاصلے برر کھے فیڈر کی طرف اشارہ کیا تھا۔عداس اسے فیڈر بکڑا کرواش روم کی جانب برمھاہی تھاجب اس نے شامہ کو سیل پر کہتے سنا۔

"نرین میرب کی فیڈ تیار کرکے جلدی لے

میں کھے گئے جملے پروہ بم کی طرح پھٹ پڑا۔

"واٹ..." شدید عصے ہے اس کی بوری آنکھیں

"بال... ٹائم نہیں ملا۔"اس نے ہاتھ میں پکڑا نائث وريس بيريز تويا-

"واف ڈیو یو مین ٹائم شیں ملا؟ اس زندگی کے خواب دیکھیے تھے ہم نے 'یہ ہے پر بکٹیکل لا کف' ہمارا بیٹا رو دھو کیر بھو کا سو گیا' بیٹی نو کروں کے رحم و کرم پر ہے ، کنج کا تنہیں ٹائم نہیں متنااور میں۔ ایسا مزاج تھا میرا۔۔؟ بدمزاج ہو گیا ہوں میں۔۔ تم۔۔ تم۔۔ تم۔۔ ہو کہ ڈھیٹوں کی طرح کوئی اثر ہی نہیں' آخر ثابت کیا کرنا جاہتی ہو تمہ؟" وہ تبوریاں چڑھائے اسے کاٹ کھانے کو دوڑا۔ ''بہت کمبی چوڑی شخواہ ہے تمہاری' تنى تمهاري تنخواه ب نامس شامِه العنبو .... "اس فے خوب جماکر کہا تھا۔ ''اس سے کمیں زیادہ اس کھر کا بحلی کابل آجا تا ہے ، مگر نہیں ... سرخاب سے بر ہیں اتھہاری نوکری کو جواں کے بغیرتم او نہیں سکتی ا مائی فٹ ۔ "وہ کیڑے اٹھائے ہی لگا تھا کہ وہ یک لخت

''بس کر جاؤ عداس' اگر جیپ ہوں تو بولے ہی

''اب بواوں بھی نا' میری زندگی' میرے بیچ ڈسٹرب ہورہ ہیں۔'' اس نے او نکھتی میرب کو بھینکنے کے انداز میں بیڈر برلٹایا اور مدرد کھڑی ہوگئ۔ <sup>دمی</sup>ں وہاں کھیل کود کر نہیں آرہی 'جو آتے ہی ذمہ واربول کی لسك ميرے سامنے لئكا ديتے ہوء ميں بھی تهاري طرح كھيكر آربي مولي-"

"توكس نے كماہے كھنے كو " گھر ميں بيٹھو تك كر "

ميال يئ يج المرائم والمنس مم کس دور میں جی رہے ہو مسرعداس اج کل گور نمنٹ جاب کے لیے لوگ متیں کررہے ہیں اور تم كت بين مين ريزائن كردول مونسيد كي لاكه ك و الري بي ميري منتي محنت سے حاصل كى اور تم كتے ہواہے آگ نگادوں گھر بیٹھ کر تمہارے نازا تھاؤں ' یچیالوں اور بس "اس کا جملہ اے اندر تک چر

" تہیں کس نے کہا کہ اے آگ لگاؤ۔ تم بچوں ك زرا برا مون تك ليو (چھٹى) بھى لے عتى مو سيكن نهين متهيس تو گھر سنجالنا ہی مشكل لگتا ہے۔" ہیے کمہ کروہ اپنا ڈرلیسِ اٹھاکر تیزی سے واش روم میں گھسا تھا۔ وہ میرب کو دبکائے واش روم کا بند دروا ڑہ

ديکھتے ڪتني دير رو تي رہي' آخر سو گئي تھئی۔ پيہ کوئي بہلا جھگڑا نہيں تھا۔ بلکہ معمولي سا کنکر پہلی رات ہی گرا تھا جو صارم احمر کے تعلقات کی دجہ ہے بیٹھ گیا۔اس کے بعد ہنی مون سے بھی وہ چھٹی نہ ملنے کی وجہ سے ناچاہتے ہوئے سب کچھ سمیٹ واپس آهيء مشكل روثين دونوں من نكل جائے 'شام ميں آگے پیچھے آتے۔ بہااو قات دواے یک کرکھا۔ مبھی وہ فون کرکے اسے لیٹ ہونے کامر دہ ساری۔

"اوکے۔ تھیک ہے۔" وہ اکھ لیجے میں جوار دیتا۔ «مگر کھاناوفت پر کھالیتا۔"اے فکر ہوتی تھی ادر کیوں نہ ہوتی جس فطری عمل سے وہ گزر رہی تھی اسے احتیاط کی ضرورت تھی اور کام مرد مار۔ وہ باربار

وين كسى قتم كانقصان برداشت نهيس كرول گائيداس کمرکي پهلي خوشي

پلیزعداس است ٹوکنے سے برجموتی۔ "تم مرد خواه مخواه بی عورت گونازک بنادیت و جوعور تیں پھر کوٹتی ہیں کمیاان کے میاں انہیں گردمیں لیے رکھتے ہیں؟ ایسے ہی بلاوجہ یہ فطری عمل ہے کوئی پر اہلم نہیں ہو تا۔ "اس نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا ر تھی تھی۔ مگراللہ کا کرم ہوا کوئی مسئلہ نہ ہوا تھا۔ پھول سا بیٹا عوف احمد ان کی گود میں آگیا۔ اس کے آجانے سے زندگی کچھ دن بہت خوش گوار ہو گئی آگیکن جیے ہی چھٹی حتم ہوئی مسائل نے نئے سرے س الْحَمَّا لَيَا تَحَالُهِ وقت مَنْحِي مِين سمتُ گيا۔ آفسِ ٹائم پر دونوں کو تیار ہونا ہو یا آور درمیان میں عوف کی رہیں ریں ' افرا تفری میں مجھی عداس کی ٹائی غائب 'مجھی حرآب بمجي ناشتے کی ٹيبل پروہ اس کا انظار کر ٽارہتا'

100 3

نے بھی سنتے ہی اپنا کرریہ پیش کیا۔ ومفود کیوں مجھی خالی جائے انڈیل گھرے نکل جاتا۔ وہ جب بيره جا تا بجيروه پال لے "كون سانجھ اكبلى كا ہے۔" آفس سے آتی عوف میں مکن ہوجاتی اوروہ مندائکائے الوكيان بھي بہت عجيب ہوتي ہيں شادي سے پہلے کڑھتا جاتا ہے دیکھتا رہتا اور جب بھی عوف ماں کے ماں 'بہن کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی 'اپنے کاموں میں یے رونا' بلبلا تا ملتا تو کڑھین سوا ہوجاتی۔ دونوں میں ان کی مراضلت بری لگتی ہے الیکن شادی ہونے کے تلح کلای شروع ہونے لگتی تھی۔ بعد اگر دنیا میں کسی کی بات سمجھ میں آتی ہے تووہ ''ابے بے و قوف وہ کی توجاہتا ہے 'تو گھر بیٹھ جائے صرف ال مبنيل بن يهلي يما المد آبي تهين جس اور بچوں کی مشین بن جائے اور بس ۔"امامہ ہے کی باتوں پر وہ جڑجاتی تھی کیکن ان ہی کی باتیں دماغ جس دن اس نے معمولی ساذکر کیاوہ اس کی ہمدروین محقی میں بیرا کرنے لگیں اور وہ عقل کی اس قدر پوری تھی اور این بھرر کوشش سے عداس کے خلاف اسے اکلی بارجب عداس کے ساتھ بحث ہوئی تو بہت آرام بھڑکانے گئی۔ فرحت پہلے خامشی سے سنتی رہیں 'پھر انہیں بھی امامہ کی بات میں وزن لگا۔ان کے خیال میں ے کمدویا۔ د عوف میری اکیلی کی اولاد تو شیں ہے ، مجھے جاب لوئی آتی تنخواہ بر بھلا کیوں لات مار سکتا ہے۔ وہ بھی چھوڑنے کا کہتے ہو ہم کیل نہیں چھوڑو ہے۔ "بہت المامه كى جم خيال بني اسے مشوره دينے لگيں۔ وبريتووه اس كاچهرو ويكهتار ما ره سوچ بھی نہيں سكتا تھا كہ وہ المع تو او بيشه سے اى كم عقل م و و اوكرى ایسے بھی کمہ سکتی ہے۔ وہ خاصے تو تف کے بعد چھوڑ نے کا کہتاہ 'کہنے دے۔ استفهاميه اندازين يوجير بإتفا-"اوركا\_"كامدكار ودكس في مشوره ريا يهيد؟" ''جب کھر آتی ہے'ا بنا بچہ درکالیٹ جایا کر' تجھے کیا والماميين اس كے منہ سے بھسلا ميكن نورا ضرورت ہے گھر کے لیے خوار ہونے کی' دیکھے اس کی مان'جو گھر میں وہل میٹھی رہتی ہے۔" مان'جو گھر میں وہل میٹھی رہتی ہے۔" مثوره در محامير اينواغ مي كيا " نہیں آلی آھی ہاتے نہیں ہے وہ گھرے کامول ک وجہ ہے نتیں گئے گھریں تو ہر کام کے معلازم «تههار \_ وماغ من أكر عقل موتى تونوبت يهال ہیں وہ توبس موف کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں 'پھرمیری تھ کاوٹ کی فکر ہوتی ہے۔ 'میات الماسہ تك آتى ہى تا۔"وہ حرف حرف چباكر كسار ماتھا۔ "تهماری بمن سے اس سے زیادہ اسید تھی مجھے... كوآندر تك كاك كئ كه ميال اتنالثوكه اس كي تهكاوث میری بات یا در کھنا۔ "اس نے انگشت اٹھاکر نبیسہ کی بھی فکر کرتا ہے'اس نے ساری جلن الفاظ سے کی تھی۔ ''جو دو سروں کے مشوروں پر چلتے ہیں وہ اپنا گھری نہیں <sup>و</sup>اپی زندگی بھی تباہ کر کیتے ہیں۔" ''ارے بی بی رہنے دو' فکر و میر کچھ نہیں ہوتی' ہے واچھاتو تمہارے خیال میں میری بھن نے غلط کہا مرد ذات عورت کو جوتی کی نوک پر رکھنا چاہتے ہیں ' سکون نہیں ملنا' مردا تکی کو جب تک عورت رویے ودنهيس بهت احجها كهام، ويل دن "اس في رویے کے لیے اس کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے وینے استهزامیں تالی بحائی اے بھی کسی حد تک اپنی بات بھی سرکاری گاڑی ورائیور ہے تیرے پاس آتے جاتے سلوٹ پڑتے ہیں۔ یمی تکلیف ہوگی تبہی کے غلط ہونے کا گمان گزرا' وہ اس کے قریب آکر قدرے محمل سے بولاتھا۔ كتاب كربيث أورميري بهكارن بن-" "بال اگر اتاای خال ع یح کا "عکست کا کام ومثلب الله ني مرد نهيل مله عورت كمراور

ابنار کون 101 متبر 2016

و اوھر اوھر لیے میرا بیٹا' جو اوھر اوھر لیے مجھیں۔'' وہ فورا''سمجھ کیا تھا یہ جو آج آمہ ہوئی تھی ای کا ارج اوراس نے لگی لیٹی رکھے بنا کہا۔ "اور جو روز 'روز تنهيس نظ فظ مشورے ويس ربی ہیں تا انہیں کمدود مجھے ان کے بے ہودہ مشوروں کی قطعا" ضرورت نهیں۔

''اس میں ہے ہودگی کی کیابات ہے عداس' ممی سے عوف نہیں شبھلتا تو میری ای سنبھال لیں گی۔ والبي يرمين كھرلے

"خدا کے کیے۔"اس نے اتی زورہے اس کی بات کائی کہ لمحہ بھرکے لیے وہ ساری کانپ گئی۔ ''تم اپنی جاب دیکھو' میں کراوں گا اپنے بیٹے کے لیے بندوبست متم اپنا احبال عظیم رہے ہی دو۔ اس کے ترش انداز پریده روبانی او گئی تھی کندرے مرائی آواز میں کمہ رای تھی۔

"غداس تم جانع تھے میری پہلی ترجیحات میں میری جاب بھی شامل ہے اب آئے روز تم ایشو کیوں

" كال جامنا تقا عمريه خيال نهيس تقا "اس قدر رونے وهونے والی دیوی لڑگی شادی کے بعد ازحد ڈھیٹ ثابت ہوگے۔ ''وہ دروزاہ زورے ماریا ہرنکل گیا تھا۔ کئی رن کی اس بحث کے بعد بہت ہے دن خامشی کی نظر ہوگئے اس نے عوف کے لیے ایک میڈ کا بندوبست كرديا خفا- وه فل نائم ادهر بي ربتي ال كا ہر طرح خیال رکھتی۔میڈکے آجانے سے اتنا پر گیاتھا۔عوف اب رو تا ہوا نہیں ماتا تھا۔ نبیبہا اپنی نگرانی میں اس كے سارے كام اس بے كرواتى دن اچھے كرر رہے تھے۔اس نے اسی روٹین سے معجھو ناکرلیا تھا کیکن مصوفیات کی بہتی ندی میں تب نیا پھراجانگ سے آ مر نا'جب وہ کی آفیشل ڈنز'میٹنگ یا وزٹ کی وجہ ہے بہت در ہے گھر جہنچی یا پھر گھر کے کسی خاص ایونٹ پر اس کی چھٹی کینسل ہوجاتی۔ دونوں میں پہلے دنی آواز میں اور پھر قدرے زورے جھڑے ہوتی۔ فبيديا اور صادم احد ان كى الالى سے التھے خاصے

ھرداری کے لیے بنائی ہے گھر بنانے کے لیے ہوتی ہوہ انسل اور گھر کا تحفظ اس کی توجہ میں جھیا ہے اور جومیری ذمہ داری ہے معاشی دسائل تودہ میں بمترے بمترمها كرربابول اكر بجهاور جاسي توبتاؤ-" آمامہ کی سوچ نے ایک اور لڑائی جمنم دے دی تھی' نه وه بيجي بننے والی تھی'نہ وہ برداشت کر آ۔ کچھ ہی دنوں کے بعد فرحت اور امامہ اس سے کھر ملنے آئیں' الوار كادن تھا'نبيہا'عداس كے ساتھ كسي ملنے والے کے ہال سکیں ہوئی تھیں اور عوف حسب عادت شرار تیں کررہا تھا۔وہ کچھ دیران کے پاس بیٹھتی 'پھر عوف کولان سے پکڑلاتی۔امامہ نے بہت طنزیہ کہج مين كما تقاـ

ولایک بچہ نہیں عبھلتا تیری ساس ہے میلے تو بهت عُوَّق تَقَا بِيغِي كَي شادي كا أور اب بهو كماكر بهي لائے کچے کے پیچھے بھی اکان ہو۔"

'آلی ممی ہی سنبھالتی ہیں اے 'وہ تو آج کمیں جاتا

"بس تم چھیایا نہ کرو' ہار شکھار کے لیے وقت میں ملتا ہو گانا ہی لیے میٹے کو بھڑ کاتی ہوگی کہ تو گھر بیٹھ بچہ دیکھ میں کلیوں میں چھوں۔ کیوں ای پہلے فرحت کواہا۔ کی سمیات پر انفاق نہیں تھا الیکن اب ہرمعاملے میں مائیدی سرملاد بیتن۔اب بھی اسے ممجهاری تھیں۔''تریشان مت ہوا کر'اگر زیادہ تنگ كريا ب توعوف كوميرك ياس چھوڑ جايا كرعين سنبطل لول کی و فترے واپسی پر لے لیا کر۔"امی کا مشوره خاصامعقول لگانها\_يقيناً"اگر رو يا بلكتا عوف" عداس کو نہیں نظر آئے گاتووہ شاید اس کی آمد پر غصہ بھی نہ کرے۔اس نے فورا "عداس ہے بات کرنے کا سوچا تھا اور جب وہ رات میں کمرے میں آیا مختلف باتوں کے دوران اس نے ای کی پیش کش بھی سامنے ر کھ دی۔ مانواس کے تلووں گئی سربر بجھی۔ ''دہوشِ میں ہوتم'کیا کہ رہی ہو؟''اس میں غصہ

کرنے والی کیا بات ہے' وہ اس کا نخصیال ہے کیا' یہ وہاں نہیں رہ سکتا۔''

2016 بر 10/2 بر 2016

wwwanakspeielykenm

واپسی حیران کن ضرور تھی مگراس نے ظاہر نہ کی۔ ''جب اں پاس نہیں ہوگی' کسی نے تو ہوتا ہے۔'' ''اں یا بیوی ...'' اس کے استفہامیہ کہجے پر وہ

يدها بويبيشا-د دون است عن نظر ا

" و فضول بات مت كرو-" نظرول سے كمره شؤلتى وه صوفے بر بديھ گئى تھى۔ اک شكى بيوى انگرائى كيتى تھى۔ ہر كروٹ البھن 'اس نے چند دن چھٹى كى-نازىيە كا انداز خاصا ہے تكلفانه ساتھا يا اسے لگا۔ وسومے بروھے 'اسے فارغ كر'نئىمیڈ آگئ۔ چند ماہ بعد تيسرى آگئ اور پھريہ سلسلہ چل پڑا تھا۔ اسے كى ميڈ براعتبارنہ تھا۔

۔ وفکیا پراہم ہے تمہارے ساتھ' کے جس سے مانوس ہونے لگتے ہیں' فارغ کردیں ،د۔"وہ غصے سے بھراتھا۔

''جَائِم …''دانت جماکر کها۔ ''تمهماری پیرسوچ' میں قطعا"برداشت نہیں کرول ''سمجھیں تم …''اس نے در شتگی سے کہتے ہوئے

'' آواز میں برسوں پر انی 'چرے پر سرخی لوٹے گئی۔ ''چرے پارے میں کیا خیال ہے؟'' وہ رکھائی ہے

سے بارے اس لیا حیاں ہے؟ وہ رھائی سے کمہ کر باہر اکل گیا۔ کتنے آنسو بلکوں سے جدا ہوتے رہے تھے اس نے شروع دن سے سوچا اور اپنا آپ بے قصور لگا۔

0 0 0

نیلے آسان پر سرمئی بادلوں میں سورج کی روشی
منعکس ہونے سے تاریجی صحرا سا بھرا تھا۔ چند
سائٹش پر وزٹ کے لیے جانا تھا۔ موسم قدرے بہتر
تھا۔ نکل بڑی' وہ ادور فلائی کی جانچ کے لیے اس کی
دھلوان پر کھڑی لیبر' ورکرز' کنٹریکٹر کو ہدایات دے
دھلوان پر کھڑی لیبر' ورکرز' کنٹریکٹر کو ہدایات دے
رہی تھی اس کی نظر المحقہ سڑک پر مجمد ٹریفک پر گئے۔
غالبا ''ایک سڑک بند ہونے سے دو سری پر رش معمول
عالبا ''ایک سڑک بند ہونے ہوئی کی جال اور آگر چیونٹی کی

اکتا گئے تھے۔ اکثرانہیں سمجھاتے۔

'' آخر تم دونوں مل کر'اس کا بہتر حل کیوں نہیں نکالئے' تم جاب کرنا چاہتی ہو' وہ تمہاری توجہ کا طالب ہے' بیٹا کوئی درمیانی راستہ نکالو' روز' روز جھگڑے ہے۔ گھر کا ماحول خراب ہورہا ہے۔'' ان کی نصیحتی ل پر دونوں اک دوجے کو تر چھی نگاہوں سے مورد الزام شہراتے ہوئے گھورتے' کچھ دن خاموشی' اندر اندر شہرمندگی کچوکے لگاتی' پھر کوئی ایسی وجہ بن جاتی اور شرمندگی کچوکے لگاتی' پھر کوئی ایسی وجہ بن جاتی اور بروہ گئی۔عداس کا موڈ ہر میٹر ہے۔ اس کا موڈ ہر وقت خراب رہنے لگا اور اس کی جان کئی پر۔ شامہ وقت خراب رہنے لگا اور اس کی جان کئی پر۔ شامہ ایک اور جسوڑ نے کا ارادہ کیا' مگر فرحت کو یہ بات یالکل احتقانہ گئی۔

''اگلے تو جہاں ایک پلا ہے 'یہ جس ال جائے گی تیں آگے کو اختیاط رکھ' بچے دوہی ایکھ' ایکی بھلی گئی نوکری کو لات مار کر کفران نعمت کرے گی لاکھوں کی ڈگری ہے تیری 'اتناہیہ کاروبار میں ڈالا ہو یا' کہاں سے کہاں پہنچا' تھوڑے دن کی مشکل ہے' یہاں ترقی ہوئی' کیلے تلوے چائے گا تیرے۔۔'' فرحت کی سوچ اپنی کلا سے آگے نہ الی تھی۔ فرحت کی سوچ اپنی کلا سے آگے نہ الی تھی۔ لڑکیاں مال کا پرقو ہوتی ہی ٹائس پر آگر مال منہ سے نصیحتیں کرنے 'خواہ الیسی یا برق ۔ دماغ میں بس جاتیں' خواہ زمانہ زور لگالے' پر گرہ نہیں تھلتی۔ اس جاتیں' خواہ زمانہ زور لگالے' پر گرہ نہیں تھلتی۔ اس پینڈنٹ 'خود مختاری ساتی جاتی تھی۔

段 段 段

آج وہ ہا گف ٹائم میں گھر آگئی تھی۔ ابھی بیگ ، چابیاں لاؤ کج کی سینٹر میبل پر رکھی تھیں ' نظر کمرے ہے ۔ نظری میٹ آئی۔ سے نظری میڈ برگئی۔وہ ٹھنگی 'سیدھی کمرے میں آگئی۔ عداس آ تھوں پر ہازور کھے لیٹا تھا۔ آج جلدی گھر آگیا تھا۔ میرب کاٹ میں لیٹی سو رہی تھی۔وہ یک لخت بولی۔

2016 F 1080 . 5 . 12

کڑھن کورستہ مل گیا'خاموثی سے تکیے میں جذب " پاک .... وهسه" وه نیند تھلی آواز میں جماہی روکتے اسے بتارہاتھا۔ وميرابيك تيار كروادينا-" ودكميں جارے ہو؟" " نیمریت ..." وہ بازو کے بل کروٹ لیٹا اس کے خاصا قريب ہو گيا۔ " کچھ مشینری دیکھنی ہے' ایک کنسٹر کشن کی تھ بھی ہے۔'' مٹر کشن پروجیکٹ یا۔۔' بہت ہے سوال بلائے مگر کھا صرف اتنا۔ ''میں بھی جلوں۔'' سنتے ہی بمشکل اس کی منى مل جائے گ۔" "كوفت كرنيس كياحرج-" "مرضی ہے۔ "اس نے جمائی روی۔" پانچ دن کا ٹوٹل آفیشل ٹرپ ہے۔" وہ اس کے گندھے پر تاک لكائے نيند ميں جاچكا تھا۔ آج كالمس خاصا اجنبي خاصا غیر شناسا حرارت رہا تھا۔ اس نے چھٹی کی بھربور كوشش كى تھى- كى بارياس كے ياس كى قائل كرنے كى حتى الكال كوشش كى۔ ""آب جانتی ہیں میٹروپاسیززیر تیزی سے کام ہورہا ، بہلے لونگ کیو اب شارٹ دیں از آجاب ناٹ آيرسل برنس مس شامته العنبو... "مریہ"اں کے ہونٹ کھلنے سے پہلے ہی ایکس سی این نے ہاتھ سے رو کا۔ ''کم از کم اس مہینہ بالکل نہیں محلیئر۔۔۔'' وہ اس کے ساتھ جاتونہ سکی' مگردل' دماغ' سوچ کا ہم وائرہ اس کے گرد چکرا تا رہا تھا اور وہ جل جل گئی۔ مداس نے کی بار کالز کیس منتقر ہوں ئال طبیعت

حال نہ بھی ہوتی تب بھی اس کی گاڑی ہزاروں میں پہان علی تھی۔ اس نے س گلاسز کیپ پر کرتے ہوئے غور کیا تھا۔ کون تھی اس کے ساتھ جنبہا آج تھر کیا شہر میں نہیں تھیں۔ پھر کون ہو سکتی ہے؟ بول ا کے فرنٹ سیٹ پر محو گفتگو... گاڑی کچھ آگے کو سرکی اس نے فور کیا 'یہ وہی تھی فارہ آج کل اس کے ساتھ بہت نظر آرہی تھی' بلکہ احمہ بلڈرز کی طرف سے میں بہت پیش پیش میں سے کئے سالانہ آفیشل عشایے میں بہت پیش پیش میں سے کئے سالانہ آفیشل عشایے میں بہت پیش پیش تھی۔ عداس اس کے آگے پیچھے پھرتا مختلف لوگوں ے ملوارہا تھا۔ عداس کابوں کی اور کے آگے . کھے . کھے جانااس کی سوچوں کے گھوڑے نے لگام ہونے تکھے۔ اسے میں پکڑا ڈرائنگ برول چر مرا گیا تھا۔ غائب دماغی ہے کام سمیٹ گھر کو نکلی سنسان وریان گھر عیوف وادی کے ساتھ تھا۔ میرب میڈ کے پاس سور ہی تھی۔ وہ جلے پاول کی ہلی بنی تیز تنفش 'اس کا انظار کرنے لکی۔وہ خاصی دیرے گھرلوٹا تھا۔تھکا تھکا ہو جھل سا ''فہنج دہرے کیا تھا'بھوک نہیں۔'' النج ورے كيا تھا؟ يا دُيْرِ جليري..."وہ كهنا جاہتى ھی اس ہے اورا جاہتی تھی مگر مصلحاً" خا وش استفہامیہ ویکھے تی وہ اس کے کمرے میں آنے ہے پہلے سوچکا تھا۔ عورت تو مرد کے سائے کود کھھ کر پہچان علی ہے کمال کمال پڑاتھا'یہ تو پوراوجود سائنے تھا۔ ''ہو نہیں۔۔ تھکن ہی بہت ہے یا سرور میں ہو۔'' اس نے کڑھن آنکھوں کے رہتے نکالنے ہے ردی۔ وای لیے گھر بیٹانا چاہتے ہو' اکہ تمہاری سرگر میاں چھی رہیں' نیک پارسا ہے' گھرلوٹو' میں بے وقوف بنوں' میاں تھک کیا' گھڑ یا ہر' ہر جگہ تنہیں الگ ورائل عليه مسرعداس..." وه اس كى بشت كو تھورے گئے۔ ادھر کروٹ 'ادھر کروٹ 'نینداس کی دنیا سے کمیں دورور انوں میں جابھی تھی۔

2016 بر 104 عر 2016

كروثول يردمشرب مواقفا-

"کیابات ہے یار۔ نیند نہیں آرہی۔"وہ اس کی

ایک بچو کی ایس فے اسی وقت تون بند... "

"تات ایم آل ... میں بات کرلوں گا۔" وہ اس کے سامنے ایسے پوز کررہا تھا چسے یہ کوئی خاص بات نہ ہویا بھراس کی بیوی حدور جہ براڈ مائنڈ ڈ (کھلے ذہن) ہو۔ غالبا " آج ان کا آفیشل ورک ختم ہوچکا تھا۔ کل فالستان روائلی کنفرم تھی۔ شام کے وقت وہ بچوں اور شامہ کے وقت وہ بچوں اور شامہ کے دقت وہ بچوں اور شامہ کے بیشان وکھائی وے شیم کرڑی بھی دکھائی وے میکرٹری بھی دکھائی وے میکرٹری بھی دکھائی وے میکرٹری بھی دکھائی وے میکرٹری بھی کسی شاپ کی طرف بردھتی تو بھی کسی کاؤنٹر کی جانب اس نے آگے بردھ کراسے پوچھاتھا۔ کاؤنٹر کی جانب اس نے آگے بردھ کراسے پوچھاتھا۔ وہ جوابا "بولی۔

ر رہیں ہیں۔ ''سرمیراسیل گم ہوگیا ہے ادر مجھے گھر بہت ضروری بات بھی کرنا تھی۔'' عداس نے اے اپنا سیل دیتے ہوئے کہاتھا۔

''فی الحال آپ یہ استعال کرلیں' باتی بعد میں دیمیہ لیجے گا۔'' وہ اسے سیل دے کر ایک شاپ کی طرف بردھاتھا کہ ابھی ہا ہر آگراس سے واپس کے لے گا اتنے میں ہی کال آگئی اور وہ بے جاری بار بار اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ اس نے اس سے سیل لیا اور پینٹ پاکٹ میں اڑتے ہوئے بات بدل۔ پینٹ پاکٹ میں اڑتے ہوئے بات بدل۔ ''آپ کی اپنے گھریات ہوگئی تھی۔''

"جی بھی ہے۔" "اوکے ہے"اس کے زہن میں کئی باتیں مجتمع ہو گئی تخسیں شانبگ بھی برائے تام کی اور ہو مل کی جانب نکل گیا۔

ڈائنگ میبل پر سوائے چیج کانے کی آواز کے تیسری کوئی آوازنہ تھی۔ آج سن ڈے تھانبیہ اسارم احمد آیک پارٹی میں گئے ہوئے تھے۔ وہ خاموثی سے عون کو کھانا کھلانے کے دوران ایک آدھ نگاہ پیچھے واکر چلاتی میرب پر ڈال لیتی۔ وہ کھلکھلا کر جمکتی ان کی طرف بردھ رہی تھی۔عداس خاموش سے تنگ آگیا۔ مطرف بردھ رہی تھی۔عداس خاموش ہوتی جارہی دیکیا بات ہے 'تم زیادہ ہی خاموش ہوتی جارہی

کیس اور فون بند' شاید وہ وہاں بہت بزی تھا۔ اسے
کیس اور فون بند' شاید وہ وہاں بہت بزی تھا۔ اسے
گئے تقریبا "چوتھا روز تھا۔ ساری رات شامہ کو نیندنہ
تنے کے سب ضبح آفس ٹائم پر بہت کسلمندی طاری
تقی۔ اس نے سک لیو(بیاری کے لیے چھٹی) کے
لیے کال کی مگر منظور نہ ہوئی۔ وہ ہا نف ٹائم میں گھر
سے یاد آرہا تھا۔ باہر آکٹر اس کے فرب ہوتے رہنے
میں۔ وہ چائے گاکپ بنواکر ٹیمرس پر بیٹھ گئے۔ وہ جائے کی
تھے۔ مگر اس طرح کی اواسی پہلے بھی نہیں محسوس ہوئی
تھے۔ مگر اس طرح کی اواسی پہلے بھی نہیں محسوس ہوئی
تھے۔ وہ چائے گاکپ بنواکر ٹیمرس پر بیٹھ گئے۔ چائے کی
چسکی بھرتے ہوئے اس نے اسے کال ملائی تھی جوہاف
ٹون میں ہی ریسیوہ وگئے۔

''جی ۔۔''ایک نسوانی آوازاس کے سیل پر بے حد غیر متوقع تھی۔وہ چھٹتے ہی بولی تھی۔

و حكون \_ كون بوتم \_ ؟"

''آل۔ ہاں۔ دہ سری سوری میم۔ ''وہ جو بھی تھی تھوک نگنے اٹک اٹک کربول پائی تھی۔''میں نے پوچھاہے کون ہوتم 'اورعداس کہاں ہے؟'' ''میم کی میں ان کی سیکرٹری۔۔۔ رئیکی ویری سوری ایک چو گئی۔'' اس نے درشتگی ہے اس کا جملہ

المحلجو ی کے اس سے در مقتعلی سے اس ہ جملہ کاٹا۔ ''عداس اس دفت کہاں ہیں؟ میری بات کرواؤ۔''

"مراعد مال میں ہیں ایک جو کلی میم مجھے اکستان ضروری کال کرنا تھی میراسیل کم ہوگیا۔ سر کا فون میرے پاس تھا 'ابھی' ابھی لیا تھا' میں جارہی ہوں انہیں واپس دینے 'بلیوی۔" وہ تیز تیز چلتی صفائی دے رہی تھی' اس کی آواز سے لگتا تھا وہ خاصی بو کھلائی ہوئی ہے۔ شامہ نے مزید انتظار نہیں کیا' وہ ڈپٹ کر بولی۔

بوں۔ ''جھاڑ میں جاؤتم'تمہارا ہاس۔ مائی فٹ۔۔''رابطہ منقطع ہوگیا۔ سیکرٹری دھڑکتے دل کے ساتھ ہے جان سیل دیھتی رہ گئی۔ وہ کنفیو ژبی کنفیو ژبھی کہ سر کوہتائے یا نہ۔ آخراس نے ساری بات سرکوہتا دی۔ ''سربت اچانک'غلطی ہے کال اشینڈ ہوگئی تھی'

عبر 2016 مير 2016 مير 2016 مير

''جاؤ آپ'اپ کمرے میں تھیا۔''خودہا ہرلان میں نکل گیا تھا۔لان میں تیز تیز جھولتی چیئر اس کے ڈپریشن کی غماز تھی۔ بالوں میں انگلیاں چلاتے ہاتھ کیک گخت رکے کری ہے اٹھ کر گاڑی نکالی اور ہا ہر چلا گیا تھا۔وہ ٹیرس پر کھڑی مسلسل اسے ہی تک رہی

"عداس احمد میرتم ہی ہوجو محبت کے بہت دعوے کرتے تھے"اس نے اک کمبی آہ بھری۔ "ہمارے درمیان صرف ایک ہی ایشو ہے میری جاب چھوڑ دول کی دهید کوشش کرتو رہی ہوں۔ اس کے علاوہ تو مجھے کوئی ایشو نہیں تھے 'چرمجت کونے اعتبار کیوں كررى موية "اس كے ذبن كى سوئى اس كى بے وفائى یرا ٹک گئی تھی اور شک کی نگاہ سرطان کی جروب جیسی ہوتی ہیں خامشی ہے سار کے بدن میں سیلی جلی جاتی میں ایک جھے سے کاف مفائی کرو و سرے جھے پر تمودار ہوجاتی ہیں۔اس کا بھی شک سرطان بنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ مزید دیر ہواس نے ممکن حد تک خود کودرست کیا۔ ڈیوٹی آورز ختم ہوتے ہی رش ڈرائی کرتی اور گھر آجاتی۔ بھاڑ میں گئی ساری فرض شنای یمال میال بن تا آشناین رہا ہے ، جیسے سب آفیسرز کرتے ہیں کری پر کھوم ' سرسری سائٹ وزٹ 'اپنی غلظی این جونیزز پروال اور گھر کی راہ اس نے بھی بنی ربقہ اختیار کیا۔ نب سے پہلے اپنی او قات تھیک - پھراکٹر بہانے ہے اپنا یک اینڈ ڈراپ اس کے مرد الناشروع كرديايه ووخود خران تفاكهال كوئي بات سننے کو راضی نہیں تھی کمال خود بخود نہ صرف مود تھیک کرلیا بلکہ ایسے ظاہر کرنے لگی۔جیسے ان کے پیج کوئی تلح کلامی ہوئی نہ ہو'اس بدلے روپیے میں کچھ فهيك فقايا نهيس البيته عداس كامود بهت فريش رہے لگا تھا۔ نگاہوں میں وہی مستیاں لوٹ آئی تھیں۔

# # # #

موریؒ ڈوہے سے پہلے آسان پر شفق بکھررہی تھی۔ ہوا ساکت ہونے سے سارے درخت منہ

''میراخیال ہے'خاموثی ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔''اس نے عوف کا منہ نہکن سے پو تجھتے ہوئے کما تھا۔

''خاموثی کسی بڑے طوفان کا بیش خیمہ بھی ہوسکتی ہے۔'' وہ چپ رہی اور اپنے سامنے کے برتن سمیٹ کر ایک جانب کیے بعنی اس نے جو کھانا تھا کھالیا۔ اسے یوں ادھورہ کھانا چھوڑ کر اٹھتے دیکھنا اس کو اہانت میں مبتلا کر رہاتھا۔

'''یار مین پہلے بھی بتا چکا ہوں' صرف ایک مشورے کے سلسلے میں اے گھر کال کرنا تھا'وہ ان کے لیے شائنگ کررہی تھی رائے چاہیے تھی اور اس کا کیل گم…''

ومیں نے تم سے پوچھا ہے۔۔ کیوں بار بار ججت ہے ہو۔ " اس کے درشتگی بھرے کہجے پر وہ بھی رش روی سے بولا۔

" تو پوچھو مشوہر مول تمہادا " تھے تسکس کرتا مر۔ "

''ہاں' تو ہار رہا ہوں تا۔'' اس کے اس کے طرم ہاتھوں پر اپنی مضبوط ہتھیلی رکھ دی۔ معتم صرف اور صرف ایک غلط قنمی کاشکار، و 'اور بس۔''

''اوتے۔اللہ کرے یہ غلط فہمی ہی ہو۔''اس نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ کے پنچ سے نکالے اور میرب کو واکر سے نکال کمرے میں جلی گئے۔اے ترکی سے آئے تقریبا''ایک ہفتے سے زیادہ ہو چلاتھااور وہ بے حد خاموش ملی تھی یمال تک کہ اس کے لائے گفشیں دیکھے اور بنا کوئی رائے دیے اٹھا کرالماری میں رکھ دیکھے اور بنا کوئی رائے دیے اٹھا کرالماری میں رکھ دیے۔اس نے جب جب بات کلیئر کرنے کی کوشش کی وہ خاموشی سے سامنے سے ہمٹ جاتی اب بھی اس کے یوں چلے جانے پر وہ چند پل اسے غور سے ویکھارہا نونف ہے مہدرہا ھا۔ ''مائی ڈیئر'شہرے دوراکیک سائٹ پر جارہاہوں'ٹائم کگے گا'مگر آجاؤل گا۔''

''سائٹ پر ... یا؟''ایک تنقیدی نگاہ اس سارے پر ڈالی۔ میرب کو لے کراٹھی اور اندر کی جانب بردھ گئی۔ وہ اس کے تفتیشی انداز کو لمحہ بھر سوچتارہ گیا۔ ''اوہ' تو پیہ بات ہے' تب ہی گھر اور بچوں کو ٹائم دیا جارہا ہے' دینس گڈ' میں خواہ مخواہ مغزماری کر تا رہا'تم نے ایسے قابو آتا تھا' چلو ٹھیک ہے۔'' وہ دور سے ہی ممی ڈیڈ کو اللہ حافظ کر یا ڈرائیووے سے گاڑی نکال کر کے گیا تھا۔ اس کا ساز ارسٹہ خودے خوش کلامی کرتے

برطام وركزراتفا-وہ رات میں جان ہو تھ کرلیٹ آیا تھا۔ نہ کھانا' نہ جِائے 'کانی ۔۔ اپنے آپ میں مگن گلٹا کا ہوا 'چینج کر کے لیزائسوگیا۔اس میں تصلیتے اضطراب سے وہ خوب مخطوظ ہو تارہا تھااور پھرتواس نے روٹیس بنال ویرے كر آنا بجول اورخاص كراس محدود نائم دينالورجونا ویتا اس میں بھی کسی نہ کسی ایمپلائر ٔ دوست کی دوسری شادى افينو ز كاذكر خوب متاثر كن انداز ميس كر تايا پھر کمی رہے وار خانون کی ول کھول کر تعریفیں شروع کردیتا۔اس کے اندر ہی اندر نیچ و تاب کھانے پر دل کھل جا تا اور تواورا بی ڈریننگ پر اس کی توجہ بڑھتی جارہی تھی۔ حد توب کہ میرب کی برتھ ڈے جیسے خاص فیملی ایونٹ پر اپنی تی میل آشافِ اور خاص کرفارہ کو انوائٹ کیا تھا۔ آج ہے پہلے کی کی برتھ ڈے یا انیور سری پر گھر کے علاوہ کوئی باہر کا فروید عو نہیں ہو تا تفائمكر ميرب كي سالكيره برخوب ابتمام كياتفااوروه فاره جوبہت ماڈرن دمھتی تھی معنھی میرب کوایسے لیٹائے پھر رہی تھی جیسے اس کی آیا ہو۔ ایک بار تو شامہ نے خاصے رو کھے انداز میں میرب اس کی گودسے ل۔ "اس کی فیڈ کا ٹائم ہو گیاہے۔" یہ بر تھ ڈے ہے چندون بعد کی بات تھی وہ کندھے پر بیک لٹکائے آفس کے لیے تیار ہوئی کمرے سے باہر نکل رہی تھی جب اس فيداس كوكت نا-

الکائے گئے۔ تھے۔ پرندوں کی چھاہف میں شوخیاں ختم تھیں۔ اس نے درختوں میں لکھے کو زوں کو پانی سے ہمرااور چند بر تنوں میں باجرا بہت سے پنچھی بر تنوں کی جانب برھے۔ وہ میرب کو گود میں لیے وہاں سے ہم گئی اور لان میں بیٹھ گئی۔ عوف پاؤں سے فٹ بال اچھالتا ای کے گرد کھیلنے لگا نظا نہیں مارم احمد بھی ذرا فاصلے سے کر سیوں پر بیٹھے محو گفتگو تھے۔ وہ فون کان سے لگائے تیزی سے کوریڈور جورگر الان میں نکل کان سے لگائے تیزی سے کوریڈور جورگر الان میں نکل آیا۔ اک مکمل فیملی خوش گوار احساس اس کاشدت سے دل چاہاس منظر کا حصہ بننے کو الیکن بہت ضروری کام سے اسے ابھی جانا تھا۔ وہ چند پل کے لیے کے کے میں رکا۔

ز آپ مہنج کرسکتی ہو' آئی شیور' یو آر انٹیلی جہنٹ گرل-''وہ نون پر کسی کو کمہ رہاتھا۔ ''لیں' یس بس بہنچ رہا ہوں۔۔۔ اور کے۔'' کمہ کرسل ہاکٹ میں رکھ لیا۔ قریب کھیلتے عوف کے بال

کریل ماکٹ میں رکھ آیا۔ قریب کھیلتے عوف کے بال اس نے شرار ماسانگیوں ہے جھیرے اور آگے بڑھ کر میرب کو اس کی گودہ لیا دونوں رہتی گالوں کو بیار کرتے ہوئے اسے زورہ بھینچا وہ رونے لگی۔ اس نے ''سوری سوری''کرتے اس کی گود میں واپسی دے دی۔

دی۔ ''مجھے ذراد پر ہوجائے گی' تم سوجانا۔''وہ عوف کی فٹ بال کو کک گرتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ وہ یک نک اسے دیکھے گئے۔اس کے چند قدم اٹھ جانے گے بعد پیچھے سے ایکارا تھا۔

''جاکمال زہے ہو۔ ؟''اس نے خفیف می گردن موڑ کراہے دیکھا۔ نمی روکنے سے گلالی مضطرب چرو' تفتیشی سکڑی نگاہیں۔وہ استہزائیہ مسکراتے ہوئے دو قدم واپس آیا۔ دی سال میں۔ دی

سیاہواہادام ج "کچھ نہیں۔"شامہ کوائیااٹا ہرچیزے عزیز تھی۔ اس نے پہلوتهی کرتے کند تھےاچکائے۔ "ویسے ہی پوچھا ہے"اییا کہاں جارہے ہو جو دیر ہوجائے گی۔"اس کا استہزائیہ چرو معنی خیز ہو گیا اور

کی ڈنر پر میزادیت مت میجے گائیں کرکے آؤں تقا-باتھوں ہے چھوتی ڈورسنجالے تو کیے فضاؤ میں تارے تارا بھتے جارے تھے۔منیہ زور بیرن ہوا 'نازک "تم دُنر زیادہ بی باہر نمیں کرنے لگے ہو؟" نبیمها پتنگ کو پھاڑ دینے کی حدیتک تیز تھی۔اس نے اپنی سی عبارم احمر اس بدلتے حالات سے قدرے بریشان تھے ممکن کوشش کرنی تھی مگردد سرا کھلاڑی اس ہے کہ پہلے ہروقت رونارونا تھاکہ وہ دیرے آتی ہے کھانا کہیں زیادہ منجھا تھا۔ بہت در جیپ رہنے کے بعد اس وفت پر نہیں ملتا اور اب اگر وہ کچھ بدلی ہے تو جناب نے دہم کیج میں کہا۔ نے یہ روش اختیار کرلی۔ میں ریزائن کرنے کاسوچ رہی ہوں۔"اس کاپیہ ولام بھی تو برمھ گیاہے می۔ کولیگر کووقت دیتا برتا اجانك جمله گاڑى كوزېردست بريك ليكاسكنا تفااس نے ہے۔"اے اندازہ تھا کہ وہ دروازے میں کھڑی ہے بمشكل ياؤل كي كرفت ريس پر رتھے رکھی۔ اورب طرح سے دل جاہاس وقت اس کی بدلی ر تکت و کیوں؟ ممال تجابل عارفانیہ تھا۔ ''ویسے ہی' مجھ سے مدیبے نہیں ہو تا یہ سب۔'' گاڑی خراماں خراماں جلنے گئی۔ عداس نے دھیما میوزک آن کرلیا تھا۔عاطف اسلم کی آواز ديكھنے كو ممكر جان كرانجان بناان ہى سے بات كر تار ہااور جيے بى دەدد قدم آگے آئى فورا" كينے لگا۔ ''اور پلیزیار' تم آج ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ' تیرے نام پہ یہ زندگی میری' رکھ دی میرے ہدم اسپیکرے نظمی چار سومچل رہی تھی۔ م اس کاجی چاہا کھر کی ایک ایک چیزاٹھا کر اس کے معدر دے مارے اُسی ٹائم کی الاپ لگائے رکھتا تھا اب اگر ساتھ آنے جانے لگی ہوں او محترم کے پاس وفت نہیں ہے ' اب اوعون جھی برا ہوگیاہے۔'' وہ مضبوط ک میں یا دوہانی کروا رہاتھا۔'' چند ماہ بعد اسکول جانے۔ میرے کیے ہونہ پرواکر تی ہے میری جوتی۔اسے المعرب ميذك ما والدحسف عري الماميد کے کہ وہ مرتا اس نے تیز قدم بیرونی دروازے کی جانب بردهائے صارم احمد کوعداس کے اس طرح کہنے خانوں میں مخترے وال رہا تھا۔ آتی جلد سوچ ہے براجها خاصاغصه آيا تقاله برمھ کر کامیانی اور وہ اس کے جواب پر شاکڈ تھی کیا "عداس لے رجاؤ اسے" آفت مجار کھی تھی جاب چھوڑ کر گھر 'بنیچے دیکھو'میاں ' دیڈی .... وہ مجھے''اس کی ماویل شنے سے پہلے وہ و ٹائم دواور اب اے فرق ہی نہیں رارہا۔اس نے تحكم بحرب لبح من يول محلا ہونٹ کانتے نی دھکیلی۔ "سنانہیں میں نے کیا کہاہے۔"وہ اسے بیگ کے اسٹریب برہاتھ رکھے آگے بردھتے ہوئے کہد گئی تھی۔ ''کام کرتی رہوگی تو فٹ رہوگی' ویلیے بھی بہت "رہنے دیں ڈیڈی' ڈرائیور ہے' میں چلی جاؤں محنت ہے تم نے یہ ڈگری حاصل کی تھی۔ گھر بیٹھ کر تو گی۔"اے اس کی متیں کرنے سے ڈرائیور کے زنگ لگ جائے گا۔"اس نے بل بھرکے لیے اے ساتھ جاناگوارہ تھا۔ ویکھا پھریا ہر ٹائزوں کے نیجے جاتی سرمئی سروک پر "ری جل گئی پربل نہ گئے۔" وہ بردبرط تا ہوا تیزی نظرين جمادين اورخاموش ربني كوئي جواب نهيس دياب ے بیچیے نکلا تھا اور صارم احمد کی آواز ان دونوں کی ' مرضی ہے تمہاری۔''اس کا کوئی جواب نہ پاکر چال ہے کہیں زیادہ تھی۔ اس نے شان بے نیازی ہے کندھے اچکائے۔"اب مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔'' ''یمی تو پراہم ہے' تنہیں کوئی ایشو نہیں رہابہت ''عدی'' مہ کو ڈراپ کرکے جاتا' سناتم نے۔''وہ تمام رستہ خاموش بیٹھی رہی صرف سودو زیاں پر قو کس ( ) ا جا الماكرن (108

ر میمنیاں وھونڈلی ہیں تم نے "اس نے اپنی بلڈنگ کے سامنے اتر تے ہوئے ایک بار پلٹ کراہے دیکھتے ہوئے ایک بار پلٹ کراہے دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ خاصی دیر اس کے آفس کے سامنے گاڑی کھڑے کیے اسے دیکھتا رہا۔ یساں تک کہ وہ بوری طرح بلڈنگ میں غائب ہوگئی۔" ہرا"اس نے تعرونگایا اور قل آواز میں عاطف اسلم کور یوانڈ کیا تھا۔ تعرونگایا اور قل آواز میں عاطف اسلم کور یوانڈ کیا تھا۔

آج مہینے کا پہلا ہفتہ تھا۔اے آفس سے چھٹی مقی۔عام طور پریوں پہلے ہفتے میں دواکشی چھٹیاں مل جانے میں دواکشی چھٹیاں مل جانے ہے گئی کاموں کے ساتھ گھر کے بھی کچھ کام دیکھنے گئی تھی۔ سنڈے کواکٹر شائنگ یا گروسری کام دیکھنے گئی تھی۔ سنڈے کواکٹر شائنگ یا گروسری کام دیکھا۔ کرام ہو تا آگر نہ ہو تا تو ڈونر کے لیے اسے راضی کرتی آج میں سنے تھا۔ موسم بدل رہا تھا بچوں کی چیزیں لائی تھیں۔ نہ ہا تھا۔ موسم بدل رہا تھا بچوں کی چیزیں لائی تھیں۔ نہ ہا تھا۔ بھی آئے گروسری کی لسٹ دیتے کہا تھا۔ بھی آئے جیزیں اٹھالاتے ہیں' میں اٹھالاتے ہیں' ساتھا۔

''وہ تو آج شام بہت جلد نکل گیا تھا۔۔۔ ہو سکتا ہے کوئی کام یا کسی سے ملنا ہو۔''اس کے کام اور خفیہ سرگرمیاں تو وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اے بہت

'''آخر مجھ سے جھوٹ بولنے کامقصد۔''اس نے کانوں سے آویزے اٹار کر ہڈ پر پٹنے تھے۔اگر وہ اس وقت سامنے ہو تا تو ممکن تھا وہ اس کا منہ نوچ لیتی۔ رات کے تقریبا ''بارہ بج رہے تھے۔

" تو عداس عمر توارہ نے بچے کہا تھا تم نہیں سدھروگے کتی ہے وقوف تھی ہیں اس کی واضح بات نہیں اس کی واضح بات نہیں کا گا۔ کہیں کوئی حادث اس کے شکی دل کو دھچکا لگا۔ کہیں کوئی حادث اس کے شکی دل کو دھچکا سے بھٹ جا آگر اسی کمچے گاڑی کا ہاری نہیں بجتا۔ اس نے چونک کرگیٹ کی سمت دیکھاتھا۔ طفیل گیٹ کھول رہا تھا۔ اس کی گاڑی اندر زن سے داخل ہوئی۔ اس نے چند بل دیکھا بھر سرھیاں جرمھی واخلی دروازے کی جانب براھ گئے۔ وہ خاصا ہے زار لگ رہا قلا۔ ساراوی گزرجانے کے بعد چرواجھا خاصا مرجھا گیا

موری ایمی تک جاگ رہی ہو۔ ''اس کی ہے تکی بات بر اس نے تند نگاہ ہے اسے دیکھا اور اندر لاؤر کی اس خلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کھانے کا پوچھے اس نے خودہی کمہ دیا۔

''کھانامت گانا میں نے کھالیاتھا۔'' ''کھال ؟''نام کن یہ جن کسچوں شاک

''کہاں؟''اس کے زہر خند کہجے پروہ شاکڈ ہوا پھر رے سنبھل کربولا۔

''ایک پرائی گرل فرنڈ مل گئی تھی' اس سے اس کے ساتھ۔۔۔۔ ٹائم کا پتاہی نہیں چلا۔ ''اس نے سرے پاؤل اگر سامنے ہے اس کے اس کھا جانے والی نگاہ اس پر ڈالی اور سامنے ہے مسرور ہو گیا تھا۔ اس کے اس کھرح کلسنے بر۔اب وہ اس کیا بتا آگہ شہرے باہر ایک سائٹ پر ٹھا' باہرے آگے کچھ انجینئرز کے ساتھ میڈنگ میں وفت کا پتاہی نہیں چلا پھرٹر لفک جام' لیکن میڈنگ میں وفت کا پتاہی نہیں چلا پھرٹر لفک جام' لیکن اپنے لیے اس کا فکر مندہ ونا خاصا خوش گوار تھا۔

"اب پتا چلا مائی ڈیر وا گف توجہ کس بھاؤ ملتی ہے۔ ''اس نے خود کلامی کی تھی۔۔

## يەشمار وپاكوسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیسے ہیں

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے ایمجے پر دی گئ ہدایات پر عمل کریں:-



وہ کی دن سے مشش و پنج میں تھی عداس یا جاب اور سرخ مقیحہ عداس کے حق میں آیا اس کی بردھتی سرگر میاں دیے روکنے کے لیے جاب چھوڑنا ضروری تھا۔ جہنم میں سمجھوڑنا ضروری تھا۔ جہنم میں سمجھوڑ جائے لاکھوں کی وگئے تاہماں شوہر سمجھوڑ کے ساتھ کا کھوں کی وگئے کا درسالوں کی محنت 'یمیاں شوہر سمجھوڑ کے ساتھ کا کھوں کی وگئے کے ساتھ کا کھوں کی وگئے کے ساتھ کا کھوں کی وگئے کے ساتھ کی اور سمالوں کی محنت 'یمیاں شوہر سمجھوڑ کے ساتھ کی محنت 'یمیاں شوہر سمجھوڑ کے ساتھ کی محنت 'یمیاں شوہر سمجھوڑ کے ساتھ کے ساتھ کی محنت 'یمیاں شوہر سمجھوڑ کے ساتھ کے ساتھ کی محنت 'یمیاں شوہر سمجھوڑ کے ساتھ کی محدد کے ساتھ کی محدد کے سمبھوڑ کے ساتھ کی محدد کے ساتھ کی محدد کے ساتھ کی محدد کی محدد کے ساتھ کی محدد کے ساتھ کی محدد کی محدد کے ساتھ کی محدد کے ساتھ کی محدد کے ساتھ کی محدد کی محدد کی محدد کی محدد کے ساتھ کی محدد کے ساتھ کی محدد کی محدد کے ساتھ کی محدد کے ساتھ کی محدد کے ساتھ کی محدد کے ساتھ کی محدد کی محدد کی محدد کی محدد کے ساتھ کی محدد کے ساتھ کی محدد کے ساتھ کی محدد کے ساتھ کی محدد کے ساتھ کی محدد کے کی محدد کی محدد

بی داؤیر لگ گیا۔ چندون بعد اس نے اپنے ایکس سی ابن سے اس سلسلے میں بات کی تھی۔ وہ ششدر رہ عربی سے اس سلسلے میں بات کی تھی۔ وہ ششدر رہ

"نیه کیااحمقانه بات ہے گھرڈ سٹرب ہورہا ہے 'اتنی اچھی جاب 'پروموشن نزدیک … پھر؟" "بس سرپراہلم ہے۔"

س سربراہم ہے۔'' 'کیاپراہلم ہے؟ تمہارا پڑھا لکھااور ہم پیشہ سسرال پھر کیوں؟''

و مهر موتے ہیں کچھ مسائل ..."

د میں نہیں ... ہیں اس حماقت کی اجازت نہیں

د کے سکا۔ " بھراس کے الجھے انداز پروہ قدرے وقتے

پڑے۔ ' مجلو و کھتے ہیں' جرحال ہیں جو چند اہم

پروجی کٹلس شروع ہیں ان کے ایکر پرمنٹلس کے بعد

ترجے سوچنا۔ "

ان پروجیکٹیس کو مکمل ہونے میں دو تین ماہ تھے جمال اتنا وقت گرارہ میہ بھی سہی۔ اس نے جسل کا اسکیل افغایا اور بڑی ہی ڈرافٹ ڈرائٹک ان کے سامنے تیبل پر جھادی۔ وہ مختلف نشان لگا کر اے لوکیشن اور عمارتی میٹرل پر بریف کررہے تھے تھلےوہ ہوں ہاں کرتی رہی مگردھیان عداس کے کرد بھٹک رہا تھا۔

دن ڈھلنے برگری کی شدت کچھ کم تھی۔ مصروفیت کی وجہ سے لیچ بھی رہ گیا اور اس وقت سرمیں ورد بھی تھا۔ اس کاول تھا وہ انے گور نر ہاؤس چینچے کا بتایا تھا۔ اس کاول تھاوہ جانے ہے انکار کردے 'مگریہ آیک لائم کانٹریکٹ تھا۔ عالبا ''گور نر ہاؤس میں پچھ توسیع تعمیراتی کام ہونا تھا اور جانچ کے لیے اسے بھی باس کے ساتھ جانا پڑا۔ ساری بلڈنگ کا معائنہ کرنے اور میٹنگ کے بعدوہ سب ممبرز باتیں کرتے سفید بلڈنگ میٹنگ کے بعدوہ سب ممبرز باتیں کرتے سفید بلڈنگ سے باہر نکل آئے۔ وہ 'اپنے باس اور گور نر کے سے باہر نکل آئے۔ وہ 'اپنے باس اور گور نر کے

ترجمان سے الودائی گفتگو کررہے تھے۔اس نے وقت دیکھا چھڑج چکے تھے۔ صبح سے ناشتے کے سوا کچھ نہیں کھایا تھا یمال بھی صرف جائے پی 'عجیب متلائی طبیعت تھی۔ وہ خدا حافظ کمہ کرائی گاڑی کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا 'بیٹھی 'گاڑی اشارٹ ہو کرنہ دی۔ شاید کوئی فنی پراہلم تھا۔

""سز'مجھے آپ ڈراپ کردیں۔"اس نے ہاہر نکل کرائیس می این سے کہا۔جوابا"انہوں نے "مشیور" کہا تھا'مگر گور نر کے ترجمان نے فورا"الگ گاڑی بمع ڈرائیور بندوبست کردیا تھا۔

المرائ بریشانی ہے۔ "وہ بھی بنالیں ویست کے بیٹھ گئ۔
ماری بریشانی ہے۔ "وہ بھی بنالیں ویست کے بیٹھ گئ۔
راستے میں ہی اس نے ورک شاب بول کیا۔ گاڑی کی
خرابی اور جگہ بتانے کے ساتھ جلدی تھیا کرنے کی
گزارش کی تھی۔ وہ ڈرا سور کوراستہ بتاکر آئی میں بند
کے سیٹ بیک ہے سر آگائے بیٹھی رہی۔ گھر آنے پر
اللہ حافظ کرے کرائزگئی۔ اس کی گاڑی میں روڈ ہے اس
کے بیچھے تھی۔ کچھ دریش وہ بھی گھر میں داخل ہوات
سٹے پر اوند تھی لیٹی تھی۔ شخص کی سٹنٹر نیبل پر جابیاں
سٹے پر اوند تھی لیٹی تھی۔ شخص کی سٹنٹر نیبل پر جابیاں
سٹے پر اوند تھی لیٹی تھی۔ شخص کی سٹنٹر نیبل پر جابیاں
اداز میں بیٹھا تھا۔ دو اول بازوں پھیلا کر بگ پر جمالے
اداز میں بیٹھا تھا۔ دو اول بازوں پھیلا کر بگ پر جمالے
ادر نسرین کواشارے سے بانی لانے کا کما تھا۔
ادر نسرین کواشارے سے بانی لانے کا کما تھا۔
ادر نسرین کواشارے سے بانی لانے کا کما تھا۔
ادر نسرین کواشارے سے بانی لانے کا کما تھا۔
ادر نسرین کواشارے سے بانی لانے کا کما تھا۔
ادر نسرین کواشارے سے بہے
ادر نسرین کواشارے سے بہے
ادر نسرین کواشارے سے بہے

میں بوچھاتھا۔ 'قلیامطلب؟''اس کی بھوری کانچ سی آٹکھیں الجھ ''گئی ۔

و دوجس میں تم آئی ہو عمہارے ایکس سی این کی تو مہیں تھی کون تھا؟ کسنے ڈراپ کیا؟ نسرین نے یا گال تھی کون تھا؟ کسنے گلاس اٹھا کر ابھی لبول کو لگایا بھی مہیں تھا کہ وہ درشت تھی ہے بولی تھی۔ ورثت کی ایک تھا؟ " دو تم کمنا کیا جاہ رہے ہو واٹ ڈیو یو میں کون تھا؟" دو تاریک تعمیل ساسوال یو چھا ہے۔ "اس نے دو اور ایک تعمیل ساسوال یو چھا ہے۔ "اس نے دو تاریک تعمیل ساسوال یو چھا ہے۔ "اس نے

''عیں متہیں وارن کررہا ہوں' خاموش ہوجاؤ۔'' اپنے والدین کے سامنے اس کا یہ لب و لہجہ قطعا" عداس کو برداشت نہ تھا وہ انگشت سے تنبیہہ کررہا تھا۔

"ورنہ کیا کرلوگے تمہ" ای ایک انگلی ہے اپنی
آنکھ کاکونا ہے طرح ہے رگڑا اور روبرو کھڑی ہوگئی۔
کرب ہے گلے میں پھندا پڑرہا تھا اور آنسو الڈ کے
آنے کو بے قرار "زیادہ ہے زیادہ اپنے گھرے نکال
دوگے 'اپنی زندگی ہے دور کردگے 'ہونہ 'تمہیں اب
کرنا بھی ہی تھا' اس لیے سین کربنیٹ کیا' تفییش
شروع کی۔ "وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا شرار آ"کیا
جب بھٹے گی تو سب کھ ہمانے کو تیار ہوجائے گا۔
جب بھٹے گی تو سب کھ ہمانے کو تیار ہوجائے گا۔
"سیری سامنے ہے ہٹ جاؤ شامہ 'اس نے
د' بیٹر ہٹ جاؤور نہ میرا تھا تھ جائے گا۔"
اس کے بھرے انداز پر خودکو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔
"بیٹر ہٹ جاؤور نہ میرا تھا تھ جائے گا۔"
اس کے بھرے انداز پر خودکو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔
"بیٹر ہٹ جاؤور نہ میرا تھا تھ جائے گا۔"
ان کے بھرے انداز پر خودکو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔
"بیٹر ہٹ جاؤور نہ میرا تھا تھ جائے گا۔"
نبیجا دونوں کے بچ آگے اسے کندھے سے پکڑ کر
نبیجا دونوں کے بچ آگے اسے کندھے سے پکڑ کر

مسئلہ گیاہے کوں اتنا عصہ کررہے ہوعداس۔" عداس کے لفظ ہاتھ اٹھ جائے گائیں کی برداشت سے یا ہر تھے وہ ہسٹریائی انداز میں چلار ہی تھی۔

" الشاؤال المارة بحفے ویڈی اسے ارتے دیں ا شوق بھی پورا کر کینے دیں بجھے رائے سے ہٹانے کے کیے اب مار بیب ہی کرنی ہے اور آ مابھی کیا ہے تم مردوں کو۔ "وہ بے دردی ہے اپنی بھی آ تکھیں رکڑتی پاؤں پختی اپنے کمرے کی سمت بڑھی تھی اور پچھ ہی در میں ایک ہینڈ کیری کے ساتھ باہر آگئی۔

توسیہ 'یہ کیا گررہی ہوتم 'کمال جارہی ہو۔''عداس کو نرمی سے سمجھاتیں نبیہانے فورا" بردھ کر اس کی کلائی بکڑلی۔ اس نے کوئی جواب دیے بنا اپنی کلائی آہستہ سے چھڑوائی نسرین کی گود سے میرب لی اور عوف کو چلنے کا کہا تو عداس نے عوف کابازو بکڑ کراپی گلاس شیج کیا۔ 'کیامسکلہ تھا'کس کے ساتھ آئی ہو۔ اور بس۔ ''اس کے لیجے پروہ قدرے چڑا تھااس بات سے قطع نظر کہ اس میں کیا جوار بھاٹا پک رہاہے۔ ''تم مجھ برشک کررہے ہو؟''اس نے گووے آثار میرب کو نیچے کھڑا کیا۔

''اس میں شک کی کیا بات ہے' جسٹ پوچھ رہا ول۔''

''پوچھ نہیں رہے' تفتیش کررہے ہو' میں نے بھی تم سے پوچھا' سارا سارا ون کس کے ساتھ گھومتے ہو' بیرون ملک ٹرپ ہورہے ہیں'ڈنرچل رہے ہیں' راتوں کو کمال رہتے ہو۔''

''ایک معمولی سی بات پر اتنا بھڑ کئے کی کیا ضرورت ہے۔'' اس نے بھرا گلاس ٹیبل پر پنج دیا۔ نسرین میرب کو لے کر سائڈ پر ہو گئی۔''تم سے کوئی بات پوچھناہی نفنول ہے۔''وہاٹھ کرجانے لگاتب وہ جماکر بولی تھی۔

"بات پوچھااس کے نصول ہے مسٹرعداس کیوں کہ اب بات تم پر آرہی ہے۔ اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے جھے' ہر کسی کے ساتھ رنگ رلیاں..." نسرین کے سامنے اس کے اس لیجے پر اسے اچھی خاصی سبکی محسوس ہوئی۔

سوں ہوی۔ ''اپنی حدیث رہ کربات کرہ' شامہ امیں آرام سے بات کررہا ہوں۔''

"کون می حد وہ جو ترکی میں ہووہ یا راتوں کوفائیو اسٹار ہو مل میں ۔۔۔ ہونہہ میں گھر میں قید ہوکر بیٹھ جاؤں تمہارے انتظار میں اور تم جوجی میں آئے کرتے بھرو' اس لیے میرے باہر نکلنے پر اعتراض ہے تا تمہیں۔۔۔ ہاں۔ "ان کی اونجی ہوتی آدازوں پر نبیبہا اور صارم احمد اسٹڈی سے باہر نکلے عوف بھی آن کے پیچھے تھا۔۔

" " دری کیا تماشالگار کھاہے "کیا مسئلہ ہے تم دونوں کے ساتھ۔" صارم کے سخت کہتے پر وہ اپنی گلابی پڑتی آنکھیں پوری کھول کر پولی۔

🔑 اباندکون 110 مجبر 2016

میرب کوڈائیرہا ہوگیا۔ مشکل پہ مشکل۔ "ہم آج اے لینے جارے ہیں۔" صارم اے دیکھتے ہوئے کہ رہے تھے۔" تم بھی ساتھ چلو۔" "کوئی نہیں جائے گا۔وہ خود گئی ہی 'خود آئے گی۔" "کیا ہے ہودگ ہے یہ 'بچوں کا کیا قصور ہے۔" نبیہ ہااکیا گئی تھیں۔

''' ''دیکھا نہیں'انہیں کیے پھینک گئی تھی'اے خیال آیا۔''

"وہ ساتھ لے جارہی تھی' بچوں کو تم نے روکا تھا۔"

"تواس نے کون ساددبارہ کما'یا زمردسی کی۔" "بید بیمار ہوجا کمیں گے عداس۔"وہ خرم پر گئیں۔" "جن کے مال ہاپ نہ ہول وہ بھی بل جاتے ہیں۔" "اللہ نہ کرے عمری۔" نہیں ہانے دل تھاما۔ "مجاراس بیز کردتم اپن۔" صارم نے اے ڈپٹا' وہ اٹھ کریا ہر نکل گیا تھا۔

دودونوں میاں بیوی بچوں کولے کرشام میں اس کی طرف گئے۔ بچے تو بھاگ کراندر کمروں میں گھس کے البتہ وہ دونوں بہت دیر ڈرائنگ روم میں فالتو سامان کی طرح بیٹھے رہے۔ بہت دیر بعد مگہت بھابھی آئیں۔ کوک کے دو گلاس تیرتی برف والے تھائے اور بیٹھے گئیں۔ استفسار پر ٹیرز تھے میڑھے زاویے بناتے کما

''وہ اسپتال گئی ہے' دفتر میں بی بوہوا' چکر آگیا۔ ای ابا وہاں ہی گئے ہوئے ہیں۔'' وہ ایڈر لیں لے کر بچوں سمیت وہاں پہنچ۔ اسے ڈرپ کئی تھی۔ بہت مصحل می دوا کے زیر اثر سور ہی تھی۔ بچے ادھرادھر پھرنے گئے اور وہ دونوں چوروں کی طرح کوریڈور میں بیٹھے تھے۔ فرحت نے اسپتال کا خیال بھی نہ کیا ہے نقط سائی تھیں۔

''خالی ہاتھ رخصت نہیں کی تھی'جواجڑی پجڑی نکال دی'باپ بھائی سلامت ہیں'لاوارث نہیں ہے میری بڑی۔'' نبیبہانے پچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھونے'نگرامامۂ کے جڑھاکرولی تھی۔

''میں خمیرے بچے جیں' کہیں خمیں جائیں گے' تہیں جانا ہے' شوق سے جاؤ۔''بل بھرکے کیے اس کی آ تھوں میں ہرمنظروھندلا گیا۔ زمین آسان گڈٹر ہوگئے۔چندبل اسے چیرتی نگاہ سے دیکھا بھر کمی سانس معینجی۔۔

وراجھا۔۔۔ ٹھیک ہے 'اگر کوئی اور اذبیت بھی رہ گئی ہے 'تو وہ بھی دے لوعداس احمد باکہ مجھے تہماری نام نماد محبت کی کوئی خوش فنمی نہ رہے۔ ''اس نے میرب کو بے دردی ہے اس کے قریب کھڑا کیا تھا۔ 'بچی نے منبھلنے کے لیے باپ کاپائنچہ پکڑلیا۔ عوف بازچھڑا ماں کی طرف بردھنے لگا۔ عداس نے جھٹکے ہے اسے ماں کی طرف بردھنے لگا۔ عداس نے جھٹکے ہے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ دونوں بچے زور و شور سے رونے سے دوا ہے جڑوں کو جمائے آنسو برداشت کرتی تیز تیزیا ہر تکی رہی تھی۔

''سہ میابد تمیزی ہے' روکوا ہے۔''صار احمد کے اس اس استحالا کے اسے خت نگاہ ہے ''مبید کی تھی' مگر وہ شخیلا میں موٹ وائنوں میں تھیجے تھنے کی تھی کو میں اٹھالی عوف کو د میں اٹھالی عوف کو میرب کو میں اٹھالی عوف کو میرب کو میں اٹھالی عوف کو میرب کو میں کا میں کو میں کا میں کو میں

مد و کامرائے۔" میں نے کیا کہا ہے۔" میں نے نہیں اگالا وہ خود جارہی ہے۔ "اس نے اپی روندھی آواز پر بمشکل قابو پایا اور بے حس بنارہا۔ اس کا پلان آن واحد میں ملیٹ اس کا خیال تھا اس کی بے اعتمائی اسے عام بیویوں کی طرح قریب ہونے پر مجود کردے گی مگریہ کمان نہیں تھا کہ وہ جو اتنے عرصہ سے منہ سے بچھ نہیں کہہ رہی بغیر کسی بات کہ اتنا بچھ کرجائے گی۔ یوں اکیلا کرجائے گی۔

# # #

پھربہت ہے دن چک کرسیاہ ہوتے رہے۔صارم' نبیبہانے کوشش بھی کی' بیٹے کو سمجھایا ڈانٹا' بیچے الگ رو' رو کرپریشان تنصہ عوف نے کھانا بینا چھوڑ دیا۔

میں نے تو پہلے ہی کہا تھا ای ' ذات براوری و مکھ لو .... و کھادی تا ماڈرن لوگول نے اصلیت۔" کچھ در نبیم اسارم کے ڈرسے برداشت کرتی رہیں۔ پھراٹھ

بچے اس خیال ہے چھوڑ آئے شاید انہیں دیکھ کر جلدی تھیک ہوجائے"نبیہانے گاڑی میں بیٹھتے ہی

"مجھ میں فرحت 'امامہ کی باتیں سننے کی اور ہمت نہیں ہے' بہو کو گھر لاتا ہے' آپ جانیں آپ کا صاجزادہ جانے..."صارم احمد کو ان کی خیالت پر ہسی

بچوں کوبسانے کے لیے بروے پارڈ بملنے بڑتے ہیں "عداس کوانہوں نے اس کی طبیعت کا بتایا تھا۔ بظا ہرڈھیٹ بناسنتا رہا، گراندر کچو کے ضرور لگے تھے۔ ا گلے دن آفس جانے کے بجائے وہ اسپتال جلا گیا تھا مروه ؤ حیارج موربی تھی۔ ایک بار دل میں آیا اس کا ہاتھ پلاے گاڑی میں بھیائے کھرلے آئے الیکن پھر وہی انا اور اس دن کی ملخی نگاہوں میں پھر گئی۔ وہ ر میں بیشن پر می اوٹ میں ہو گیا۔وہ بل ادا کر چلے گئے۔

دن ارش کے قطروں کی مانند آسمان سے اتر تے

منی میں رہے جاتے۔ اے یمال آئے بہت دل گرر گئے تھے جہال ابو بھائی نے مسمجھایا وہاں فرحت کامہ کی باتوں کے خوب زیرا ٹر تھیں بل کھا کر بولیں۔ کیوں'ہم ایسے ہی گرے پڑے ہیں' نیچے ہو کر جِھوڑ آئیں' ناک سے لکیریں نہ نکلوادیں' یاد کریں

كيه" المامه آئ روز اين دور انديشي كو داد وي

ںنے پہلے ہی کہاتھا مخبل میں ٹاٹ کاپیوند کب تك برداشت مويًا ول بحركيا مم بحنت في الأربيهيكا بالکل ضرورت نہیں عم کرنے کی' اپنا کماتی ہے آپنا کھاتی ہے'محنت کرے 'نچے بھی بالے اور خودجب جی جاباباتھ بکڑیا ہر ۔۔ بالکل نہیں جانے دیتاای۔"

''ہاں تو اور کیا۔'' تگہت بھابھی سیجھے رہنے والی کب تھیں۔"ای لیے نوکری کے پیچھے پڑا تھا' ماکیہ ہے گھر بیٹھے کام کرے اور خود دن میں منیہ ماری رات کو آرام کرنے اجائے آخ۔ دفع کرایے کو 'وکون ساکسی پر بھاری ہے۔"پھر اڑوس پڑوس کے گتنے ہی قصے سناتیں جہاں سسرالیوں نے کڑائی کے دوران ہو کو جلا کر مار دیا 'گلا گھونٹ دیا۔ وہ اندر تک دہل جاتی اور سوچتی عداس ایساتو نہیں ہے...

ہر صبح ای ابو کی اس موضوع پر بحث ہوتی۔جب جب بھائی نے کہا ہم خود چھوڑ آتے ہیں فرحت عصے میں آجاتیں۔ "ہاں ہاں میں جھیج دوں ماکہ ساری زندگی طعنے سے امال 'باوااسے رکھانہ گیا۔ "

شامہ کو ہروقت کی بے قراری تھی آفس میں کام بھی تھے طریقے ہے نہ ہویا تا۔ عداس پر جی بھر کے

«کیا تھا آگر ہاتھ بکڑ کرروک لیتا۔"صارم آیک دو بار کمر آئے اور اکتا گئے۔غالبا "خودوہ حیب رہٹی دائیں بالنمن فرحت اور تلهت بينه جاتيس پھرجو شروع ہوتيں الامان-البيته اقس من كئي اركة پيارے سيمجھايا-میاں بوی میں جھڑا ہوجا آہے بیٹا کین اے اتناطول مين ويناجان كداصل بات بهول كراناياد رہ جائے اینے کھریار' جیوں کی طرف دیکھو' ادھرتم دېريش ميں ہو 'ادھراس کا کام پر **نو** کس نهيں'خواہ مخواہ بات برنهار ہے ہو۔"

"مهول..." طنزا" مسكرائي- "ديكھنے تك تو آيا نهیں ون کے نہیں کیا۔"

"میں جو آگیا ہوں'اس کا باپ۔"وہ ہاتھ جو ڑے رے تھے۔"میں ہاتھ جوڑ تا ہوں بٹا میری ساتھ

الميرويدي اليے سيس كريں۔"اس فيان كے ہائھ کھول دیے۔''میں آپ کی بہت عزت کرتی ہول' پڑرہا' بہت اچھی طرح جانتا ہوں' باپ ہوں تہمارا رات کوبارباراٹھ کرلان میں آجاتے ہو' بوش بحری پر بھی بانی کمرے میں لے جاتے ہو' بھی ٹیرس پر بھی اسٹادی میں او نگھ رہے ہو'اندھا نہیں ہوں میں 'سب وکھائی دیتا ہے' تہماری بے چینی' تہمارا اضطراب… جانے کون سی انا ہے جو ٹوٹ نہیں رہی ۔ میرب بھی یاد نہیں آتی تہمیں … ؟''

یر ین سی سی بیسید. اس نے چونک کردیکھااور ہونٹ دانتوں میں رگڑا گیا۔ ''کاش اس دن اس ڈھیٹ کوروک لیتا'مناکرلاناتو بہت مشکل کام ہے۔''اپنی اناکی نفی دنیا کامشکل ترین کام ہے اور وہ دونوں اس دفت آناکی خود بنائی دیوار میں مصر ت

70 A 0

دن بارش کی کن من بوندوں کی طرح جی ہوگئے ذی النج کا مہینہ آپنچا۔ پانچ سال پہلے سخبر میں بقرعید نہیں آئی تھی۔ البتہ شادی کے دوماہ بعد سرال میں پہلی عید بہت خوش گوار گزری۔ وہ عید 'چاندرات ڈسیر شاینگ اسے تنگ کرنے کے لیے عداس باربارلاؤ کے میں بکرا لیے آنا۔ اسے بچین سے ہی جانوروں سے خوف آنا تھا وہ پہلے اسے گھورتی پھر نبیدہا کے بیچھے چھیں جاتی۔

چھپ جاتی۔ ''دممی انہیں مع کریں۔''انہوںنے ہو کی طرف واری کرتے میٹے کوڈائنا۔ پھر شامہ کو پیارے پڑکارا۔ ''بکرے نے تنہیں کیا کہنا ہے' بیٹارہ تو خود بہت

"ملی مجھے جانوروں ہے بہت ڈر لگتا ہے۔"اس کے انداز پر میگزین میں کم صارم بے ساختہ ہنس پڑے۔ میگزین بلنتے عداس کی جانب نگاہ ہے اشارہ

"'اس گدھے کے ساتھ رہتے ہوئے بھی جانوروں کی عادت نہیں ہوئی میٹا۔"اپنی عزت افزائی پر وہ ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوا بلکہ چھت بھاڑ قہقہہ لگایا تھا۔ پھر جب ٹیرس پر بیٹھ کر مہندی لگانے گئی وہ باربارا نگلی کی ہوئے۔
""تہیں جاب کا شوق ہے 'بیٹا یہاں ریزائن کردو'
میں اپنے آفس میں جاب دوں گا' یے 'چشیاں
ٹانمنٹ سب تہماری مرضی کا' چاہو تو لا گف ٹائم
ایگری منٹ پرسائن کروالو 'بولو منظور۔" وہ ہنس دی۔
"کری منٹ پرسائن کروالو 'بولو منظور۔" وہ ہنس دی۔
"سوچوں گی۔"
"اور کتنا سوچنا ہے۔" وہ سمجھا سمجھا ننگ آگئے

والمالكين ياك حب ديكه كروه بيركويا

0 0 0

وہ ان کی اسٹڈی میں اندھیرا کیے خاموش ہے زار چھا تھا۔ انہوں نے اندر آگر لائٹ جلائی۔ اسے متاسفانہ دیکھتے رہے۔

''یہال اندھرے میں کیا کررہے ہو؟''وورکھے دیر پپ رہے کے بعد بولا۔

'''''کھ نمیں۔''وہ اس کے سامنے بیٹھے اسے تکتے رہے۔ روکھا پھیا ہے رونق چرہ'ان کے دل کو پچھی ہوا ست بیار سے بولے۔

''جآؤاے لے آؤ۔'' ''کیول؟وہ راستہ بھول گئی ہے۔''

"دماغ خراب ہو گیاہے تہ ارا شادی ہے جملے تم جانتے تھے'وہ جاب کرتی ہے' آئندہ بھی کرے گی اب کیا تکلیف ہو گئی تنہیں جو

'اب میں نے جاب چھوڑنے کا نہیں کہاتھا۔" "ہاں اب اور حرکتیں جو شروع کردی تھیں تم نے 'جیسے میں جانیا نہیں۔"اس نے ملجی انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔

''ڈیڈی آپ بھی۔''چیئرد ھکیل کراٹھا۔ ''ہاں میں بھی۔'' وہ جنا کر بولے۔''سدھرجاؤ تم اور ہمارے بچے لے کر آؤ'میرانبیہا کا بالکل دل نہیں لگ رہا۔''

''ائمیں آپ جھوڑ کر آئے تھے' لے آئیں۔'' ''یہ جو تم ظاہر کرتے ہونا مکہ تنہیں کوئی فرق نہیں www.anper

پور بھر گراس کے چرے کی جانب لے جا آاور وہ چڑ جاتی۔ کھلا آسان 'ستارے ' کہکشاں دھیمی ہوا' رات باتوں شرار توں میں ہی گزر گئی اور قرمانی کے بعد کیسے عجیب و غریب پکوان کی ضد کی تھی اور آج پانچے سال بعد ذی الج کا چاند نظر آنے کے بعد صرف آ ٹھوں میں اس کی یاد کا پانی تیر ہاتھا۔

می نیخی پرونق تھی پچپلی جاند رات وہ ڈیڈی اور
عوف تینوں مل کر اپنی پہند کے بحرے لائے تھے۔
عوف بینوں مل کر اپنی پہند کے بحرے لائے تھے۔
عوف بینے قدم اٹھاتی بجرے کے قریب جانے کو دل
کر نا بگر جیسے ہی وہ ہلما وہ خوف کھاکر ماں کے سینے میں
کر نا بگر جیسے ہی وہ ہلما وہ خوف کھاکر ماں کے سینے میں
چھپ جاتی اور وہ ظالم ۔ اس کے کھلے تپکتے بال 'بالوں
میری نیزو ازے کی اسٹیپ پر جیٹھی دور دور ہے انہیں
وافلی دروازے کی اسٹیپ پر جیٹھی دور دور ہے انہیں
میکراکر دیکھتی رہی۔ کتنی بیاری تکیاں میرب کے ہتھ
بر بنائی تھیں اور اس کی اپنی چھلی کا ڈیزائن۔ آہ مور
میری نیٹو کرتائن افرار تھا اس روز۔

"باراندر چلونملاؤانهیں 'جھے نیند آرہی ہے۔" "تمہیں نیند آرہی ہے 'توتم جاکر سو۔.." وہ جان کر چکی۔ "ہم تو آج بہاں بیٹھ کر بارے گئیں گے اور عید کا انظار کریں گے 'کیاں میرب…." اس نے میرب کوہلکا ساتھنجا۔وہ نہی۔ میرب کوہلکا ساتھنجا۔وہ نہیں' چلوٹا اندر ذرا۔"اس نے گھونساد کھایا اور وہ منتے ہوئے دہری ہوگئ۔ریشی

میں ارکے توا کاہوں سیمیں چلونا اندر ذرات اس نے گھونسا دکھایا اور وہ منتے ہوئے دہری ہوگئی۔ رہنی بال شانوں سے آگے آگئے۔ پلازے کی فاؤنڈیشن کا مریا رکھاجارہا تھا اور اس کے خیالوں کی روجانے کہاں سے کہاں بھٹک رہی تھی بہت سامریا رکھنے کی کھنگ سے دہ چو نکا۔خیال بگھرا۔

''اختیاط ہے یار۔''اس نے لیبر سے کہا تھا۔ اپنی پانی کی بوتل گھر بھول آیا تھا ایک طرف شدید پیاس دوسری جانب تلخیاد نے حلق میں کانٹے اگادیے۔ اس نے لیبرواٹر کین سے پانی لے کروہاں ہی بیٹھ کر پیا۔''یادیں بہت تکلیف وہ ہوتی ہیں۔''اس نے گلاس کین رنگ میں پھنیا تے ہوئے موجاتھا۔

عیدکے رش کے سببسائٹس پر جانا خاصاد شوار تھا ہر طرف جانور نظر آتے۔ چھٹیاں ہونے ہے ہیلے انہان مکمل کرنا تھی۔ ای لیے آج وزٹ پر تھی۔ ہیں منٹ میں لینٹر پر چکا تھا مگر ابھی سیڑھیاں تہیں بی خصیں۔ ور کرز بھٹے اور لکڑی کی سیڑھی سے کام چلا رہے تھے۔ وہ بھی اسی چھٹوں کی سلوب پر کھڑی جانے کیا سوچ رہی تھی۔ دھواں مٹی سے گلے میں اچھولگا۔ کیا سوچ رہی تھی۔ دھواں مٹی سے گلے میں اچھولگا۔ کیا سوچ رہی تھی۔ دھواں مٹی سے گلے میں اچھولگا۔ کیا سینجل نہ پائی دھڑام سے گرگئی۔ اس کے سراور گردن کی پیشت سے پچھ سے ہمرانے کا کونالگا تھا۔ خاصا خون کی پیشت سے پچھ سے ہمرانے کا کونالگا تھا۔ خاصا خون کی پیشت سے پچھ سے ہمرانے کا کونالگا تھا۔ خاصا خون کی پیشت سے پچھ سے ہمرانے کیا گیا گیا گیا گیا۔ اور گھراطلاع دی۔

''جَس کا کام'اسی کو ماجھے'' گھت بھابھی نے سنتے ہی کھا۔ ''میں تو سلے ہی کہتی تھی مرد ار کام ہے' اُکے دن مزددروں کی ٹائٹ بازوٹو تی رہتی ہے۔'' ''جپ کر بد بخت ہے'' فرحت کو اس کے بے جا ''جبر آؤ آیا۔

''سنتے ہو' نصلہ لوا جان جھٹے میری بھی کی' ہروفت اس کی سولی پر کھئی ہے۔'' امامہ کو جیسے ہی اس کے گرنے کا بتا چلا بین ڈالٹی عداس کو کوسی فوراس پہنچ گئی۔ خوب دل کی بھڑاس نکال کر مرتضیٰ ہے کہا۔

رسی کامی بمن کاکیاحشرہوگیا'اس یہ بخواؤ' میری پر طمی کامی بمن کاکیاحشرہوگیا'اس یہ بخت نے قدر نہ کی۔ ہائے ہائے کوئی ان پڑھ ہو تا ہتھلی کا چھالا بنا کر رکھتا۔" مرتضنی نے سر پکڑلیا۔ گھری عورتوں پر ان کی ایک نہ چلتی تھی۔ سریا لگنے ہے گردن پر چار ٹانکے لگے' سرکا زخم قدرے گہراتھا'جسم پر معمولی خراشیس آئے۔" سرکا زخم قدرے گہراتھا'جسم پر معمولی خراشیس آئے۔" سرکا زخم قدرے گہراتھا'جسم پر معمولی خراشیس آئے۔" سے اگلی صبح مرتضیٰ نے صارم احمد کو بتایا وہ بھا گئے تھے۔ خاصی دیر بیٹھے رہے۔ وہ شامہ کو بتا رہے آئے۔

تقے۔ "تا ہے ہوا کی جائے اور تک گئی۔ ''الگیا' مند منز کا کر نہیں مور تم عتبہ بنز کی کہ ششر کی ہیں۔ "دبجھرابھی کوائی صاحب کے شامل فن اس آگیا' مند منز کا کر نہیں مور تم عتبہ بنز کی کہ ششر کی ہیں۔

منے کاکے تنمیں ہو تم 'جتنے بننے کی کوشش کررہے ہو۔"

"اچھاٹھیک ہے المدجی- آپ بلیز مجھے روم میں انے دس ۔"

جائے دیں۔
"ارے واہ! ایسے ہی جانے دوں' ماکہ گلا دباؤ'
بھاگ جاؤ' بے و توف سمجھ رکھا ہے جھے' نکاو۔ یہاں
سے اور جاکر باریاں بھگناؤا بی ... ملنا ہے اسے۔"اس
نے غصے کو بمشکل کنٹرول کرتے آواز دبائی تھی۔
"ویکھیں' میں یہاں تماشا نہیں چاہتا' پلیز۔ ججھے
اپنی بیوی ہے ملنا ہے' اور کوئی روک نہیں سکنا۔"
اپنی بیوی ہے ملنا ہے' اور کوئی روک نہیں سکنا۔"

مقی۔وہ سائڈے ہو کر نگلنے لگادہ فورا ''ادھر ہوگئے۔ ''اوہو۔۔۔! بیوی والے ۔۔۔ وہ جو روز ردزنتی ساتھ لیے پھرتے ہو' وہ کون ہیں' ایسی گری پڑی نہیں ہے میری بمن' اگلی تمہاری صورت بھی نہ دیکھے' فیصلہ لینے والی ہے دہ۔۔۔''نشیلے کے نام پر اس کو جھٹکالگا۔ جی میں آیا اے دھکادے اور روم میں چلاجائے کیکن اس وقت کچھلوگ مسلسل انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ دنمیں نے آخر کیا کمیا ہے؟''

"جھے نہیں معلوم" شرافت ای میں ہے۔ یماں سے چلوجاؤا درنہ یہ جو دیکھ رہے ہیں نا'ان ہی سے ٹھکائی کروادوں گ

اے گھر آئے بھی پانچ روز ہوگئے۔ فرحت نے میاں کو مخاطب کیا۔

یں و کی سب ہوں ۔ "دیکھامیاں" آیا تہمارا داماد۔۔؟اباکو بھیج فرض ادا ہوگیا" میں نے سوچا بابا آیا رہے گا" خوب جوتیاں ترواؤں گی" پرنہ جی"ان کی تو تاک ہی بہت کمی ہے ہم بھی ایسے دیسے نہیں" تم کموان سے" فیصلہ کردیں دو بجھے ابھی بھائی صاحب نے بتایا میں فورا" آگیا'وہ ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں سائٹ پر گیا ہوا ہے' میں ابھی بتا یا ہوں اسے' دیکھیا ہوں کیسے نہیں آیا وہ گدھا۔''وہ دھیماسامسکرائی۔

گدھا۔"وہ دھیماسامسکرائی۔ ''میں ٹھیکہوں' آپ فکر نہیں کریں۔" ''اللہ تنہیں ٹھیک رکھے بیٹااور عقل بھی دے۔" وہ اس کے سر کا بوسہ لیتے چلے گئے تھے۔امامہ نے ان

کے جاتے ہی مند بنایا۔

وفہاری کے لیے ہی عقل مانگنا اپنے بیٹے کوجیسے بہت تمیزے ہو ہنہ۔"شام کے وقت پر تقری ہوا چل ربی تھی۔ انہیں اسپتال آئے چوہیں کھنے سے زیادہ مو چکے تھے۔ زخم قدرے بہتر تھا کچھ بی دریمیں اسے وسچارج کردینا تھا۔اس وقت اٹینڈ نٹ کے طور پر ایامہ ایں کے پاس تھی۔ فرحت بچوں کو لیے کھر چکی گئی بں۔ وہ آ نکھیں موندے گھڑی کی <del>ٹک ٹک من رہی</del> می دل بوری شدت سے اے بکار رہاتھا۔اسے اندازہ تفا-اب تک اسے پتا چل گیا ہوگا ابن آرہا ہو گا میں لخود معانی مانگ لوں کی بس اک بار آجائے مجھے دیکھنے ملنے۔اہامہ نر سک روم کی طرف جانے کے لیے باہر نکلی غالبا" وسچارج بل لیما نفا۔ وہ ہاتھوں میں سرخ گلاب کاخوب صورت سا کے مکڑے خاصا شفکر سا ریپشنسٹ سے روم کا پوچھ رہا تھا کہ اماسہ آتی نظر آئی وہ کاؤنٹرے ہٹ کر اس کی جانب بردھا باکہ روم میں جاسکے مگروہ اس سے بھی زیادہ تیز قدموں سے اس کی جانب برھی۔ لواکا عورتوں کی طرح مربر ہاتھ رکھ بھنونیں نچائیں۔

''ہوں۔۔ گر ھہ۔۔؟ دیکھنے آئے ہو' مری ہے کہ پچ گئے۔۔۔ چلوچلو' کھے بیال سے۔۔۔"اس نے چٹکیاں بجاتے اس باہر کا رستہ و کھایا۔ ''ابھی بیٹھے ہیں اسے دیکھنے والے' تمہماری طرح نہیں دھکے مار' گھر سے ماہ ''

ہا ہر۔۔۔'' ''بلیز آپی! آپ ہٹیں درمیان سے' مجھے اس سے ملنا ہے۔''

2016 بيند کرن 116 تير 2016 يور

یے بھاں۔
"یاگل ہوگئ ہے 'کس کے لیے نین گزارہی ہے '
چل اٹھ شاباش ہمت کر کے سائن کر 'کل کو وہ کاغذ
دے تو پہلے اس کے مند برمار۔.."
"آئی بلیز... مجھے اکملا چھوڑ دیں۔" وہ گھٹنوں
میں سردیے چکیوں سے رونے گئی تھی۔
"مرضی ہے تیری... تیرے ہی فاکدے کی بات
کررہی ہوں۔" امامہ شروع سے ہی اکھڑ برتمیز تھی
ہمیشہ چھوٹی بس کو بچین سے ہی وہالیتی تھی اس کاخیال
تھایہ بات بھی منوالے گی مگر بچین ہو تاہے۔

بہت بابرکت رات تھی۔ مبح کولا کھول لوگوں نے بيت الله شريف كاطواف كرنا تقااور وه جست يراين بے بسی پر چکرا رہی تھی۔ کتنی بار جی چاہا ہے فون كرے اور خوب روئے اور كے "فقر تواليے نہير تصے "اس تظر آسان پر اتھی۔ دواللہ بچھے درست عله کرنے کی جست رہے 'مجھے معاف کردے ' وہ ويوارير كهني نكائ كهرى موكني نكاه صحن ميس نوافل اوا کرتی میں پھی ایاں بر گئی۔ وہ آبا کی سکی بہن تھیں۔ جوانی میں بیوہ ہوگئی تھیں۔ بچے تھے نہیں ایا گھرلے آئے جب سے یمال تھیں۔ خاموش اپنے کام سے کام۔ انہوں نے سلام پھیرا نگاہ اس سے مِل گئے۔وہ الخيس منذافالے كاشرت بناكراوبر لے آئيں۔ "بيلونج بيه بيؤ المحنثر العاغ الموجو-" " پھو چھی امال کیاسوچوں میرادا فی پھٹ رہاہے۔" وہ بےدم سی ہو کران کے قریب چاریائی کر بیٹھ گئے۔ او مکھ شمے میریا تکا تکا جوڑ گھونسلا بناتی ہے منہ زور ہواؤں سے اوتی گھونسلے میں دیکی رہتی ہے اسے بھاری رکھنے کے لیے' حالا تکہ کیاوزن اس کا۔؟اس كے يقين ير الله كھونسلا ٹوٹنے شيں ديتا ' بھلے طوفان آئے ' بھی دیکھے در ختوں سے گھونسلے جھڑے ۔؟" بھر کچھ توقف ہے بولیں۔ " تحجه تیرے باب نے رہمایا لکھایا "تیرے پاس

ہاری بچی کا۔'' مرتضیٰ تو ہانو۔ آج پھٹ پڑے۔ ''ہوش ٹھکانے ہیں تہمارے' ایسے فیصلے ہوتے ہیں۔''

یں ''ہاں ایسے ہی ہوتے ہیں'اگلے جھکنے کو تیار نہیں' ہم جاکر معافی مانکس چھوڑ کر آئیں' ہماری مرتی بچی اس نے آگر پوچھا تک نہیں'اور ٹم صلح صفائی کی بات کررہے ہومیاں۔''

کررہے ہومیاں۔" "فشامہ کیا کہتی ہے؟" بہت دیر بعد انہوں نے روحھا۔

پوچھا۔ ''اس نے کیا کہناہے' اس میں اتن عقل ہوتی تو پہلے ہی نہ آجاتی۔'' امامہ نے کہا تو نگہت بھابھی بھی پولیں۔

''ہاں ہاں ابو جی' ڈھیٹائی تو دیکھو' آکر حال تک نہ ويكما أتن مردول ميس كرى ابھى كيا بلزا ہے ،جوان ہے رشتے بہت مل جائیں گے ' بیجے ہم رکھ لیں گے۔'' مرتصلی نے مختی ہے آ تکھیں بھینچ لیں۔علادہ امامہ کے اسپتال آنے کا کسی کو کانوں کان بتا نہ چھا۔ شامہ کا ول مکمل ٹوٹ گیا ہے کوئی امید نہ رہی تھی۔ ہار بار خود کو کوئٹی کیوں نکلی گھرسے۔ امامہ ان کے کندھے پرہائتہ رکھتے قدرے قریب ہو کر بیٹھی۔ ''ابو' آبھی تو کھر بیٹھی کورورہے ہیں' یہ یہ ہو کل كلال اس كى قبرير روئي زرا سوچو التلف يه عاشقي كا بھوت سوارہے 'آگر لے بھی گیا بھی کھلا بلا کرماروما۔ فون تک کرئے خیریت تک نہ ہو تھی۔ "وہ اندر تک بہت خوش تھی اور اس احمق کی عقل کو داو دیتی تھی جس نے فون تک کرتے اپنے آنے یا اِس کے رویے کاکسی کو نہیں بتایا۔ابا کو پچھ ڈگمگاتے دیکھ کرامامہ نے حد کردی الگلے دن میال کے ساتھ جاکرو کیل سے خلع کے کاغذ لے آئی اور باپ سے کماشامہ نے منگوایا ہے پر کریں اور بھجوائیں۔ جب سائن کرنے کے لیے اے بلایا وہ میرب کولٹاکر مرے قدموں سے آئی۔ سائن تؤكيا كرنے تصوو سري تظروالنے كى ہمت نہيں ہوئی وہ روتی ہوئی واپس ملیٹ گئے۔ مرتصلی نے غصے میں کاغذ بھاڑ دیے۔امامہ پہلے باپ سے بوٹی پھراس کے

اس باردل بست الجھا ہوا تھا۔ کتنی بارعداس سے کما چلو
کوئی جانور دیکھ لاتے ہیں'اس نے ٹال دیا'اگر قربانی
فرض نہ ہوتی تو شاید اس باران کی قربانی رہ جاتی 'لیکن
آج شام آفس سے واپسی پر صارم احمد طفیل کے ساتھ
میں بندھوا کر اندر داخل ہوئے۔وہ صوفے پر بہت بے
میں بندھوا کر اندر داخل ہوئے۔وہ صوفے پر بہت بے
میں بندھوا کر اندر داخل ہوئے۔وہ صوفے پر بہت بے
میں بندھوا کر اندر داخل ہوئے۔وہ صوفے پر بہت بے
میں بندھوا کر اندر داخل ہوئے۔وہ صوفے پر بہت بے
میں بندھوا کر اندر داخل ہوئے۔وہ صوفے پر بہت بے
میں بندھوا کر اندر داخل ہوئے۔ اس بار عید اور اس کی ویڈنگ
انیور سری قدرتی طور پر ایک ہی آوازیں کو تجین 'تجھلی
انیور سری پر اس کی فرمائش نگاہ میں تھہرجاتی اور اب تو
عید بھی شامل ہوگئے۔

یرس میں ہوں۔ ''کیوں اذبت دے رہے ہو' خود کو اسے ''ہمیں۔'' وہ اندر داخل ہوتے ہی اسے دیکھ کربولے۔ دیسی ان کی آواز پر خمینہ کو کچن میں ہدایت دیتیں باہر نکل آئیں۔اورپاس بیٹھ کربیار سے بولیں۔ '''من عیدے' تم ایک بار چلے جاؤ' میں بقین سے گہتی ہوں وہ بھاگ کر آجائے گی' ایک غلط فہمی تھتی سو

''گیآتو تھا۔۔۔ اس کی بہن۔۔۔؟''اس نے کل ہی سارا واقعہ ماں باپ کو تنایا تھا۔ پہلے تو استفسار پر ان کی ڈانٹ ہی سنتار ہاتھا۔

''دفع کرواس جاہل کو' کتی سستی ہے کال'ہزاروں کالز کرتے ہوون بھر تنہارا گیاجا آاگر آیک کال اسے کرکے سب بتادیت' جانے امامہ نے اسے کیا بتایا ہوگا' اب میں یا صارم اس کی بمن کی شکایت کرتے اچھے تو نہیں لگتے تا۔''وہ خاموشی سے سنتا رہا آج سامنے سے اٹھانہیں تھا۔

''دیکھو میری جان' عورت جننی بھی مضبوط ہو مگر پہل کی طاقت نہیں رکھتی بھلے اس کی غلطی ہو۔تم مرد ہو' ہمت کرو۔'' وہ اٹھا اور کمرے میں جلا گیا۔ نبیسہا نے بے بسی سے صارم احمد کو دیکھا وہ بیشانی رگڑ رہے

Downloaded From Paksociety.com

ڈگری ہے 'اللہ نہ کرے بھی ضرورت بڑئے۔ جب میاں کو نمیں پہند ضرور دھکے کھانے ہیں 'شے نوکری وہ کرتی ہے جے ضرورت ہو'تیرے پاس اللہ کا دہاسب ہے' اگر تو یہ نوکری جھوڑ دے ہوسکتا ہے کسی ضرورت مند کومل جائے' اللہ نے بندوں میں ہی بندوں کاوسیلہ رکھاہے۔''

"پھوپھی اماں۔۔ میں نوکری چھوڑنے کے لیے تیار ہوں'بس وہ ایک بار آکر لے جائے' صرف ایک بارڈانٹے'ڈیٹے' کھینچ کر لے جائے ۔۔۔''

''وہی ڈھاگ کے تین پات 'توخود جلی جا' تیراا پناگھر ہے وہ۔۔۔ اور دیکھ تیرے ساس سسر آئے اور فرحت سے بے عزتی کروا کرگئے' اسی ڈرسے وہ نہیں آیا ہوگا' آخر تیری ماں بہن کا مزاج کسی سے چھپ سکا ہے' میری بات مان اسے فون کر' جلی جا۔''

''کیے چگی جاؤں۔؟ آنکھوں سے آنسو شکنے لگ۔''گھرے لڑ کر نگلنابہت آسان ہے بھو یکی تگر ان نشانوں پرلوٹ کر جانا۔ بہت مشکل۔''

''شعے انھی اتی در نہیں ہوئی کہ قدموں کے نشان ہی مٹ جائیں 'خالی جگہیں زیادہ دیر خالی نہیں رہتیں ' اور وہ تو پھر مرد کا دل ہے میری بچی۔ '' وہ ان کے کندھے سے جاگئی 'فالیے گاگلاس جول کا توں پڑارہا۔

" تیری بھادی اور بھی جو چھ چاہ رہی ہیں تا کتھے وہ اتنا آسان نہیں ہے طلاق افتہ کو کوئی دو دن برواشت نہیں کرتا اپنے ہی باپ کے گھر میں زندگی عذاب بن جاتی ہے و کھے سارے کام کر کے بھی کیسے زندگی حاتی ہے کرار رہی ہوں 'اور اگر خدا ناخواستہ ایسا ہو بھی گیا تیرا تو بھی نہیں کہیں تو بھی ہوئی جائے گا مگر میرب 'لوگ نہیں کہیں گے 'اس کی مال نہیں ہی 'وہ کیا ایسے گا۔" وہ چو تک کر سید تھی ہوئی دل دھر دھر کرنے لگا۔

مج کی بابر کت سعادت حاصل کرنے کے بعد حاجی عید منارہے تھے۔اگلے روزیساں عید تھی۔ ہر عید پر صارم کئی روزیسلے قربانی کے جانور لے آتے تھے لیکن

مع آن من ہے کہ اپنے آپ میں اس میں اس

مَا هَبَا مَا مَا هَبَا مِي مَا هَبَا مِي مَا هَبَا مِي مِي مَا هَبَا مِي مِي مَا هَبَا مِي مِي مِي مِي مِي مِي بهنول کااپناما منامه لا مور

ستمبر2016 کا شمارہ شائع موگیا مے

### عمر 2016 كي شاركي ايك جھلك

دن حتا کے ساتھ" مہان سال کل،

☆ "ول چندرا" طيبهائي كالمل نادل.

🖈 "رگريز" موني چني ايمل داول،

اوهور عنوابول كالحل" معبال وهين كاعمل ناول.

الله المعالم المالي المالي المالي

الله " توميرى ضرورت ب ورش بال كاناوك،

ا " الرويت كيم أس بار كهيس" الإبجادان

كاسليط وارناول،

ث "دل كزيده" أمريم كالحوارناول،

اور فرحت انساری کافسانی، کول ریاض،

وجونجيو. اس کي علاوه

پیا رہے نہی تبنیات کی پیا ری یا تیں، انشاء نا مہ، عید کے پکوان، مھندی کے رنگ اور وہ تمام مستقل سلسلیے جو آپ بڑھنا جاھتے ھیں

سلام بھی **2000** کا شارہ آئ بی ایٹ قریبی کے اسٹال سے طلب کریں مگن می ابنی چیزیں سبھالتی۔ نوذی الحج کا اس نے اور اس کی پھوچھی نے روزہ رکھا تھا۔ روزہ کھلنے کے بعدوہ کمرے سے باہر نکلی ہی نہیں۔ برطا بھیجا کچھ پٹانے لایا تھا۔ اور صبح عید ہونے کے اعزاز میں بار بار بٹخاخہ چھوڑ ناشور مجا تا۔ اپنج سال پہلے بھی ایسے ہی پٹانے اور آتش بازی ہوئی تھی۔ آج کے دن اس کی مہندی تھی۔ اور عداس باربارات فون پر ایک بار ملنے کی ضد تھی۔ اور عداس باربارات فون پر ایک بار ملنے کی ضد کررہا تھا۔ نکاح سے پہلے ایک بارد کھنا چاہتا تھا۔ میں دور جھلا گئی۔

"تہمارا پیلا پیلا روپ دیکھناہے'ممی کمہ رہی ہیں تم بہت خوب صورت لگ رہی ہو۔"

"بلیز انسان ہو-" اس نے ڈپٹا۔ اور آج جب
سادا خون سوکھ کر زرد پڑرہی تھی اب آکر کیوں نہیں
دیکھ لیتا۔ اس نے سیکاری لی۔ پھراپنے آنسو یو نچھتے
ہوئے آک فیصلہ کرتی اتھی۔ ایک صاف کاغذ پر
زیرائن کی تحریر لکھی۔ دستخط کے برس میں رکھ لی۔
بچوں کو خملا دھلا صاف کیا خود تیار ہوئی۔ میرب کو
سیۃ لیک کھلا سلادیا۔ موبائل پر گیم تھیلتے عوف کے بال
بناتے ہوئے کہاتھا۔

" جاؤشاہ شاالی ہے کہ " بی گاڑی کی جائی دیں " ہمیں کہیں جاتا ہے۔ " اس کی آبنی گاڑی میں ہی۔ این۔ تی بند ہونے کی وجہ سے گیس ختم تھی۔ "تم پارلر جارہی ہو؟" بھابھی گاہت کچھ کہنے آئی تقییں۔ اس کی تیاری دیکھ کر بوچھ لیا۔ وہ جیب رہی۔"میاں نے تو تمہیں آگر دیکھنا تک نہیں 'چر کس کے لیے تیاری ۔۔ خیر۔"انہوں نے زہر پلانشتر آبار ااور جاتے جاتے سناگئی۔

''تہمارے بھائی ذرا آرام کرلیں' پھرہم بھی نکلتے ہیں' پچھ رونق میلہ دیکھنے' بھائی کی طرف ہوتی آؤں کی' سنا ہے کافی بڑا بیل لائے ہیں۔''اس نے ان کی کسی بات کاجواب نہیں دیا۔ابنی تیاری میں گئی رہی۔ لمامہ بھی صبح ہے آئی ہوئی تھی۔ رات کو میاں نے لینے آناتھا۔

9.0

بولا۔ 'مہیلو۔'' کتنے دن بعد اس کی آواز سنی تھی غالبا" صرف اس لیے کہ اگر بچوں کی آواز من لیتاتو پھرتو لمحہ بھر بھی خود کو روکنا مشکل تھا۔ اب بھی ایسے ہی ہے چین ہواتھا۔

> ''عوف….ميري جان!'' ''کون….باباجانی۔''

"ہاں یار گمال ہو آپ 'بابایاد نہیں آرہے۔" "آرہے ہیں۔۔ ممانے بتایا تھا آپ ترکی گئے ہوئے ہیں کب آئے اور اپنا موبائل کیوں نہیں لے کرگئے تھے۔"

وہ اس کی تفصیل س کر لمجہ بھرچو نکا اور شامہ کو داد دیے بنانہ رہ سکا۔ بڑی جالاک، وتمہ میں بھی جیران تھا بچے آخر اسنے دن میرے بغیر مکے ہوئے کسے ہیں وہ استہز ائیہ ہنسااور اسے کیا۔

''یکار آج ہی آیا ہوں اور آپ کی مما وہ گھر ہیں تا' میں نفوز معوبہ''

''بابا مما تو گھریں' کیکن میں نانا ابو کے ساتھ مارکیٹ میں ہوں… فون میرے پاس ہے۔'' مرتضیٰ بھی پہلے حیران ہوئے پھرانہیں باتیں کرتے دیکھ کرانٹد کاشکر اداکیا۔ کاشکر اداکیا۔

''اس ہو۔ اب جائے کون سی بلاگیٹ کھولے گ۔''اس نے اسے جلدی گھر شیخے کی ہدایت کرتے نون بند کیااور ہزاروں دعائیں بیل پر پھونک کر ہجائی تھی۔ دروازہ بھائی جان نے کھولا' پہلا شکون اچھا تھا یک گخت حیران ہوئے پھر جیسے منوں بوجھ اترا اور خوش اخلاقی سے گلے لگ گئے۔ وہ اسے اپنے ساتھ اندر لے آئے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔

''دعیں۔ میں شامہ کو بھیجتا ہوں۔'' وہ کمہ کراندر کی جانب جانے لگے تب وہ تیزی سے کہتے ہوئے اٹھا۔ ''جوائی میں آپ کے ساتھ ہی چاتا ہوں۔'' فرحت کچن میں شیر خرما بنا رہی تھیں۔ پھوپھی اماں برتن صاف کرکے' ٹیبل پر صبح کے لیے لگارہی تھیں۔ تگہت بھابھی اور امامہ جلدی جلدی میوے کا شخے کے چکر میں تھیں۔ جلدی فارغ ہوں اور تکلیں۔ بھائی

وہ بہت ورے سوک پر گاڑی بھا مارہا۔ بھرایک مال کے سامنے روک- لائٹنٹ میوزک شور ہنگامہ ' و پچھلے سال یمال سے عوف 'میرب کے کپڑے لیے تضروه سوچتا ہوا اندر داخل ہوا اور دوخوب صورت سوٹ پیک کروالیے۔ سامنے والے آؤٹ لیٹ ہ لیڈیز درائن تھی۔ "مرخ رنگ ہمیشہ سے اس پر جیگا ہے۔"وہ سوچ کراد هرداخل ہوااور نفیس موتیوں محون کے کام کی سرخ میکسی اس کے لیے خریدی پے منٹ كر كا زى ميں آگيا۔ابوه أيك مشهور بيكرز كے سامنے ر کا تھا۔ بیشہ چزیں یماں سے لیتے تھے۔ شامہ کو ہلیک فورسٹ کیک بیند تھااور مچھلی ویڈنگ انور سری پر اس نے ایکٹرا چاکلیٹ کرنج کی ٹائنگ کروائی تھی۔ آج می اس نے دیسای کیک تیار کروایا۔ کیک کی رہینگ کے وران نگاہ کیس میں رکھے جاکلیٹس پر عوف اور میرب ان پر ہمکتے تھے۔اس نے ایک پیکٹ تكالا اور كاؤنثرير ركھا-بل اداكركے باہر آگيا- بھروہ آگ فلاور شاب برخيااورا بي پيند كاسرخ گلاب كا فل سائز كح تناركروايا تقا-

' ' ' آبیا ہو گیا ہے یار مجھے کیا میں اسے لینے جارہا ہوں۔'' اس نے گاڑی ٹرن کرتے سوچا اور میوزک آن کرلیا۔

گاڑی ان کے رہائٹی علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔قدرے تک سڑک پر ڈالتے ان کاخیال آیا۔ ''بیٹا عورت پہل کی ہمت نہیں رکھتی ہم سروہو' ہمت کرو۔''اس نے ساری انابلائے طاق رکھے ہریک براؤن گیٹ کے سامنے لگائی اور لمحہ بھر سوچا۔

"امدكاند!اس كركى خواتين \_ اف"امدكا سابقه روبيه اسے جھرجھرى دے گيا۔ وكاش آج سوائے شمے كے تمام لارڈ خواتين كميں كئى ہوئى ہوں' كاش بارلر بى' اور ... "اس نے وانت بيم سارى رات ان كي بارى نہ آئے۔

وہ دعا ما تکتا ہوا اترا بھراہے کال کرنے کاخیال آیا۔ سیل نکال نمبر ملایا۔ پہلی ٹون پر کال ریسیو ہوگئی 'کیکن بہت ملی جلی آوازوں کاشور تھا۔ عوف بہت زور سے

2016 F 120 25 L. C

''اب پلیزرونے وهونے کاسیشن گھرجاکر کرلیتا' وفت ضائع مت کرو۔"اس نے انگلی سے اس کے بال اٹھا کر کچھ پیچھے کیے۔ سپید گردن پر تازہ ٹائے کھلنے کا نشان تقا۔ دوبهت گهری چوٹ آئی تھی۔" کہیج میں ورو تھا۔ " ال بين يوث واقعي بهت گهري تھي عداس-"

و چلو۔ چند دن میں زخم بھر جائے گا۔ '' دہ سنتے ہوئے الگ ہوئی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ''مندمل تو ہوجائے گا'مگر شاید اس کانشان تاحیات ''مندمل تو ہوجائے گا'مگر شاید اس کانشان تاحیات رہے۔" آواز گلو گیر تھی "آگھیں بھیگ گئیں۔اس نے فورا "ہمیشد کی طرح نشودیا-، فورا "ہمیشہ کی طرح نشودیا۔ دونہیں 'اول تونشان ہے گانہیں 'اگر رہ کیاتو میری

محبت میں اتنی طافت ضرور ہے کیہ کسی کود کھائی سمیں ے گا۔ " وہ مان رہ جائے بر مسكرادي اور وہ فورا" <sup>وو</sup> چھا بیہ تو بتا دو دیر دہ گاڑی کس کی تھی جھس کے

بحصامًا كمراك كياتم نے\_ "عدال ... تم ... ؟" وه سابقة جون مين لوشنے لکي تو

اس نے اس کی دانوں نازک انہیں مضبوطی سے تھام

"يال جناب ميں \_ محترمه ميرے ساتھ فاره اس لیے تھی کہ ان کا آنس میرے انڈر زمر تعمیر ہورہاہے کرو ژول کی آسای خالی دن کی محنت ہے وصول نہیں ہوتی اور تم بھی مان لوئتمہاری گاڑی خراب ہو گئی تھی' مجھے ورک شاپ سے فون آگیا تھا۔ "اس کے منہ پھاڑے انداز پر اس نے اونچا قبقہہ لگایا اس بات ہے قطع نظركه آواز پر فرحت كتنا بهر كيس گ- تلهت بها بهي المامه کے بے سرویا جملے اور فیر- آواز کسی کو گئی یا نهیں البنتہ میرب شنم کرا تھی اور ریں ریں لگادی۔

جان بند کمرے کی جانب اے اشارہ کرتے خودود سم جانب طِل كئے۔وہ تاب تھمااندر آگياتھا۔

صاف متھرا كمره بير كاور ايك تيار بيند كيرى اور اس کا پرس رکھا تھا۔ دائیں جانب پرلیس شدہ دو پٹااور بالمين جانب بنس بونيال لكائے بنك فراك ميں اں کی تھی پری-اس نے جھک کر نری سے بری کو چوما۔ ابھی سیدها ہورہا تھا کہ واش روم کا دروازہ کھل کیا۔ بل بھرکے لیے وہ س سی ہوگئی تھی۔ شایداس کا و مہے اس نے بلکیں جھیک کریفین جاہا۔ و مہہ ہے اس نے بلکیں جھیک کریفین جاہا۔

"جی…"وہ سیدھاہوااور مضبوطی ہے جا کرفترم ر کھتااس کے مقابل جا کھڑا ہوا۔

جي پيه مين بي مون عداس احد "آپ کاشو هراور محبوب ہونے کا اعزاز یافتہ۔ کیسی ہو مائی ڈیر ڈھیٹ وا نف من شامه العنبو سول الجينرُ صاحب " قریب تھا کہ اے چکر آجا تا اس نے نری سے عداس کی مضبوط کلائی کو تھام لیا۔اس نے شرار تا"اس کے چرے پر ہلکا سا کے ارا اور آے قریب کرلیا۔ وہ المصين بھاڑے و ملصے گئے۔

واب ایسے کیا و کھ رای ہو اشرم تو نہیں آتی ا سارے شہر میں کھومتی ہو عمیاں سے ملے کا خیال

و میاں نے بکاراجوں کے سوال پروہ تھنگا۔ وکیوں تمہارے دل کا نیٹ ورک کام نہیں

" " نبیف درگ کیول .... خود کیول نهیں ؟ ایک بار آگر ويكها تك نهيس-"

''آیا تھامیں۔ اسپتال'امامه صاحبہ نے بتایا نہیں' انہوں نے میری کتنی عزت افزائی کی تھی 'بس مجھ پر پھول چڑھانے کی کسررہ گئی تھی۔" وہ جیران سی جیران تھی۔ روم کے باہر دیوار کے ساتھ گرائیجے اے جھما کے کی صورت یاد آیا۔

د ۹ و ما کی گاؤ۔ "اب اپنی بهن کووه کیا کهتی حیب کر گئی اور روند هی آداز می لیا سا"موری" کرتے ای



ط**وبیٰ** ضروری سامان خرید نے بازار جاتی ہے تواس کی ملا قات دس سال بعد نو فل جاہ ہے ہو جاتی ہے۔اس کے ساتھے ا یک نے حد خوب صورت اڑکی تکمین ہوتی ہے۔ طویل گھر پہنچی ہے تو دیکھتی ہے کہ عصب میں جمھواور بائی جان بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ حسن مجتبیٰ کی جائداد کی وجہ سے طونیٰ کے تایا جان اپنے بیٹے ضیا کی شادی طوبیٰ کے ساتھ کرنا جائے ہیں اور حسن متنی محے انکار کی دجہ سے ناراض ہوجاتے ہیں۔

صن مجتبی ان سب کے سکے نہیں بلکہ واحد سوتیلے بھائی ہیں جنہیں ان کیوالدہ مرحومہ نے اپنی پیٹیم بھینجی ارجمند بیگم پیماہ دیا تھیا۔ ان کی دوبیٹیاں طوبی حسن اور ماہ نور حسن اور آیک بیٹا احمر حسن تھا۔ احمر کواپنے بآپ کے برنس سے کوئی دلچین نمیں تھی وہ پڑھنے کے لیے با ہر گیا تو وہیں شادی کرکے سینیل ہو گیا۔

میں کوارہے تھے طونی ان کوراضی کرتی ں مجتبی دل کے عارضے میں مبتلا تھے کیکن وہ سر جری بیٹیوں کی وجہ ہے ہاوروہ بیٹاورے واپی پر سرجری کروانے کاوعدہ کر لیتے ہیں۔

نو فل جاہ کا کراچی میں آپنے ایک دوست کے ساتھ بہت بڑے پیانے یہ اسپتالوں میں استعال ہونے والی مشینری کا برنس تھا۔ دہ برنس کے سلسلے میں ایک اسپتال موجود ہو تاہے کہ اچانک بچھے زخمی لائے جاتے ہیں۔

ان زخیوں میں حسن بھٹی بھی ہوتے ہیں۔ پیٹاور کے کیے ایئز پورٹ جاتے ہوئے ان کی گاڑی کا ایک سیدنٹ ہوجا تا ہے اور ڈاکٹرز کی تمام تر کوششوں کے باوجود حس صاحب اور ان کاڈرائیور دونوں ہی دم تو رجا سے ہیں۔ نو فل جاہ سب تجھ بھلا کے نہ صرف میت کے ساتھ ان کے گھرجا باہے بلکہ فون کرکے اپنے گھروالوں کو بھی پہنچنے کا کہتا ہے۔ وہاں جا کرنو فل

حسن مجتبیٰ اور منصور جاہ ایک دو سرے کے پرانے دوست ہوتے ہیں۔ منصور جاہ گور نمنٹ کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتے ہیں۔ حسن بختبیٰ کو کاروبار میں پینے ٹی ضرورت پڑتی ہے تو وہ منصور جاہ کے ساتھ شراکت کر لیتے ہیں۔ دو خاندانوں کی آپس میں بہت دوستی ہوتی ہے۔ منصور جاہ کے دو بیٹے نو فل جاہ اور محب جاہ اور ایک بیٹی منجی ہوتی ہے۔ طوبیٰ من ہی من میں نوفل جاہ ہے محبت کرنے لگتی ہے نوفیل بھی اے جاہتا ہے لیکن اظہار نہیں کر تا۔ منصور جاہ نے حسن مجتبی کے مشورے پران کے گھرکے برابر پلاٹ یہ بنگلا تغییر کروا لیتے ہیں۔ اور اپنی ساری جمع ہو بھی اس پرلگا دیتے ہیں۔ ان م. بي بي دنول اچانک منصور جاه پر آفس ميں اچانک فنڈ زميں گھيلے کا جھوٹا اترام لگ جاتا ہے اور ان کو سيسپيند کرديا جاتا ہے۔ اس پریشانی میں حسن مجتبیٰ بمجائے آئے دوست کا ساتھ دینے کے ان سے اپنی برنس یا منرشپ ختم کردیتے ہیں۔ منصور جاہ اس صدمے کو جھیل نہیں پایتے اور ان کا انتقال ہو جا یا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد حسن مجتبیٰ نو فل ہے کہتے ہیں کہ منصور نے بیہ شراکت خود ختم کی تھی اور ان کے دستخط بھی دکھا دیتے ہیں۔ نو فل پر اچا تک بہت بردی ذمہ داری آجاتی ہے۔ اب آگے رہے۔

تيسرىقدد



### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿ سيلرز:-



میں اور اس کار فیر کو بورا کریں۔واپمہ آپ ہوگ ہے شک چند ماہ بعد دھوم وھام سے رکھ لیں۔" وہ رسان ے گویا ہوئیں توار جمندول سے قائل ہو گئیں۔ " نھیک ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔"ان کی بات سے نو فل کے چرے یہ اطمینان بھری مسکراہٹ ودلیکن ہم بھی کورخصت کردا کے لے جائیں عے کمال ؟" صیاحت کی فکر ان کی رضا مندی کی دلیل "اس کی آب بالکل فکر نہیں کریں آنی۔ میں نے سب کچھ ارتج کر رکھا ہے۔"عالی نے ایک شرارت بھری نظرنو فل پہ ڈالی تودہ اپنی مسکراہ مے جھپائے کو چہرہ ''اچھا! تو بیہ تم دونوں کی ہی بھگت تھی۔''مساحت مسكراتي موت آكے براء كرعالى كاكان بكرا تووه وقتم ہے میرانمیں عمالے کا بان تھا یہ - میں تو صرف دوستی نبھا رہا ہوں ۔"اس کی دہائی ہے '' اللہ پاک تم دونوں کے درمیان یوننی الفاق رکھے۔" میباحث اس کی پشت سی تیاتی ارجمند کی "ال بھی ارجمعہ اجازت ہے بھر؟" و بِالْكُلِ بِهَابِهِي آپِ كَي اپني بِنِي ہِے۔ " وہ حوصلے سے مسکرا نیں توصیاحت نے آگے برصے کے انہیں خود

ےلگالیا۔

متحوش ی طونیٰ اردگرد کا خیال کے بغیر تیزی ے اپنی جگہ ہے اٹھ گھڑی ہوئی تھی۔ ''کیا کررہی ہیں آپی ؟'' ماہ نور نے گھبرا کے مہمانوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس کاہاتھ تھاما۔ م ... میں نے رخصتی ننیس کردانی -"وہ روبانی ی بولی او ماه نور جران بریشان سی بهن کاچرود ملھنے لی۔

" نو قال بیا یہ کسی ضدہے؟ میں ایسے خال ہاتھ بئی کو لیسے رخصت کر سکتی ہوں گوگ کیا کہیں گے ؟'' ارجمند کے چرے یہ پریشانی دمکھ کے نوفل ان کے قریب چلا آیا اور انہیں اپنے مضبوط بازو کے حلقے میں

" ہم لوگوں کے خوف سے جب تک لکیں گے منہیں تا اماں جان 'تِ تک ہم کسی مجھی اچھے عمل کی واغ بیل نہیں ڈال علیں گے۔ "اس نے انہیں محبت ے امال جان یکارا تو ارجمند کی نظریں جرت ہے اس کے چرے یہ کم ی سیں۔

''میں آپِ گاداہاد بعد میں اور بیٹا پہلے ہوں۔ آپ نے ساری زندگی مجھ میں اور احمر میں کوئی فرق نہیں کیا ورین جاہوں گاکہ اب آپ بھی اس نے رشتے کے فكلفات من نديرس-بيني ماؤل سے بچھ ليتے ہوئے س بلکہ انہیں دیتے ہوئے اچھے لکتے ہیں۔ رخصتی ہے آج ہویا کل 'یہ بات طے ہے کہ طوبی کو میری ر مرکی میں خال باتھ ہی شامل ہوتا ہے۔اس کیے کم از اس مسئلے کو لے کر آپ کو فکر مند ہونے کی شرورت ملیں۔" رسان سے انہیں قائل کرتا وہ ر مرے سے مسکرایا قار جمند کی آنکھیں جھلملا کمکیں پتا جمیں ان کی کون سی ٹیکی تھی جو اہلند تعالیٰ نے ان کی بئی کے نصیب میں نو قل جاہ جیسا سلجھا ہوا شریک سنر

'تم نے بچھے اپنی امال جان کا درجہ وے دیا ہے میرے کیے اس سے بردھ کراعزاز کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا ہے بہتر نہیں ہو گا کہ ہم یہ رحقتی چالیسویں کے بعدر کھ لیں؟"

"ایک بات کهول بهن-"عالی کی والده نے شانستگی ے کہا تو ارجمند بیکم کے ساتھ مجھی ان کی طرف

میں آپ کے دکھ کو سمجھ علی ہوں۔ بے شک آپ کا دکھ بہت براے الیکن نیکی کے کام میں تاخیر کو لبند نهیں کیا گیا۔اور آپ تو یوں بھی بیٹی کی شادی جیسا بابرکت فراہنہ انجام دے رہی ہیں۔اس کیے اللہ کا نام

124 65 2 4

د مگریا در کھنا آنو فل جاہ میرا تھا۔ میرا ہے اور میرا ہی '' یہ آپ کیسی ہاتمی کررہی ہیں آبی۔ آپ کا ٹکاح رہے گا۔تم اس کی کوئی مجبوری تو ہو سکتی ہو سیکن اس کی محبت بھی نہیں بن سکتیں۔ تم ہمارے درمیان کبھی نہیں ہسکتیں۔ مجھیں!"دانت پیستی وہ ایک جھکے سے بلٹی تھی لیکن سامنے سے نو فل کوانی فیملی "ابكسكيوزي!" ماه نورك يتحص ابحرنے والى آوازنے جمال اس کی زبان کوبریک لگایا تھا وہ سطولیٰ بھی جیسے خود میں لوٹ آئی تھی۔ اس نے چونکتے ہوئے نظریں اٹھائی تھیں اور نوفل جاہ کی حسین محبت اور دیگر احباب کے ساتھ لان میں داخل ہو نادیکھ کے وه اپنی جگہ یہ خم گئی تھی۔ ایک غبار تھاجو تکمین کوا پئے کوانے سامنے کھڑا و مکھ کے اس کاول چاہا تھا کہ وہ پیخ اندر اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ جی جاہ رہا تھا کہ وہ اس چیخ کرانس شخص کی دھوکے بازی اپنی مال سمیت ہے۔ ت سب چھ محس محس کر کے رکھ د۔ رِ واضح کر دے۔ طولیٰ کواپنی طرف متوجہ یا کے تکمین تبھی مسکراتے ہوئے نو فل جاہ کی نظر سامنے کو تے لیوں یہ اک کاٹ دار مشکر اہث آٹھسری تھی۔ المقمى تقى اورطولى ہے ذرا فاصلے پر نگین کو کھڑاد مکھ کے "مبارك بومس طولي حسن- مين حقيقتاً"بهت اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی سی ۔ نظروں کے اس لیٹ ہو گئی۔ ہے تا؟" طولیٰ کی آئکھول میں دیکھتی وہ تصادم نے مکتین کی آ تکھوں میں شعلے سے تعرویے و معنی کہنے میں بولی تو صورت حال سے انجان ماہ نور عالی اور محب کے علاوہ صحیٰ اور صباحت بھی اے ے نہیں' آپ توبالکل صحیح موقعیہ پہنچی ہیں مکیے چکی تھیں۔اس کی یہاں موجود کی نے ال سب کو ' آبی کی رخصتی بس ابھی ہونے والی ہے۔ ''اس کی نکس نے زہر میں ڈولی آیک نظرطونی کے چرے المديمال تك كي بنيج كني ؟"صباحت في حير یہ ڈالی۔ اس کابس نہیں جل رہا تھا کہ وہ آینے مقابل سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ نو فل نے اک محمری سانس ے اور اسے مقابل آنے والے اس وجود کے یر نجے اڑا وے جس نے اس کی ہے خبری میں مانواس کا « آپ لوگ چلیل 'میں رکھتا ہوں۔" وہ کہتا ہوا ول ہی اس کے سنے سے نوج نکالا تھا۔ تکین کی جانب بردھا تھا۔اے اپنی طرف آ تاریکھ کے ماہ نورنے ساکت کھڑی طولی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے میں فاروق بھی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی نو فل جاہ اے صوفے رجھایا تھا۔ " آپ بلیفیں آلی میں ابھی آتی ہوں۔" نکین کو تے مقابل آگھڑی ہوئی تھی۔ طولیٰ کی نظریں ناچاہتے ہوئے بھی ان دونوں یہ تھہری گئی تھیر بھی بیٹھنے کا اشارہ کرتی وہ اندر کی جانب بردھ کئی تھی۔ " تم نے تو مجھے آپی شادی میں بلانے کی زحمت اس سے منظرے منتے ہی تکمین نے اپنے اندر الماتے نہیں گے۔ مگردیکھو میں خود ہی تمہاری ایں ایمرجنسی نفرت کے طوفان کارخ طولی کی جانب موڑ دیا تھا۔ شادی میں چلی آئی۔۔ایمرجنسی ہی نافذ تھی نااس گھر ''اگر مجھے علم ہو باکہ تم ی معمولی لڑکی میری محبت میں 'بقول تمہارے ؟'' کہجے میں طنز کی کاٹ لیے اس یہ شب خون مارنے کی جرات کرے کی تولفین مانومیں نے نو فل جاہ کو ہو تل میں ہونے والی اس کی گفتگو کا اس بھیکتی شام میں ہی تمہاری ذات کو مٹی میں ملادیتی حوالہ دیا تو نو فل نے ایک ممری نظراس کے چرے یہ !"اس کی آواز میں سانے کی پینکار تھی۔ وہ بور بور ڈالی۔ وہ اس وقت جس جذباتی کیفیت سے گزر رہی تھی' نو فل کو اس کا باخوبی اندازہ تھا۔ جبھی اس نے نفرت میں ڈولی نیلی ہوئی کھڑی تھی۔اس کی نفرت طونی كو كنك كر على تقى و سنسنات موئ وماغ يكم ساتھ خاموشی اختیار کیے رکھی تھتی۔ اس کاانگارے کی طرح د ہکتا ہوا جبرہ دیکھے گئی تھی۔

ہائے میں ہے۔" اے خودے لگاتے ہوئے وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھیں اور طوبیٰ کا ہرا حتجاج اپنی موت آپ مرگیا تھا۔

قرآن پاک کے سائے تلے وہ جس وقت نو فل جاہ کے برابر گاڑی میں بیٹھی تھی 'آنسوؤں کی ایک دبیز چادر تھی جس نے سارا منظروہ مندلا دیا تھا۔ اس کادل اپنی ہے بسی اور ساتھ بیٹھے فخص کی بے حس پہشدت سے مائم کنال تھا۔

0 0 0

کمرے کا دروا نہ کھلنے پر خوشبووں کے جھونکے نے طوبیٰ کا استقبال کیا تھا۔ وہ گھیرا کے دہلیزیہ ہی رک گئی تھی۔

''چلوبیٹا۔''صباحت کے نرم کیجے طولی نے نچلا کبرے میں پہنچ کے وہ کیا ہمت جمع کی تھی۔ کمرے میں پہنچ کے وہ کیا کہ کمجے کے لیے مہموت رہ گئی تھی۔ میرج گلابول اور موتیعے کے چولوں کی خوب صورت سجاوت کے درمیان جا بچا جلتی موم بتیوں اور نیٹ کی مہین آرائش نے ماحول کو بے بناہ فسول خیز باویا تھا۔عالی نے ان کے لیے شہر کے بہترین ہو تل میں کمرہ ارتج کردایا تھا۔

" آف کتنی خوب صورت ڈیکوریش ہے!" ماحت کے باہر نظیے ہی صفیٰ کھل کے مسکراتے ہوئے اس کی طرف بلٹی تھی۔ "مہیں روم پسند آیا؟" "صفیٰ میرا دل گھبرا رہا ہے۔" اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ روکھے لہجے میں بولی توضیٰ کی

ہمی چھوٹ گئی۔ "دل کیوں گھبرارہاہے؟ نو فل بھائی کوئی غیرتو نہیں -"وہاس کے پاس کاؤرچ پہ آ بیٹھی۔" پتاہے 'جھے ابھی تک یقین نہیں آ رہاکہ میرے بچپن کی دوست میری بھابھی بن چکی ہے۔ تم اس رشتے سے خوش ہوتا؟" بھابھی بن چکی ہے۔ تم اس رشتے سے خوش ہوتا؟" بھابھی بن چکی ہے۔ تم اس رشتے سے خوش ہوتا؟" بیرے پہلی اور کی گھیل گئی۔ چرے پہلی سمجھ سکتی ہول۔ پہلے انگل کی اچانک موت

"بهت براگیانو فل جاه - بهت برا - ان دس سالول میں کون سا اسالھ تھاجب میں نے اپنی محبت 'اپنی ذات میں کوئی کمی تلاش نہیں کی - تمہاری ہے اعتبائی کی وجہ میں ہمیشہ خود میں کھوجتی رہی 'جبکہ کھوٹ تو تمہارے اندر تھا۔ تم اس دو تکھے کی لڑکی کی محبت ۔۔" "بس!"نو فل کے برداشت کی حدجواب دے گئی تھی۔"میرے خیال میں تمہیں اب چلنا چاہیں۔" وہ ٹھنڈے اور قطعی لیجے میں بولا تو تکین کا چرو اہانت کے احساس سے سلگ اٹھا۔

"میں تو یہاں جلی ہی جاؤں گ۔ لیکن بیہ عزت افزائی میں ہمیشہ یاد رکھوں گی مسٹرنو فل!" قهر پرساتی نظروں ہے اسے دیکھتی وہ تیز قدموں سے باہر کی جانب بھھ گئی تھی۔ نو فل نے اک گھری سانس کیتے ہوئے اسے منے ہوئے اعصاب کو پرسکون کرنے کی کوشش

تکلیں سے باخبروعافیت گلوخلاصی پہ صباحت اور صلح نے شکر کا کلمہ برطھا تھا۔ اس کی بیہ خاموش پسپائی عالی اور محب کے لئے بھی کانی جران کن تھی۔ عالی اور محب کے لئے بھی کانی جران کن تھی۔ معمانوں میں رخصتی کی اطلاع نے خوش گوار سی بلچل مجا دی تھی۔ رجا 'تادیہ 'اسا متنوں کی خوشی دیدنی تھی۔

دنو فل بھائی نے تو آج بحوں کو بھی مات دے وی ۔ ہم مجھ رہے تھے کہ وہ تسارا روپ دیکھ کر کف افسوس ملیس کے لیکن انہوں نے توساری بازی لید دی۔ "

''اور نہیں تو کیا۔ کس نے سوجا تھا کہ ہم رجا کی شادی سے پہلے طوبیٰ کی طوفانی شادی کے چاول کھا نمیں گے۔''اسانے لقمہ دیا توضحیٰ اور ماہ نور بھی بنس پڑیں۔ ان سب کی شوخیاں اور شرار تنیں طوبیٰ کا دم الجھانے لگی تھیں۔ اس کی پریشان نظریں اپنی ماں کی منتظر تھیں۔ نیکن جب انہوں نے آگر اس کا بخ بستہ ہاتھ تھا او طوبیٰ کے لب کچھ کہنے کی کو شش میں محض کیکیا کے رہ گئے تھے۔

"میں صرف اتنا کہوں گی کہ میری عزت تمہارے

2016 7 126 35 5

'' بھائی! مجھے لگتا ہے تکبین نے طولیٰ سے کچھ کہا ۔ بھراحمر بھائی کا روبیہ اور بھریوں اچانگ شاوی۔ سب کچھراتن تیزی سے ہوا کیہ تمہماری جگہ کوئی بھی ہو با ہے۔"اس کی بات یہ نوفل نے چونکتے ہوئے اسے یوننی گم سم ساہو جا تا۔ "ضخی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔" " لیکن تم دیکھنا کہ اللہ کے حکم ہے نو فل بھائی تمہیاری ہر " تہیں ایا کیوں محسوس ہوا؟"جوابا" صحیٰ نے مخقرا "سارى بات اے كه سنائی-تکلیف کااپنی محبت سے مداوا کردیں گے۔ تم نہیں '' جھے پتا تھا ہے لڑکی کوئی نہ کوئی گل ضرور کھلائے جانتی 'لیکن وہ تم ہے بہت محبت کرتے ہیں طونیا۔" اس کی آنکھوں میں دیکھتی ضخیٰ دھیرے سے مسکرائی تو كى-" مال كے عصلے كہتے ہد نوقل نے أك محمرى وہ چونک کراس کا چرہ تکنے گئی۔ "اوہو کھے نہیں ہو تا۔اس نے اگر کچھ کما بھی ہوگا توتمہارا بھائی ہے تا۔وہ خودہی اسکلے پچھلے سارے گلے ''بھائی نے خودہتایا ہے یا ر-''وہ شوخ سی بولی توطولی دوركرك كا-"عالى قصدا" ملك كفيك انداز سے بولا-کے لبوں پراک تلخ مسکراہٹ چیل گئی۔ ُودُمَّرُهِ هَا بَی ...." در فکر مت کرو ضخیٰ ۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو میں "اگر آلی بات ہے تو وہ کون تھی جو آج فنکشن علی آئی تھی؟"طولیٰ کے سوال یہ سخیٰ دھک سے اس كى غلط فىمى دور كردون گا-" رہ کئی کیا کہ رہی تھی؟ یقینا" تکنین نے ان سب کھر والوں کو خیرماد کہ کے نوفل آپ کرے کی ارف جا آیا تھا۔ اس کے اس اجانک اندام نے کی غیر موجودگی میں کوئی نہ کوئی فتور ضرور بھیلایا تھاجو طونی ہے سوال کررہی تھی۔ بقیناً "طوبی کی کبیدگی کو چھے اور بردھا دیا تھا۔ لیکن اے ا پی محبت په بحروسا تھا۔ دہ آج ہراد هوری سچاتی مکمل بولتة انديش طولي كى مستران مرى كر محت يه مير \_ سوال كاجواب نهيس صحيٰ-" گرنے کاخواہاں تھا۔ "دیکھوطونی- دہ اڑی ایک نمبری مکارے مم پلیز وہ اے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے بے انتہا محبت اس کی کسی بھی بات ہے آئیں بند کر کے یقین مت ۔۔" مجمعی دردازہ کھول کے صاحت اندر علی آئی کر تا ہے اور آجے تھیں بلکہ تب سے کر تاہے جب وہ محبت کے مفہوم سے آشنا بھی نہ تھی۔اس نے اگر ہے۔ ما*ں کے چربے پ*ہ اظری<sup>ر سے</sup> بی صفحیٰ خاموش ہو اصی میں کوئی تک قدم اٹھایا تھا تو کسی بدریا نتی کے تحت میں بلکہ صرف اس کیے کہ وہ اس کی معصومیت کو اینے حالات کی سختی کی جھینٹ نہیں جڑھانا جا ہتا تھا۔وہ "اچھا بیٹا ہم جارہے ہیں۔"صاحت طولی کے اس کی ذات کوانتظار کی بھٹی میں نہیں جھو نگنا چاہتا تھا قریب چلی آئیں تووہ اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑی ہوئی۔ "الله پاک میرے بچوں کو ہیشہ خوش رکھے" -U-Jo وہ طوبی کے چرے پراب این نام کے رنگ دیکھنے انهوں نے اس کی بیشانی چوہتے ہوئے خودے لگایا تو كا خوابيش مند تفا- وه أس كى ستاره المنكهول مين اپنا طولی کی آنکھیں بھر آئیں۔ زندگی اب شجائے کس طور گزرنے والی تھی کجاکہ خوشی ؟ دکھے سوچے ہوئے عكس ديكهناجا بتنافها اس نے اپنی پلکیں جھکالی تھیں۔ ی کمرے سے باہر آئی تواس کی نظریں نوفل کی دروازہ کھلنے کی آوازیہ آئینے کے سامنے کھڑی طولیٰ متلاشی تھیں۔اسے عالی کے ساتھ پاتیں کر آدمکھ کے نے پیث کر پیچھے ویکھا تھا۔ نوفل کے چرے یہ نگاہ وہ تیزندموں ہے ان کی طرف چلی آئی تھی۔

2016 7 120 5 5 1 1

ہیں۔"اس کے لیجے کی کاٹ نو فل جاہ کی آئکھوں کی جبک اند کر گئی۔

'''کیا ہم پھرے دوست نہیں بن سکتے ؟''وہ پھیکی ی مسکراہٹ لیے بولا تو طوبیٰ کے چرے پیہ استہزائیہ رنگ پھیل گیا۔

رنگ پھیل گیا۔ "ہم پہلے بھی بھی دوست رہ چکے ہیں کیا؟" "در مکھ طورال "

''لکن پھر بھی دیکھ لو'نکاح میرااس سے نہیں تم ہی سے ہوا ہے۔''اس کی آنکھوں میں دیکھتاوہ شوخی سے پولا۔

" ہونہ اور ای بات کا آپ شایہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔" کاف دار آٹر چرے پر حبائے اس نے نونل جاہ کے ہاتھ ٹس دبے اپنے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا تو اس تمام عرصے میں پہلی بار نو فل کے لیوں سے مسکر اہم شائب ہوگئی۔

"فائده؟ شایدتم بھول رہی ہو کہ بیوی ہوتم میری ۔۔۔ حق رکھتا ہوں میں تم پر۔ "نو فل کالبجہ اچانک ٹھسر ساگیا تھا۔

"میری اجازت کے بغیر آپ مجھ یہ کوئی حق نہیں جماسکتے۔"وہ دوبرد پولتی نو فل جاہ کے کبوں پہ تمسخرانہ مسکراہٹ بھیرگئی تھی۔ اس نے ایک طنزیہ نظرطوبی کے چرسے پیہ ڈالی تھی۔ اور اسکلے ہی بل اپنے ہاتھ میں پکڑے طوبی کے ہاتھ کو محض ایک جھنکا دیا تھا۔ آن کی

نوفل نے ایک مخطوط نگاہ اس کی پشت پہ ڈالی تھی۔
طوبیٰ کی ہمیشہ سے سے عادت رہی تھی کہ وہ جب بھی
شدید تاراض ہوتی تھی خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔
نوفل نے دروازہ بند کیا تھا۔ اور دھیرے دھیرے قدم
اٹھانے لگا تھا۔ اے لحظہ یہ لحظ آئینے میں اپنی طرف
بردھتاد مکھے کے طوبیٰ کی ساری بے نیازی ہوا ہوگئی تھی۔
بردھتاد مکھے کے طوبیٰ کی ساری بے نیازی ہوا ہوگئی تھی۔
وہ دم ہمادھے اسے دیکھتی چکی گئی تھی 'یمال تک کہ وہ
چلتا ہوا اس کے پیچھے آگھڑا ہوا تھا۔ دونوں کی نگاہیں
قریب میں نوفل ہے حد وجیمہ لگ رہا تھا۔ طوبیٰ کی
دھڑکوں میں ارتعاش سا بریا ہوا تھا۔ جبکہ نوفل آسے
نوجیس میں نوفل ہے حد وجیمہ لگ رہا تھا۔ طوبیٰ کی
این اپنے میں ارتعاش سا بریا ہوا تھا۔ جبکہ نوفل آسے
نوجیس میں نوفل ہے حد وجیمہ لگ رہا تھا۔ طوبیٰ کی
این اپنے کے لباس میں مہکناو کھے کے پلکیں جھپکنا بھول
این اپنے کے در حسین لگ رہی تھی۔

یڑتے بی وہ رخ موڑ کے پھرے اپنے کام میں مصور فہ

''کول اپناروپ خراب کررہی ہو؟ابھی تو سے میں میں ہوگا ہے۔ کہتے میں اس کے عکس نے اس کے عکس کے اس کے عکس کے عارض ریکھن ہو گئے میں ۔ ''وہ گئین ہو گئے ۔ تا جائے ہوئے اس کے عارض ریکھن ہو گئے ۔ تا جائے ہوئے اس کے عارض ریکھن ہو گئے ۔ تھے۔ نو فل نے اس قوس و قزح کو بردی دلچنی سے دیکھا تھا۔ وہ نظریں جراتی اس کے پہلو سے نکل جانے ریکھا تھا۔ وہ نظریں جراتی اس کے پہلو سے نکل جانے کی خواہش میں جو تی آگے برخی تھی نو فل نے اس کا باتھے تھام لیا تھا۔ فضا میں یک فت جو ڈیوں کی جھنگار میں تھے تھام لیا تھا۔ فضا میں یک فت جو ڈیوں کی جھنگار

"ميرايات چھوڙدي-"

" یہ تم مردفت چھوڑنے چھڑانے کی باتیں کیوں کرتی رہتی ہو؟" نو فل نے شرارت سے مسکراتے ہوئاں کی باتیں کئیں۔ ہوۓ اس کی طرف دیکھاتو طوبی کی بھنوس تن گئیں۔ مگر وہ بولی۔ پچھ نہیں۔ اس کی خاموجی یہ نو فل دھرے سے بنس بڑا۔

''انچھاباباغصہ تھوک دو۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تم سے چہٹنٹ کی 'اینڈ آئی ایم سوری فار دیث۔ ''اس کی بات طوبیٰ کے لبول یہ تلخ مسکر اہث بھیر گئی۔ '' آپ دھوکے کے علاوہ اور دے بھی کیا سکتے

2016 7 120 05 5 6

گابوں کی مرخ پتیوں ہے ممکنی جارر کو ایک جھنکا دیا تقيااور جادراني تمام ترسجادت سميت زمين بوس ہو گئی

طوبی نے سیم کرنوفل کی طرف دیکھاتھا۔اس کے تور بری طرح اکھڑے ہوئے تھے۔ تکیہ بیڈیہ بیٹنے ہوئے وہ اس پہ نگاہ غلط ڈالے بنا سونج بورڈ کی جانب برمها تھا۔ الحکے ہی بل کمرہ ہرمصنوعی روشن ہے عاری صرف موم بتیوں کی عمثماتی لوؤں ہے جگر گاا خیاتھا۔ مگر ماحول کی ساری فسوں خیزی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ طولیٰ نے ایک چور نظرِنو فل جاہ پہ ڈالی تھی وہ اس کی موجودگی ہے بے نیاز آ تکھوں پہ بازور کھے لیٹ گیا تھا۔ مضحل نگاہوں ہے اسے سکتے ہوئے طولیٰ نے اپنا سر کاؤچ کی بشت ہے ایکا دیا تھا۔ ارد کر د جلتی شمعیں ر مربی میں ہوئے گئی تھیں۔ ان دونوں کے مل دھیرے دھیرے تجھلنے گئی تھیں۔ ان دونوں کے مل بھی شب بھران کے ساتھ جمل کر خاک ہوتے رہے تھے۔ اور محبت دور بیٹھی انہیں اداس نظروں ہے تکتی رای کھی

تکلین فاروق کے کمرے کا تنکا تنکا بکھرا ہوا تھا۔ نو قل اور این یا وگار تھورے لے کر چھوٹے بوے کفوں تک اس مے ہر چیز کے تھوے اڑا دیے تھے۔ وہ بچھلے کچھ ونول سے اپنی قیملی کے ساتھ اسلام آباد میں حتی اور نہی وہ وقت تھاجب قسمت نے اپنی جال چل دی هی-

اس کی مسیلی کا فون تب آیا تھا'جب پانی سرے محزر چکا تھا۔وہ دیوانہ وارسب کو چھوڑ جماڑ کے وہاں ے بھاگی تھی الیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا نو فل جاه این منزل کا انتخاب کر چکا تھا۔ اور وہ اپنی بارہ تیرہ

بالہ محبت کا اثم کرنے کو تنارہ گئی تھی۔ سالہ محبت کا اثم کرنے کو تنارہ گئی تھی۔ " دونہیں بخشوں گی۔ میں تنہیں بھی نہیں بخشوں گی نوفل جاہ !" چیخ کر روتے ہوئے وہ یا گلوں کی طرح چلائی تھی۔ "جس طرح تم نے میرا دل برباد کیا ہے اس طرح میں تمہارا ول بھی اجاڑووں گی- میں

آن میں دہ اس کے مضبوط بازورُن میں تھی ' بے لیٹنی کے مارے طولی کی آئٹھیں پھیل کئی تھیں۔ ''اب بتاؤِ مس کی اجازتِ در کارہے بجھے؟''اس کی بهنوراي آنكھوں میں جھانگیاوہ سرد کہيج میں بولا تو متحوش ی طونی کا چرہ زرد پر گیا۔وہ اس کے بے صد قريب تھا 'اتنا كه ظولي كي ہتھيايياں پسيج گئي تھيں۔ادر زبان تالوے جا گئی تھی۔اس کی مسبیح پیشانی پہ جیکتی بندیا اور گلالی لپ اسٹک سے سیج ہونٹوں کی کریزش انو فل جاہ کے ضبط کو آخری حد تک لے گئی تھی۔ کیکن وہ نمال حوصلے سے خود کو سنبھال گیا تھا۔ صرف اس کیے کہ وہ طونیٰ حسن سے محبت کر ہاتھا 'اور جن ے محب کی جاتی ہے انہیں تکلیف اور نقصان نہیں بھلا جا سکتا۔ لب مجینیج اس نے طویٰ کے وجود کو

وداکر میں کوئی اناپرست اور مردا تگی کے زعم میں دویا انسان ہو تاتواس وقت تمہاری ہرغلط فنمی چٹلیوں ٹیل دور کردیتا۔ مگر بہ تمہاری خوش مستی ہے کہ میں ایسا ہیں!" ملخ نظرول ہے اے دیکھاوہ تیز قدمول سے وربينك روم ميں غائب ہو كيا تھا اور پيجھيے كھڑى طوبي اس کی سیاحرانہ میک اپنی سانسوں میں کیے کاؤج پی<sup>ے گز</sup> ی گئی تھی۔ نوفل حام کی قراب اس کے ہوش اوا گئی تھی۔وہ زندگی میں پہلی باراس کے اسنے قریب مھی کہ درمیان میں بالشت بھر کا فاصلہ تھی نہ رہا تھا۔ بیہ نزدیکیاں اے بوری جان سے **لرزائلی تھیں۔**وہ زبان ے جانے نفرت کے ہزاروں راگ کیوں نہ الائق رہتی مگر پچ تو میں تھا تا کہ اس کا دل آج بھی اپنی زخم خورده محبت كوسينے سے لگائے بنیٹھا تھا۔

ابی کمزوری په اس کادل بے اختیار بھیر آیا تھا۔ وہ چرے پیاتھ رکھے ہے آوازسک الفی تھی۔ چند محول بعد کمرے میں کھٹ پٹ کی آواز نے اے سراٹھانے یہ مجبور کردیا تھا۔ نو فل کویائٹ سوٹ میں دیکھ کے وہ اب کا ٹتی سید ھی ہو بیٹھی تھی۔ نو فل اے نظرانداز کیے بیڈی جانب چلا آیا تھا۔ ایک تکیہ ا اٹھاتے ہوئے اس نے خوب صورت کشنز اور

تمهارے گھر میں آگ لگا دول گی۔ پڑنچے اڑا دول گی تمهاری محبت کے!"وحشت سے چیختے ہوئے اس کی گردن کی رکیس تن گئی تھیں۔ مگر گھر کی خالی جار دیواری میں اس کی آہ دیکا سننے والا کوئی نہ تھا۔

طولیٰ نے ایک سہی ہوئی نظر کالے بکرے یہ ڈالی تھی اور پھرڈرتے ہوئے اس پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ صدقے کا یہ بکراصاحت نے خاص ان دونوں کے کیے منگوایا تھا۔ جے ان کے حس ولا آتے ہی ذی کروایا گیا

صِباحت اور ارجمند کی خوشی دیدنی تھی۔ طوبیٰ نے آج کننے دنوں بعد اپنی ماں کے چرتے پیہ مسکراہٹ اور بھر بور اطمینان دیکھاتھا۔اور بیہ سب اس ایک مخص کا اعجاز تھاجس کے ساتھ اس کا نام جر گیاتھا۔ان دونوں کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے کتنالازم وملزوم ہو چکا تقااس حقیقت کا حساس طونی کوان سب کے درمیان آ کے ہوا تھا' جہاں تھل چند ہی کھنٹوں میں وہ ایک دوسرے کاحوالہ بن چکے تھے اور اس حوالے سے قرار

" صحیٰ!میری بنی کا گفت لاؤ۔" ناشیتے کے بعد لاؤ نج كى طرف آئے ورئے صاحت نے صحیٰ سے كباتووہ متكراتے ہو عالمينے كمر لے ميں جلى كئی۔ چند لحول بعدوه والس آئى بواس كے ہاتھ ميں ايك تخليس وباتھا ' جو اس نے لا کے مباحث کو دیا تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ڈیا کھول کے طوبی کے سامنے کیاتواس كى آئىھيں خيره مو كئيں-اندر فيصد بھارى اور خوب

یہ میری طرف سے تمہارے کیے۔ اللہ یاک تہارا قدم مارے گھریس مبارک ٹھرائے سدا ساكن رہوبیٹا!"اے خودے لگاتے ہوئے انہوں نے اس کی پیشانی چوی توطولیٰ کی آئکھوں میں نمی تھیل گئی۔ سامنے بیٹھے نو فل نے بے تاثر نظروں ہے اس

کی نم بلکوں کودیکھاتھا۔

صاحت کے بعد سمحیٰ اور محب نے بھی ڈھیروں شرارتوں کے درمیان اے اپنے اپنے تحفے سیے تھے۔ ان سب کی اس درجہ محبت یہ طوبیٰ کا دل بے اختیار بھر آیا تھا۔ کاش کہ اس ساتھ میں نو قل جاہ کی سحى تحبت كأيفين بهى شامل مو تاتووه اس بل خود كودنياك خُوش قسمت ترین لڑگی تصور کرتی۔ مگر شاید اس کی قسمت میں اپنے تمحبوب کی محبت تھی ہی نہیں۔ تنہیں تووہ آج اسے پاکر بھی تنہا تھی۔اس کی آنکھیں بھیگتی ومكيه كرضحى فيباري اس كاباته تقام لياتفا

"اچھا سے بتاؤ بھائی نے کیا گفٹ دیا ہے تہیں؟" اس نے شوخ نظروں سے نو قل کودیکھتے ہوئے طوبی کی طرف دیکھا تو وہ بے اختیار گربرط میں۔ جبکہ نو فل کا دھیان اپنی جیب میں روی ڈائمنڈ رنگ کی طرف چلا گیا اس نے بہت ارمانوں سے اس کے لیے خریدی

''اپنادل!''محب\_نے شرارت سے بات اچکی۔ '' میرے خیال میں کردے گفٹ کے ہیں نو فل نے۔"عالٰی نے مصنوعی سنجیزگ سے قیاس آرائی کی تو

'' بتاؤ ناطونی ؟' نغیٰ کے اصراریہ طوبی کی نظریں غیر ارادی طوریہ پردے کیے مقابل میتھے تو فل کی طرف انچھ شکنیں۔ نوں جیسے وہ سالوں پہلے اپنی ہر چھوٹی بردی مشکل میں اس کے پاس دو ڈی چکی آتی آئی آئی۔
اسے اپنی طرف تکتا پاکے نو فل کے لیوں پہ اک
تلخ مسکراہٹ نمودار ہو کے غائب ہوگئی تھی۔
"اپنا آپ گفٹ کیا ہے میں نے اپنی پیاری بیگم کو ۔"طونیٰ کو گھری نظروں کے حصار میں کیے وہ جمسر کہج میں بولا تو جہاں اس کا ول بے اختیار دھڑک اٹھاوہیں ان سب کی معنی خیز آوانوں نے طوبی کا چرو گلانی کرؤالا وه محلالب وانتول تلے دیائے سلکیں جھکا گئی تھی۔ ان کے شوریہ نوفل ہس بڑا تھا۔ صاحت اور ار حمند بھی بردبارے نوفل کابیر روپ و مکھ کے خوش کواری چرت میں کھریں اسے مسکراتی نظروں سے

و ملحدای تھیں۔

ے کر دیکھا تھا۔ صاحت کین کے وروازے میں "بیٹاعالی کی ای کے سرمیں بہت دردے۔ اگر کوئی دوا ب تواسيس دے دو-" "میں ابھی دیتی ہوں۔" وہ برنر آہت کرتی آگے وروائے مرے میں ہیں۔"ان کی بات بدوہ اثبات میں سرملاتی لاؤر بج میں جلی آئی تھی۔دراز میں سے دوا لے کروہ تیز قدموں سے سیرِ ھیاں پھلا تکتی اوپر آئی تھی۔اس کاوھیان چو لہے یہ رکھی جائے پر تھا۔ عجلت میں جو منی اس نے را داری میں قدم رکھاتھا وہ دوسری طرف سے آتے محب بری طرح مکرا " آہستہ "آہستہ چلولاکی۔"محب کے ہاتھوں نے بیرارادی طوریه اسے منبھالا تھا۔ ماہ نور کا چیرہ مارے اس نے پیچھے سنے کی کوشش میں تیزی سے سیدھا وو آہ ایا اس محم لبوں سے نکلنے والی کراہ بے اختیار تھی۔اس کے بال محب کی شرث کے بٹن میں مجھنس "ایک \_ ایک منف-" ده خود بھی اس عجیب سی صورت حال سے بو کھلا گیا تھا۔ ہاتھ برمھاتے ہوئے اس نے اس کے لیے بالوں کیا بچھی لٹ کواپنے بٹن میں سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ مردونوں ہی ایک دوسرے کی جان مجش پیہ آمادہ نظرنہ آتے تھے۔ شرمندگی کے باعث ماہ نور کی پیشانی پیر پسینے پھوٹ نكال تھيا۔ محب جاد كے كيڑول سے إسمتى كلون كى ممك اس کی تھبراہٹ میں اضافہ کررہی تھی۔ ود نکل 'نکل گئی۔"محب نے پریشان ہو کے بالوں کو بلکا ساجھ نکا دیا تو انہوں نے بٹن کی جان چھو ژدی۔ماہ نور بلکی می تیزی ہے پیچھے ہی تھی۔

" آب توبهت روما عک نظیر بھائی۔ میں تو آپ کو بهت شریف النفس فتم کا آدی سمجھتاتھا۔"محب-چھٹرنے یہ جھی ہس بڑے تھے۔ "بت سے میں چھونے ہیں آپ - یہ سخت زیادتی ہے میری دوست کے ساتھ۔" صفی کی صدائے احتجاج پہ نوفل نے مسكراتے ہوئے بمن كى طرف ويكها تفا-اور بحريجه سوج كرحيب مين باته والاتفا-چھوٹی می مخمل کی ڈبیا باہر آتے ہی ان سب کی الیاں ہے اختیار بحی تھیں۔طونی نے گھبرا کے نظریں اٹھائی تھیں۔ توفل جاہ کے ہاتھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ نوفل این جگہ ہے اٹھا تھا اور اعتاد سے چلنا ہوا طولی کے برابر آ بیٹھا تھا۔ اس کا اراق بھانے کر محب في ترى سے اپنا موبائل اٹھایا تھا۔ وہ اس خوب مورت ملح كوبيث كي لي قيد كرلينا جار اتعا-طہالے کے پاس بیٹھتے نوفل نے بہت آرام سے ڈیما کھولی تھی اور انتہائی سکون ہے اس کا گود میں رکھاہاتھ تھام کے اس کی انگی میں انگو تھی پہنادی تھی۔لاؤرج ایک بار پھرسے کی الیوں سے کو بج اٹھا تھا۔ صاحت اور سی نے دل میں ہے اختیار اللہ کاشکر ادا کیا تفا۔ تگین والی غلط فہمی یقیناً " دور ہو گئی تھی۔ دو سری طرف عالی کا بھی کچھ ایسا ہی خیال تھا۔ وہ موقع ملتے ہی نو فل کے گلے آلگا تھا۔ "بهت مبارک ہو میرے دوست - لگتا ہے تم دونوں کے درمیان ہرئی برانی رجش دور ہوگئی ہے۔ اے خودے لگائے وہ خوش گوار کہتے میں بولا تو نو فل جاہ کے لبول یہ اک پھیکی سی مسکر اہث آٹھسری-''اللہ تعالیٰ تمہارے ول اور گھر کو یو نبی شادو آباد رکھے ... میں تمهارے کیے بہت بہت خوش ہول۔" اس نے جوش ہے نوفل کے ہاتھ دہائے تو وہ اپنے چرے پہ پھیلتی شکتگی چھپانے کو کھل کر مسکرا دیا تھا۔ # # # "ماہ نور!"صباحت کی آوازیہ جائے بناتی ماہ نورنے

2016 7. 130 DE STOM

" آئی ایم سوری محب بھائی۔" کانوں کی لوون تک

والك بات توط ب كديس آب دونول كو تنمااس شرمیں نہیں جھوڑتے والا۔"

وو مربیا میں کیسے ساری ذندگی کے لیے بیٹی کے کھر جاکے بیٹھ سکتی ہول؟ نہیں ہیہ کسی طور ممکن نہیں۔" انہوں نے قطعیت سے لقی میں سربلایا۔ نوفل انهیں دیکھتایل بھر کو خاموش ہو گیا۔ مجھی ایک اور

خیال اس کے زہن میں آیا۔ "اچھاٹھیک ہے۔ آپے ہماری اٹیکسی میں شفٹ ہو جائيے گا۔وہ کھر کی میں بلڈنگ سے بالکل الگ ہے۔" اس کی بات یہ ارجند نے بے بس نظروں سے اسے

" مان جائيسِ آني- آپ لوگوں کا کيلے يہاں رہنا ممكن شيں۔" صحیٰ نے رسان سے كما تو ارتحد ان ب کی اس درجہ محبت کے احمان کے دب سی نیں۔ اتنے پر خلوص لوگوں کا ساتھ تو شاذہ نادر ہی ی کوملتا ہے۔ وہ ہے جد خوش نصیب تھیں جوانہیں نو فل جيسا داماد اور صاحت جيسي سرهن مي تھيں۔ وكرنه ان كےاہيے پيدا كردہ بيٹے نے تو نا صرف انہيں بے یا رور و گار چھوڑویا تھا بلکہ جاتے جاتے ان کا ذریعہ

"ایک شرطید-"ار مندے ان جاروں پر نگاہ ڈالی "ميس وبال كاكراب دول كى-"اوروه جارول بى ايك

دد سرے کودیکھتے ہیں پڑتے تھے۔ '' یہ ممکن نہیں امال جان۔'' '' اگر یہ ممکن نہیں تو پھرمیرا بھی وہاں جانا ممکن نہیں۔'' ان کے قطعی کہتے یہ نو فل کو مالا خر ہتھیار والغرام تق

" چلیں جیسے آب مناسب سمجھیں۔ ہم یہ کھربند كركے غياث كى فيملى كو يميس ركنے كے ليے كه ديں گ- آپ کاجب ول جاہے چکرلگالیا بیجے گا۔"ایے قابل بحروسا اور يرانے جوكيدار كے حوالے يه ارجند نے اثبات میں سرملایا تو طوئی نے بے چینی سے مال کو دیکھا۔ جواہے کسی خاطر میں لائے بنا خود ہی سارے معاملات نوقل صاحب کے ساتھ طے کیے جا رہی

سم خرچرہ کیے وہ نظریں پڑاتے ہوئے بولی تو محب کے لیوں یہ ناچاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ تھیل گئی۔اس نے دلچیبی سے لب کاٹتی ماہ نور کی طرف دیکھا تھا۔ کمی کھنیری بلکیں چھکائے وہ گھبرائی سی بہت معصوم بہت ا چھی لگ رہی تھی۔

" کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے۔" اس کی خفت مٹانے کو وہ رسان ہے بولا۔ تو وہ تیزی ہے اس کے یاس گزرتی آگے برص کئی تھی۔ بے اختیار محب نے لبك كراس كيشت كي طرف ديكها تها بحس يه جهولتي ہوئی موئی سی چٹیااسے مسکرانے یہ مجبور کر علی تھی۔ رخ موڑیتے ہوئے اس کی نظریں یو نمی اینے بٹن ہے جاالجھی تھیں۔ لیکن اس میں ایکے چیندایک لمبے بال ديكھ كے آس كى مسكراہث كمزى ہوگئی تھی۔

"أبياكيم بوسكتاب بيثا؟"ارجندكي آم مول ين حیرت بھیل تنی تھی۔ کچھ ایسی ہی کیفیت طولیٰ اور ماہ فور کی بھی تھی جونو فل کی بات س کے اس کامنہ ملنے

ودكيول نهيس موسكتا- بيناب وه تمهارا محق ركفتي ہوتم اس پر۔"میاحت کے فکفیتہ کہتے یہ ارجمد کے چرے پہتے بس می مسکراہت آٹھہری۔ "وہ تو ٹھیک ہے تعابھی۔ لیکن ہم آپ لوگوں کے

" ويكهيس امال جان -" نو فل نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے انہیں ٹو کا تو طونیٰ ایک بار پھراس کے منہ سے امال جان من کے جزیر ہو کررہ گئی۔ آج صبح حسن ولا آنے کے بعد جب اس نے نو فل کوار جمند بیکم کوایاں جان بکارتے ساتھا تو وہ ایک کھے کے لیے جیران رہ کئی ھی۔ جو اخلاقی قدم اصولی طوریہ اے صاحت بیم کے حوالے سے پہلے اٹھانا چاہے تھا 'وہ بناکسی پس و بیش کے نو فل جاہ اٹھا چکا تھا۔ وہ بھی بغیر کچھ جتائے۔ اور وہ نا چاہتے ہوئے جھی صاحت آئی کے سامنے شرمنده دو کی تھی۔

ينات بير (Not Bad) مسزو قل جاه!" ول جلاتي مسكرابث كيے وہ اس كے پاس أبيضا توطوني كربراى اليي كوئي بات نهيس-"وه پيچيے كو كھسكى تقى تعبھى نوفل نے ہاتھ برھا کے اس کی کلائی تھام لی تھی-" پھر کیسی بات ہے۔" اجاتک اس کی طرف جھکتاوہ كمير لهج ميں بولا تو طوبي كا دل الحيل كر حلق ميں آ کیا۔ اُس کی پھیلی پھیلی سی آنکھیں نوفل جاہ کے قائل خدوخال یہ جمی تھیں جو اس کے بے حد قریب وواكر چند لمح مجھے مزیدان نظروں سے دیکھاتواہے کسی بھی عمل کا ذمہ دار میں میں ہوں گا۔ "اس کی آ تھوں میں ریکھا وہ لودیتے کہج میں بولا تو طوبی نے کھبرا کے اپنی ملکیں جھالیں۔ اِس کی حرکت و قال کو وهرے ہے ہننے یہ مجبور کر کئی تھی۔اس کی تسبیر ہنی کی آواز یہ نظریں جھکائی جیٹھی طولیٰ کی دھڑ کنیں تیز "بان توكيا كدري تعين تم ؟"اس كي تالين طوليا کی ارزقی بلکوں یہ جمی تھیں۔ دریکے آپ چھیے ہٹیں۔"اسے اپنی آواز حلق میں سینت تحسوس مولی آهی-"رات تک تو تم بوی طرخ خان بی مولی تقیس-" نوفل نے اور بدھا کے اس کے چرے پر مسل آنے والى كثير اس كے كان كے بيچھے الرسين تو طوفي نے كسمساكريكي لمناجابا ود كراجي خلنے كى تياري كرو ... من تهمارا وہال كى سى يونيورشي مين ٹرانسفر كروادوں گا-"اس كى جانب جطح جفكه وه اجانك سياث لهج مين بولا توطوني في أيك جھنے ہے اپنا چرہ اٹھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ نظروں کے تصادم یہ نوفل جاہ اس کی کلائی جھٹکٹا اٹھ '' میں اپنا گھریار بے بار و مدد گار چھوڑ کے کہیں

"اب آپ بتائیں- کب سے شفٹنگ شروع كرواتي جائے ؟" نوفل نے سواليہ نظروں سے انہيں ويكصالو عطوني كادل تيزي سي ذوب كرا بھرا-وہ كيي طور اس کے ہمراہ کراچی جانے کے موڈ میں نہیں تھی۔وہ ایں سارے ڈرامے کا اب صرف ڈراپ سین جاہتی هى اوريس! ود في الحال توبيه ممكن نهيں۔ماه نور كا آخرى سمسٹرره کیا ہے۔وہ فارغ ہوجائے 'مجرزی ہم یماں سے شفٹ ہو آیکن گے۔"ارجمند کے جواب پیہ طوبیٰ نے بے اختیار شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ کوئی تو سبیل نکلی تھی اسنے برے اقدام کورد کنے ک-''اس میں توچھ سات ماہ لگ جا تعی*ں سے۔* تب تک آپ لوگ يهال تناكيے رين مح ؟" نوفل كے چرے بریشانی در آئی۔ " نَنْهَا مُهال - غياث كي فيلي 'ورائيور ' الى سمحي تو ہوں کے تم ریشان مت ہو۔" محبت سے کتے ہوئے انہوں نے اس کا شانہ تھیتھیایا تو نوفل کی آ تھوں میں سوچ کی پر چھائیاں تھیل کئیں۔ " مجھے آپ کے ساتھ کراجی نہیں جانا۔"نوفل مرے میں آیا توبائی استعی طرف کی ساے آواز توفل کواس کی طرف و مکھنے پر جبور کر گئی " پر کماں جانا ہے ؟"اس نے استہزائیہ انداز میں دو کہیں بھی نہیں میں اپنا ایم الیں ادھورا نہیں " آئی ی اور میں اپنا برنس چھوڑ کے یہاں تنهارے سرمانے بیٹے جاؤں۔"نو فل کے طنزیہ لہجے بر

طول نے غصے اس کی طرف و مکھا۔ "" آپ کو بمال رکنے کے لیے کون کم رہاہے؟" اس کی بات پر نو فل نے مختک کراس کاچرود مکھا۔ ''اوہ نے بھے گلوخلاصی کا طریقہ نکالا کیاہے

مہیں جاؤں گے۔"اس کے دور بٹتے ہی طوالی کی زبان اور

ہمت دونوں لوٹ آئی تھیں۔ نو فل نے بغور اس کی

دیجیے۔ میں ایک دون کے اندر اندر وہاں اپنی مسزکے ساتھ شفٹ ہونا چاہوں گا۔"اس پہ نگاہیں جمائے دہ بے تاثر انداز میں بولا توبت بنی کھڑی طوبی کی رنگت متغیرہوگئی۔

متغیرہوگئی۔

"الی کوئی بات نہیں۔" دوسری طرف ہے بقینا"
اس کاشکریہ اواکیا گیا تھا۔ جبھی وہ مسکرا کرشائنگی ہے

بولا تھا۔ "میں آپ کی کال کا انتظار کروں گا۔ اللہ حافظ
!" رابطہ منقطع کرتے ہوئے اس نے نمایت سکون
ہے موبائل جیب میں رکھا تھا۔ اور اس کی طرف
دیکھے بنا "تیز قدموں ہے کمرے ہے با ہرنگل گیا تھا۔
اس کے منظرے ہٹے ہی طوال پر بھول کی تھی ہی ہوئے ہی ہوئے ہی جو اس کی آٹھوں میں جبع
ہونے لگے تھے۔ اس کی آٹھوں بی جبوہ کی جھیائے بھوٹ کر دیزی تھی ہی تھی ہوئی اس کی تکلیف پہھی رہناں ہو جا اس کی آٹھوں میں آئسونہ و کھے ہی سے دہ روتی ہوئی آٹھی نمیں رہنا اس کی آٹھوں میں آئسونہ و کھے ہی اس کی آٹھوں میں آئسونہ و کھے ہی دولا کورا سے داری ہوئی آٹھی نمیں رہنا اس کی آٹھوں میں آئسونہ و کھے ہی دولا خودا ہے رہا ہوئی آٹھوں میں آئسونہ و کھے ہی دولا ہوئی آٹھوں میں آئسونہ و کھے ہی دولا خودا ہے رہا ہوئی آٹھوں میں آئسونہ و کھے ہی دولا خودا ہے رہا ہوئی آٹھوں میں آئسونہ و کھے گئے دولا ہوئی اور آج اس کی آٹھوں میں آئسونہ و کھے گئے دولا ہوئی آئسونہ و کھے گئے دولا ہوئی اور آج اس کی آٹھوں میں آئسونہ و کھے گئے دولا ہوئی اور آج اس کی آٹھوں میں آئسونہ و کھے گئے دولا ہوئی انہوں میں آئسونہ و کھی گئے دولا ہوئی آئسونہ ہوئی انہوں میں آئسونہ و کھی گئے دولا ہوئی آئسونہ و کھی اور آج اس کی آئسونہ ہوئی انہوں میں آئسونہ و کھی ہوئی انہوں میں آئسونہ ہوئی انہوں میں آئسونہ و کھی ہوئی انہوں میں انہوں میں آئسونہ و کھی ہوئی انہوں میں کھی ہوئی انہوں میں کھی ہوئی انہوں ہوئی انہوں کی انہوں میں کھی ہوئی انہوں کے دولا ہوئی انہوں کے دولا ہوئی کھی ہوئی ہوئی انہوں کے دولا ہوئی کھی کھی کے دولا ہوئی

'' میں آپ کر کمبھی ساف نہیں کروں گی نو فل!'' خود ترسی کے عالم میں مسلمی ورب بات بھول کئی تھی کہ نو فل جاہ کوائں ج تک لانے والی بھی وہ خود ہی تھی۔

# ·# #

نوفل کے اس فیصلے کو عالی اور محب کے ساتھ ساتھ صباحت اور صحی نے بھی پہند کیا تفا۔ طوبل کی بڑھائی اور جہندال کے براجیک کی سخیل تک لاہور میں رکنے کا فیصلہ ایک معقول تجویز تھی۔ جس سے مطمئن ہو کرباتی سب اپنی واپسی کی تیاریوں میں لگ کئے تھے۔ نو فل نے ارجمند بیگم کی محسن ولا میں اپنی اور طوبل کی رہائش کی تجویز کو بہت سبھاؤ سے رد کردیا اور طوبل کی رہائش کی تجویز کو بہت سبھاؤ سے رد کردیا تھا۔ اس کی خوداری ارجمند کو بے صدیعائی تھی۔ قا۔ اس کی خوداری ارجمند کو بے صدیعائی تھی۔ وہ اپنی بیٹی اور ان سب کے لیے نو فل کی اس درجہ فکر مندی اور محبت و مکھ کے اسے دعا تیں دی تی نہ تھکتی

آ تکھولائیں دیکھاتھا۔ ''ہوں…۔ تو تمہیں مجھیہ بھروسانہیں ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارا یہ گھرزیج کھاؤں گا۔'' اس پہ نگاہیں جمائے وہ انتہائی سرد کہتے میں بولا توطوبی نظریں چراکئی۔

"میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔"گر برطاکر کہتی وہ نو فل جاہ کاعبر بری طرح آزماگئی تھی۔وہ لب بھنچے آگے بردھا تھا اور اسے دونوں بازوؤں سے جگڑ کرایک جھٹکے ہے اپنے سامنے کھڑا کردیا تھا۔

'''جو بات دل میں پال سکتی ہو تا'اسے منہ سے بھی کہنے کی ہمت پیدا کرد طوبی صاحبہ!''اس کی آنکھوں میں گھور تا وہ غرا کر بولا تھا۔ اس کے چبرے کی سرخی طوبی کی ادبر کی سانس اوپر اور پنچے کی سانس پنچے کر گئی تھے ۔

''بہت شوق ہے تا تہ ہیں اپنے گھری حفاظ ہے کا ۔ تو تھیک ہے۔ تم اب اس شہر میں رہوگی۔ ایک بات 'دد سری بات ۔۔ تم بھے ہے جان چھڑا تا چاہتی ہو تا۔ تو اب تم میرے ساتھ ۔۔۔ صرف میرے ساتھ 'میرے گھر میں رہوگی۔ او نور اور امال جان کے چلے جانے کے بعد بھی تم یمیں رہوگی!''ایک ایک لفظ یہ دور دیتا وہ اس کی جان نکال لے گیا تھا۔

اس نے پھٹی پھٹی ہے بھین نظروں سے نو فل کے شخہ ہوئے چرے کی طرف دیکھا تھا۔ گردہ اسے جھٹکٹا 'جیب میں سے موبائل نکال کے کوئی نمبرطانے لگا تھا۔ طوبی ہے جس و حرکت کھڑی صرف اسے دیکھنے تک قادر رہ گئی تھی۔

قادررہ گئی تھی۔ "السلام علیم ڈاکٹر کریم۔کیے ہیں آپ؟"دوسری طرفء کال ریسیو ہوتے ہی وہ خوش دلی سے کویا ہوا تھا۔

''میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔''ان کی بات کا جواب دیتاوہ کمرے کے وسط میں آ کھڑا ہوا تھا۔ '' میں نے طے کیا ہے کہ آپ کے ہمپتال کے پراجیکٹ کو میں خود سپروائیز کروں گا۔اس لیے آپ اپنے کے کے مطابق میری رہائش کا بندوبست کروا

2016 7 7 134 35 20

و بچھے شیں جانا۔اس محص سے کہیں چلا جائے اماری زند کیوں سے چھوڑوے امارا پیچھا!" سسکیول کے درمیان وہ بے زاری سے بولی توار جندنے اسے آنسوصاف كرتے ہوئے اے خودے الگ كيا-"ایے نہیں کتے بیٹا عثو ہرہے وہ تہمارا۔ اتنا جاہے اور قدر کرنے والا شریک سفرتو نصیبوں والول کو ملائے میری جان۔"اس کے بہت سے اشک صاف کرنٹس وہ نری ہے بولیں تو کاہ نور بھی اٹھ کر بھن کے دوسري طرف آبيتهي-

"بالكل آلي-اتنامان اوراتن محبت تواحمر بهائي نے ہمیں عمی خواب میں بھی سی دی جتنی کے نو فل بھائی نے ان چند ونوں میں دے ڈالی ہے۔ آپ سے میں بهت خوش قسمت ہیں۔ اب ریکھیں نا انہوں نے صرف آپ کی خاطر پہال رہائش افتیار کرلی ہے۔اتنا خیال کون این بیوی کا کرناہے آلی ؟" ماہ نورنے پیار ہے اس کے بال سمیغے تو طونی کے لیوں یہ آک زعمی محرابث در آتی۔

وداورتم كون سادور جارى مو-جب ميري يي كامل عام فا تعالى حى "رجندن مكراتي وك ائے اپنے بالد کے علقے میں لیا توطولی نے اک ہو جھل سانس لنتے ہوئے ای تھی ہوئی آئی تھیں موندلیں۔

" اچھا رابنول ۔" وہ سب جانے کے لیے تیار کوئے تھے 'جب مسکرا تاہوا محب اولور کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی بات یہ ماہ نور پہلے حیران اور پھر جھینپ کر مسکرا دی تھی۔ اس کے چرے پہ گلال محب كوبغورات ويكھنے په مجبور كر حمياتھا۔ وبمجهج نهيس بتاتفاكه تم برقى موكرا تن تُحيك ثفاكِ ہو جاؤگ۔" محب نے مخاط سے الفاظ میں اس کی تعريف كي توماه نور كي مسكرا هث اس عجيب سي تعريف يه

ے کہنے کامطلب کے میں بھین میں ذرا بھی اچھی نہیں تھی؟"

تھیں۔ کچھے میں حال ماہ نور کا بھی تھا۔وہ دیوانہ واراپنے بہنوئی کے گرو چکراتی چرتی تھی۔ مال اور بس کا بیہ التفات طوبي كوايك آنكه نهيس بها ربا تقا- وه اندر جي اندر نویل جاہ کے بورے منظریہ چھاجائے پر کڑھتی رہتی تھی۔ اور اس جلن نے اٹسے اچھا خاصا چڑجڑا بنا

" آپی " آپ کا میر والا سوث بھی پیک کر دول ؟" ار جند کی ہدایت یہ ماہ نور ساتھ ساتھ طولیٰ کی بھی ضروری پیکنگ میں مصوف تھی۔ کیونک نوفل کے کنے کے مطابق ایک آدھ دن میں انہیں بھی اپنے گھ میں شفٹ ہوجانا تھا۔

"ايباكرو سب كه اس مين والواور تكال بايركرو بھے " تبوریاں چڑھائے اس نے غصے سے کھلے ہوئے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کیاتواندر آتی ارجمند ٹھٹک کر دروازے میں ہی رک گئیں۔ 'دکوں بھن پہناراض ہو رہی ہو بیٹا؟''انہوں نے

بیڈ کی پشت ہے ٹیک لگائے جیٹھی طولیٰ کو دیکھا تو وہ روبالى ى رخمور كئ-

و آبی!" ماہ نور ہاتھ میں پکڑا ہینگر چھوڑتے ہوئے اس کی طرف بر حمی تووہ گھٹوں یہ پیشانی نکائے پھوٹ بھوٹ کے رو بڑی۔ اے رو آنا دیکیو ماہ نور کی اپنی آنکھیں بھی جھلملا گئی تھیں۔ اس نے بے اختیار اے خودے لگالیا تھا۔ ارجمند بھی آتھوں س کی کیے بیٹیوں کے قریب چلی آئی تھیں۔

ماہ نور کو آہستگی ہے ہٹاتے ہوئے انہوں نے طولی کو خورے لگایا توان کے سینے سے لکتے ہی اس کے ضبط کا وامن جھوٹ گیا۔

ود میں نے نہیں جاتا الل جان۔ میں نے آپ لوگوں کو چھوڑ کے کمیس مہیں جانا۔"وہ روتے ہوئے تزب کے بولی توار جمند کی آنکھوں سے بھی جھڑی لگ

بیٹیوں کو تو ایک ون جاتا ہی ہو تا ہے۔ میری جان-"اس كى پشت سملاتے وہ حوصلے نے بوليں-طولی کے آنسووں میں شدت ور آئی۔

"الرئم الأرام خم ہوگیا ہوتا گھر یکھنے چلیں؟" اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ استہزائیدانداز میں مسکرایا تولفظ "فرامہ" طوبی کو سرتا پاسلگا کیا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے نوفل کو دیکھا تھا اور بنا کوئی جواب دیے امال جان کی طرف بردھ گئی تھی۔

# # #

'' ماشاء الله - بهت خوب صورت گھرہے بیٹا۔'' ارجمندستائش نظروں سے اردگر دو <u>کھتے</u> ہوئے نو فل کی جانب پلٹیں۔

"ناصرف خوب صورت بلکہ کمل طور پہنے ہیں (سجاسجایا) بھی۔" اہ نور چگی۔ "آپ تو بہت کی ہیں آپ۔ گھر سجانے کے لیے کی شم کی بھاگ دوڑی ضرورت نہیں آپ کو۔ "وہ طوبی کور کھی کے سکرائی تو اسے بھی ارب باندھے شکرانا بڑا۔
اسے بھی ارب باندھے شکرانا بڑا۔
نوفل جاہ کی آیک فول کال یہ شمر کے بہترین علاقے بین انتا خوب صورت بھلااس کی رہائیں کے لیے تیار کرویا جائے گااسے بھی نہیں آ رہاتھا۔ اس کا بیات انداز فوفل کی نگاہوں سے بوشیدہ نہیں رہ سکا تھا۔ وہ انداز فوفل کی نگاہوں سے بوشیدہ نہیں رہ سکا تھا۔ وہ انداز فوفل کی نگاہوں سے بوشیدہ نہیں رہ سکا تھا۔ وہ انداز فوفل کی نگاہوں سے بوشیدہ نہیں رہ سکا تھا۔ وہ انداز فوفل کی نگاہوں سے بوشیدہ نہیں رہ سکا تھا۔ وہ ساتھ انداز فوفل کی نگاہوں سے بوشیدہ نہیں رہ سکا تھا۔ وہ سارا راستہ بنستا ہو انداز انداز فوفل کی تھی۔ انداز کی تھی۔

ملاذم کو اپنا سامان بھی نو فل کے کمرے میں لے جا آ دیکھ کے لاؤنج میں کھڑی طوبی کے لب سختی ہے جھینچ گئے تھے اس نے ایک کڑی نظرپورچ میں شملتے نو فل جاہ یہ ڈالی تھی جو ہنس ہنس کے نجانے فون پہ کس سے بات کر رہاتھا۔

''ہونمہ دوغلے کہیں کے اندر کچھ باہر کچھ! پتانہیں اپی محبوبہ کو کیا کہہ کر مطمئن کیا ہے جو وہ یوں جپ سادھ کربیٹھ گئی ہے۔''وہ جلتی بھنتی صوفے پہ آ بیٹھی سادھ کربیٹھ گئی ہے۔''وہ جلتی بھنتی صوفے پہ آ بیٹھی

''اچھی تو تھیں لیکن '' روندو''بہت تھیں۔ محب کے مسکرا کر کہنے پر ماہ نور کھاکھ لا کرہنس پڑی تھی۔ اس کی ہنسی محب کو ایک کھے کے لیے مبہوت کر گئی تھی۔ وہ ایک ٹک اس کے خوب صورت چرسے پر تھیلتی روشنی کو تکمارہ گیاتھا۔

''آبناخیال رکھنااحچی لڑی۔''اس پہ نگاہیں جمائے وہ نرم مہجے میں بولا۔ محب کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھاجو ماہ نور کی دھڑ کمنیں بے ترتیب کر گیاتھا۔

"آپ بھی آپاخیال رکھیے گا۔" دھیرے سے کھے ہوے اس نے اپنا گلابی پڑتا چرہ جھکالیا تو محب کے لیے این دل میں کوٹ لیتے اس نے احساس کو سنبھالنا مشکل ہوگیا۔ وہ اس سے الوداعی کلمات کہتا صباحت مشکل ہوگیا۔ وہ اس سے الوداعی کلمات کہتا صباحت مشکل ہوگیا۔ وہ اس سے الوداعی کلمات کہتا صباحت مشکل ہوگیا۔ وہ اس سے الوداعی کلمات کہتا صباحت مشکل ہوگیا۔ وہ اس سے الوداعی کلمات کہتا صباحت مشکل ہوگی طوبی کو خود سے الکہ کھڑی تھیں۔

"میرے خیال میں تم وہ دنیا کی واحد ہم وہ وجو اپنی ساس کے جانے یہ آنسو بہارہ ہے 'وگرنہ آج کل کی لڑکیاں نوساسوں کی آمریہ آنسو بہاتی ہیں۔" صباحت کے فنگفتہ لہجے یہ سب نے ساتھ ساتھ طوبی بھی روتے روتے ہنس پڑی تھی۔

''کیایا آپ کی ہو بیگم بھی گرچھ کے آنسو ہمارہی ہو؟''تر چھی نظمول سے طوالی کودیکھتے ہوئے قبل اللہ علی نظمول سے طوالی کودیکھتے ہوئے قبلہ طوالی کاچرواس چو لف یک سکر اجٹ کہری ہوگئے۔ جبکہ طوالی کاچرواس چو لف یک بیٹی ایسی شیس۔''صباحت نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ '' آپ ناحق ساس بھو میں چھوٹ ڈلوانے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی۔ یہاں آپ کی دال نہیں کوشش کر رہے ہیں بھائی۔ یہاں آپ کی دال نہیں گھنے والی سے کسی کی بھی دال نہیں گھنے والی میں بھی کھنے والی اس کی بھی دال نہیں گھنے والی اس کی بھی دال نہیں گھنے والی در یہاں ہم میں سے کسی کی بھی دال نہیں گھنے والی در یہاں ہم میں سے کسی کی بھی دال نہیں گھنے والی

"یہاں ہم میں سے حمٰی کی بھی ڈال نہیں گلنے والی بہنا۔ "نو فل نے ہنتے ہوئے ایک بار پھروار کیا توطوبی غصے سے اسے دیکھتی رخ موڑ گئی تھی۔ ان سب کے جیک ان لاند رجانا) کرنے کے بعد

ان سب کے چیک ان (اندر جاتا) کرنے کے بعد نو فل دھیرے دھیرے قدم اٹھا یا طویی کے پاس چلا آیا تھا 'جوا کیک طرف کھڑی آنسوصاف کررہی تھی۔

2016 7. 136 354. 3

"ورامياز!" جائي باليال الهيس بيش كرنے کے بعد وہ باہر کی طرف بڑھنے لگالو نو فل نے اسے بکار " یار شفیق 'ایسا ہے کہ میری بیگم کو میرے لیے ایے ہاتھوں سے کھاتا بناتا پندہ۔اس کیے تم راتی کو مبح ناشتے کے لیے منع کردینا۔"اس نے اس کی بیوی کا نام ليا تووه "جي سر" كهتابا هر نكل كيا-ملازم کے منظرے بنتے ہی طونی نے کب سائڈ "خام خیالی ہے آپ کی۔ میں آپ کے لیے کوئی كھاناشين بنانےوالي! "اگرتم چاہتی ہو کہ ملازموں سے بوری طرح ہاتھ وهولوتوب شک مت بنانا۔"بسک مند میں رکھتے ہوئے وہ بے نیازی ہے بولا توطولٰ کی آنکھوں میں بے " ہنڈس وں ۔ جانتا ہوں۔" اس کی بات اعظم ہوئے وہ سکون سے مسلمرایا توطولی کیے پیروں ہے لگی اور سمرية بجھی۔ دانت پیتی دہ ایک جھٹے سے انتھی اور وهم وهم كن جا كم بائه روم من بند مو كئ-دروازے کی دھاڑیہ نو فل نے سر مجھنگتے ہوئے ع نے کاک لوں سے لگالیا تھا۔

کھانے کی میزیہ فاروق نظامی اپنی المیہ بہوبیوں اور دونوں بیٹیوں کے ساتھ موجود تھے۔ سب کے درمیان معمول کی گپ شپ جاری تھی۔ المیے میں نگین کی معمول کی گپ شپ جاری تھی۔ المیے میں نگین کی مکمل خاموشی مسزفاروق کو بے چین کرگئی تھی۔ نوفل جاہ کی شادی کو ہفتہ ہو گیاتھا۔ لیکن نگین کا گم سم اور کھویا کھویا ساانداز ماحال بر قرار تھا۔ اپنی چاندی بنی کا تھی کا بیٹی کی انھی اس کی طرف متوجہ کیا تھا جو معمول کے بر عکس سادہ سے حلیہ میں بہت پڑھردہ ہی 'بلیٹ میں برائے سادہ سے حلیہ میں بہت پڑھردہ ہی 'بلیٹ میں برائے سادہ سے حلیہ میں بہت پڑھردہ ہی 'بلیٹ میں برائے

الازم کے باہر جاتے ہی وہ اسپرنگ کی طرح الجلی مخص۔ اور تیز قدموں سے ماسٹر بیڈ روم میں چلی آئی مخص۔ این اسوٹ کیس اور دیگر سامان الگ کرتے ہوئے وہ ایسی آگے بردھی ہی تھی کہ کمرے کا دروا نہ کھول کے نو فل اندر چلا آیا تھا۔ اس پہ نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ پہ رک گیا تھا۔

" یہ کیا ہو رہا ہے ؟" اس کی پیشانی پہ بل آٹھ ہرے مخص۔
" یہ کیا ہو رہا ہے ؟" اس کی پیشانی پہ بل آٹھ ہرے مخص۔
" میں دو سرے کمرے میں شفٹ ہو رہی ہوں۔"
" مجمعے کسی کی اجازت در کارے کیا ؟" اس کی

''اُدہ آبوغلام نانے کاارادہ ہے مجھے'' ''اگربات میری عرت یہ آئی ہوتو میں یہ بھی کرسکنا ہوں۔ یہ ملازموں ہے بھرا گھرہے۔ تمہارے لیے بهتر نہی ہو گاکہ اس سامان کوائی جگہ یہ رکھواور جپ چاپ اس کمرے میں روی رہو۔''

ودمیں ۔۔ 'طوبی نے سلگ کراہمی کچھ کہنا چاہای تھا کہ دروازے پہ ہونے والی دستک کے باعث اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اس نے ایک تیز نظر نوفل پہ ڈالی تھی اور جمنجہ لائی ہوئی بیڈیہ جا تھی تھی۔ نوفل کی اجازت پہ ملازم چائے اور لوازمات سے بچی ٹرالی لیے اندر چلا آیا تھا۔

"بيه زيردست کام کيا ہے بار-"وہ مسکرا کرسيدها ہوالوغربيب ملازم کاچروا تن می تعريف پيدى کھل اٹھا۔ "شکريد مر-جائے بناؤل؟"

'' نیکی آور پُوچِهٔ بوچه۔'' وہ دوستانہ انداز میں بولا تو طولی نے تب کرمنہ چھیرلیا۔

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

فاروق نے نہ تو بھی کسی کی برتی ہوئی چڑلی ہے۔اور نہ ہی اپنی چیز بھی کسی کو برتنے دی ہے۔ میں تو ڈوب چکی 'اب نو فل جاہ کی باری ہے۔ ویکھنا صرف اتنا ہے کہ اب کی بار وہ کیسے زیج جاتا ہے۔" نفرت کے احساس سے اس کا حسین جمہ مسنح ہوئے اگا تھا۔

سے اس کا حسین چرہ مسنح ہونے لگا تھا۔
الارم کی آوازیہ گھری نیند سونی طوبی ہڑ پرط کر جاگی تھی۔ایک لیمجے کے لیے تواس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ کیساشورہے ؟ نیند میں جھولتے ہوئے اس نے داری ہے اس شور کے مرکز کو تلاشنا چاہا تھا۔ چند سینڈ کی کوشش کے بعد اس کی نظر سمانے رکھے ٹائم سینڈ کی کوشش کے بعد اس کی نظر سمانے کی۔ ہاتھ بردھا کر بیس سے فکرائی تو وہ بری طرح بھنا گئی۔ ہاتھ بردھا کر اس کا گلا گھونٹے ہوئے اس نے خوار افلروں سے اس کا گلا گھونٹے ہوئے اس نے خوار افلروں سے اپنے مجرم کی طرف دیکھا تھا جو اس کی الاعلمی میں اس نقارے کو اس کے سمالے سیٹ کرنے کو و آرام سے نقارے کو اس کے سمالے سیٹ کرنے کو و آرام سے نقارے کو اس کے سمالے سیٹ کرنے کو و آرام سے نقارے کو اس کے سمالے سیٹ کرنے کو و آرام سے نقارے کو اس کے سمالے سیٹ کرنے کو و آرام سے نقارے کو اس کے سمالے سیٹ کرنے کو و آرام سے نقارے کو اس کے سمالے سیٹ کرنے کو و آرام سے نقارے کو اس کے سمالے سیٹ کی دھونس طوبی کا خون جا گئی

کے ایس شختے ہوئے وہ دوبارہ کرٹ گئی تھی۔ لیکن صوفے کی تختی نے اسے پچھ ہی کموں میں پھر سے اٹھنے پر مجبور کردیا تھا۔ویسے بھی شادی کے اولین دن سے ختاف قتم کے صوفوں پر سوتے سوتے اس کا جسم دکھنے لگا تھا۔ وہسترکی ٹر ایٹ کو ترس گئی تھی۔ گر اس ظالم مخص کو آیک بار بھی اس کی توکیف کا احساس مہمیں مواقعا

بالاخروہ جہنجا ہی خودیہ سے کمبل جھنگتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ قہر برساتی نگاہوں نے نوفل جاہ کو گھورتی وہ باتھ دوم میں جاتھ ہی کھی۔ گھورتی وہ باتھ دوست کیا تھا اور منہ ہاتھ دھو کر اس نے اپنا حلیہ درست کیا تھا اور کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ پورا گھر خاموشی میں دوبا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی پکن کی دوبا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی پکن کی طرف چلی آئی تھی اندر سے آتی کھٹ بٹ کی آوا دول نے اسے وہال کسی کی موجودگی کا احساس دلایا آوا دول نے اسے وہال کسی کی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ شیش کا سوچ کردہ قدر نے جھجک کر اندر داخل تھا۔ شیش کا سوچ کردہ قدر نے جھجک کر اندر داخل ہوئی تھی۔ بول کسی جھائے ایک عورت کود کھے کر دور دیکھ کے دور بیگھ کی موجودگی تھی۔ بھائے ایک عورت کود کھے کر دور بیگھ کی دور بیگھ کی دور بیگھ کی۔

نام کھانا ہے : پھی تھی۔ '' نگین!ان کے پکار نے پاس نے سراٹھا کے باپ کی طرف دیکھاتھا۔ ''تہماری چھٹیاں کب تک ہیں بیٹا؟''

''میں نے جاب سے ریزائن کر دیا ہے۔ میں اب لاہور میں ہی رہوں گی۔''اس کی بات یہ سب ہی نے حیرت ہے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کہاں تو وہ لاہور واپسی کے تام پر ہی بھراٹھتی تھی اور کہاں اس نے خود ہی کراجی چھوڑنے یعنی دو سرے لفظوں میں نو فل جاہ ہی کراجی چھوڑنے یعنی دو سرے لفظوں میں نو فل جاہ آنکھوں میں پہلی حیرت اولین کھوں کے بعد خوش کوار کی بے بیٹنی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وگر نہ بیٹی کے مزاج کو دیکھتے ہوئے وہ تو یہ سوچ کر ہی ہول جاتی تھیں کے تجانے وہ کراچی جائے کیا قیامت برپاکرنے والی

ور او بهت ہی اچھافیصلہ کیا ہے تم نے "وہ نوش دلی ہے اولیں تو تکمین نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے طنزیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ طنزیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔

'' چلیں آپ توخوش ہو کیں۔''اس کا استہزائیہ لہجہ بیکم فاروق کو شرمندہ کر گیا۔ کمکین پانی پی کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ''کھاناتوڈھنگ ہے کھاؤ۔''

''کھا چکی۔'' رہ ان کی طرف دیکھے بنا دروازے گی طرف بردھ گئی تو ان کے لبول سے بے اختیار اک اطمینان بھری سانس بر آمد ہوئی۔ دوری

"شکرہے۔اس لڑکی کے سرسے اس نو فل کے عشق کابھوت توابڑا۔"

''واقعی یقین نہیں آرہا۔''جیران بیٹھی مزنی کی تائید سیڑھیاں چڑھتی نگین کے لیوں پہ کاٹ دار مسکراہٹ بھیرگئی۔

"بھوت تواب سوار ہواہے می۔ آپ شاید یہ سمجھ رئی ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ اپنی ہار مان کر کیا ہے۔ نہیں میری بھولی مال قطعا" نہیں! میں اپنے گناہ گار کی ایک ایک حرکت یہ نگاہ رکھے ہوئے ہوں۔ نگین

2016 المدكري وفق المجري المالية المجري المالية المجري المالية المجري المالية المجري المالية المجري المالية الم

" آپ ہے ہی سکیھا ہے۔" وہ سیاٹ کہیج میں وسلام میکم صبیه (صاحبه)-"اس به نگاه براتے ہی پولی۔ نو فل جاہ کے لیوں یہ استہزائیہ مسکراہٹ تھیل " مجھے تواور بھی بہت ہے طریقے آتے ہیں۔ کہوتو وہ بھی سکھادوں؟ پہمری نظروں ہے اسے دیکھناوہ معنی خیزی سے بولا توطوبیٰ کاچیرہ جل اٹھا۔ '' جا کر ان محترمہ کو سکھائیں۔'' گڑبرط کر کہتی وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ نو قبل نے حظ اٹھاتی نگاموں سے اس کے سرخ چرے کو دیکھا۔ "ان محترمہ کانام تکنین ہے۔ تکنین فاروق۔" محترمہ کانام تکنین ہے۔ تکنین فاروق۔" "میں نے ناشتا بنا دیا ہے۔"اس کی بات ان سی کیے وہ تپ کے اِس کی ظرف کھی تو نو فل کے لبوں پہ ولَ جلائے والی مسکراہٹ آٹھہری۔طونی کاغصہ دوجنگر "اور بيد مت سمجي گاكه مين آپ كاحكم بجالائي مول- سن ایک غیرت مندباب کی بنی مول- آب کے احسان جہاں تک ہو سکیس گے اٹارٹی رموں گے۔" اس کا کڑوا انداز ایک بار پھرنو فل کو بری طرح چوٹ پہنچا گیا تھا۔ اس کے مسکراتے لب محق ہے آیک دد مرے میں پورٹ ہوگئے تھے۔ "تم جو کروری ہویقٹ "بہت سوچ سمجھ کے کررہی ہوگ۔ بس اب یہ دعا کرنا کہ شہری بھی اپنے کیے یہ م بچیتانانه برے طول حس!"اس کی آنگھوں میں دیکھٹا وہ تھہرے ہوئے جمجے میں بولا توطونی اسے خاموشی سے دیکھ کررہ گئی۔ نو فل خودیہ سے مکبل جھٹکتا اٹھ کھڑا "میرے کیڑے تیار کرو۔ مجھے آیک ضروری کام ہے جاتا ہے۔" سیاف کہے میں کہتاوہ اس کے یاس سے كزر كے باتھ روم ميں چلاكيا توطولي اب چباتى تا

چاہتے ہوئے بھی عجیب ی ادھیرین میں بڑ گئی۔ نو فل کے چلے جانے کے بعد طونی نے آئی مگرانی میں ملازمین سے بورے کھر کی صفائی کروائی تھی۔وہ مالی کے سمانے کھڑی اے لان سے متعلق چند مرایات دے رہی تھی جب اس کے ہاتھ میں میڑا فون بج اٹھا

وہ مودب ی بولی توطولی آگے برجھ آئی۔ ''میں جی شفیق کی گھروالی ہوں۔اس نے مجھے کہاتھا کہ آپ ناشناخود بنائیں گی۔ مگرمیں نے سوچا کہ کہیں آپ برانه مان جائیں۔اس کیے اندر چلی آئی۔"اس فے جلدی سے وضاحت دی توطونی مسکر ادی۔ ''اچھاکیا۔اس لیے نہیں کہ میں برامان جاتی بلکہ اس لئے کہ مجھے ہاتیں کرنے والا مل گیا۔"اس کے زم سجے یہ اس بے جاری کی تھراہٹ میں بھی کی " آپ تو بت بھلی معلوم ہوتی ہیں جی-"وہ مسکرا ار ہولی توظوبی کے لب بھی مشکرا دیے۔ ''ایک کب چائے ملے گی؟'' " كيول نهيس جي - ابھي كيس-" جا م بي كرطولي

نے رانی کے ساتھ مل کر راٹھوں اور آملیت کا تاشنا تیار کیا تھا۔اس لیے نہیں کہ وہ نو فل سے خا کف ہو تئ تھی۔ بلکہ اس لیے کہ اسے مفت میں بیٹھ کرنو فل جاه کی روشیال تو ژنامنظور نه تھا۔

ناشتا بناكراس نے وائی سے نيبل لگانے كے ليے کہا تھا اور خود سرے میں جلی آئی تھی۔ او قل ابھی تک گیری نیز سورہا تھا۔ طونی نے میزیہ بڑی کھڑی الٹھائی تھی اور جند سینٹر ہیر کا اللار کا کے اسے نو فل کے سہانے رکھ دیا تھا۔ الکے ہی کھنے کمرہ الارم کی آواز ہے بچا اٹھا تھا۔ طوبی سینے یہ بازو کیلئے ایک طرف کھڑی

چند ہی ٹانیمے میں گھڑی کاشور رنگ لایا تھا۔ نو قِل جاہ ہے جینی ہے کسمسایا تھااور بالا خراس کی آنکھ كل من من من الارم بند كرتے ہوئے وہ جو مي سيدها ہوا تھا۔ اس کی نظرین طولیٰ ہے جا مکرائی تھیں 'جو بے تاثر چرو کے اسے بی دیکھ رہی تھی۔وہ بالول میں انگليال بهيرناائه بيفاتفا

"اسے بھویڈا طریقہ نہیں ملاتھا جہیں اٹھانے کا؟ اس فےطولی کی طرف دیکھا۔

تھی میں کے لیے الارم نگانے کی اور وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اپنی من مانی کرنے کو نو فل نے اسے صبح سورے جگادیا تھا۔ عجیب سی ندامت محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنی پیشانی مسلی تھی۔

''آچھاآب ایک بات سنو۔ نو فلسے کوئی گلہ مت کرنے بیٹھ جاتا۔ یہ کوئی اتن بردی بات نہیں۔ ویسے بھی جب اہ نور کی نو فل سے بات ہوئی تھی تو تم شاید سو رہی تھیں۔''انہوں نے اپنے تئیں اسے سمجھانا چاہا دہی تھیں۔''

" بے فکر رہیں نہیں کروں گی۔" وہ دھیرے سے بولی تو ارجمند مطمئن ہو گئیں۔ چند ایک باتوں کے بعد فون بند ہو گیاتو طوبی نے بے دلی سے سیٹ ایک طرف ملا میں

رس کیا ضرورت تھی اسے النے سدھے اندازے انگانے کی ؟'' بے زاری بھری شرمندگی ہے سوچے ہوئے اس نے اردگردو کھا تھا۔ تگر پھراس مخص سمے بھی تو ہزاروں روپ تھے اب اے کیا پاکہ اس کے ماغ میں کیاچل رہا تھا؟

'''گرتم بھی تو اس کے حوالے سے اپنی سوچوں کو تھوڑا مثبت رہنے دو۔ ''ایک آوازاس کے آندرسے آئی تواس کے لیوں پر اگ آئے اسکر انہ مصدر آئی۔ ''نہے ہے اسٹراری بھی توانمی کی عطاکر دوہے۔''

''کوئی کیکن و میکن نہیں۔ وہ سب کے لیے شجر سامیہ دار خصے اور بن سکتے ہیں سوائے ایک میری ذات کے۔'' وہ اپنے دل کی آواز کو دباتی ملول ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مگراس کے اندر پھیلا اضطراب کچھ اور بردھ گرائی۔

口口口口

دن کچھ آگے بڑھے تھے۔ نو فل جاہ نے توجیے ارجمنداور ماہ نوریہ کوئی جادو کر دیا تھا۔ اس تمام عرصے میں کوئی دن ایسانہ گزرا تھا جب وہ ارجمند ہے صبح دعا لیے بغیر آفس کیا تھا۔ کوئی رات ایسی نہ تھی۔ جب تھا۔'''فحسن ولا''کا تمبرو مکیھ کے اس نے فون کان۔ لگالیا تھا۔ ''السلام علیم اماں جان۔''

''وعلیم السلام کیسی ہے میری بیٹی؟'' ''میں تھیک ہوں۔ آپ سنائیں ؟''وہ چلتی ہوئی اندے میں رکھی کرسیوں یہ آمبیٹھی۔

برآمدے میں رکھی کرسیوں پہ آجیٹی۔
"اللہ کاشکر ہے۔ بھی جس طرح سے تم جاتے
ہوئے اداس تھیں مجھے تو لگا تھا کہ آج صبح نو فل کے
ساتھ ہی آجاؤگ۔"وہ مسکراتے کہتے میں پولیں۔توان
کیات سنتی طولی چو تک گئی۔
کیابیہ صبح آئے تھے ؟"

"اس نے تو آتا ہے تھا۔ ماہ نور کے ساتھ جو جانا

ودگمال جاناتھا؟"وہ ہے اختیار سیدھی ہو بیٹھی۔ " نوفل نے تنہیں کچھ نہیں بتایا ؟"ار مند نے تدریہ جبرت سے استقسار کیاتو طوبی کا سر نفی میں ال کیا۔

ود نهيس تو- "

"چلو کوئی بات شیں ۔۔ ایسا ہے کہ کل شام میں ماہ نور کی سمیلی فروا کا وان آیا تھا۔اس کے ماموں نے ان دونوں کے لیے ایے کی دوست کی فرم میں انٹرن شب کابندوبست کوایا ہے مرشرط بدھی کہ اسمیں آج طبح وہاں جوا کننگ دینی تھی۔ بھررات میں نو فل نے سونے سے پہلے حال احوال کے لیے فون کیاتو ماہ ٹور نے اسے بھی ساری بات بتا دی۔ بس جی پھر کیا تھا۔ اس نے اے وہاں اکیلے جانے سے قطعی منع کر دیا۔ اور صبح ابات خود لے كركيا ہے۔ ماكد وہاں كاماحول د مکھ سیکے۔ تھوڑی دریپیشترماہ نور کا فون آیا تھا ہنس کر بتا رہی تھی کہ جب تک نو فل بھائی نے فروا کے مآموں اور آن کے دوست سے بات نہیں کی ' فرم کا خود جائزہ ميں ليات تك اے "وزيرزروم" (يابرے آنے والول کے لیے مختص کیا گیا کمرہ) نے بھی یا ہر نہیں آنے دیا۔"وہ بتاتے ہوئے خود بھی ہنس پرس توطویی نے ہے اختیار اینانحیلالب دانتوں تلے دہالیا۔ توبیہ وجہ

2016 7 5140 25 20 3

شفق کے سامنے نوفل کا تفقیقی انداز طوبی کو بری اس نے کرا ہی کے ساتھ ساتھ حسن ولا کی خبر کیری نہ طرح سلكا كيا تھا۔اس كے جواب يہ نو فل نے پليث كر کی تھی۔ اس کا احساس ذمہ داری بھی بھی طوالی کو شفيق كود يكصاتفا-حیران کرنے لگتا تھا۔ حس مجتبی کے چالیسویں کا سارا "اس سے کموکہ گاڑی واپس لے جائے۔" انظام بھی اس نے خود کیا تھا۔ راجى ب صاحت ختم ميں شركت كى خواہش مند ودلیکن میں ... "طولی نے کچھ کمنا جاہاتھا مگر نو فل كى انتائى سخت نظرون فياس كى زبان تالوسے لگادى ں ، کتیکن انہی دنوں صحیٰ کے امتحانات تھے جن کے پیش تظرطونی نے انہیں خود منع کردیا تھا۔ان سب تھی۔وہ بے حد غصے میں تھا۔طولیٰ ناجاہتے ہوئے بھی ے طونیٰ کی روز ہی بات ہوتی تھی۔صیاحت کا اصرار شفیق کے باہر نکلتے ہی نو فل نے پاس پڑا موبائل تھا کہ وہ دونوں اب کہیں کھومنے چھرنے کے لیے اٹھاکر کوئی نمبرملایا تھااور فون کان ہے لگالیا تھا۔ جائیں اور طولی این یونیورشی ددیارہ شروع کرنے سے پہلے ایک چکرانے اصلی کھربار معنی کراجی کا بھی لگا '' وعلیم اسلام - ہے۔ و کھا۔ طوبی نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ ''اللہ کاشکر ہے۔ اچھا بھراس گاڑی کاکیا بناجو میں نے اس دن بیندگی تھی ؟'' ادر طوبی اپنے جگہ پہ نے اس دن بیندگی تھی ؟'' ادر طوبی اپنے جگہ پہ " وعليم السلام - كيسي موجشيد ؟"اس كي بات يه جائے۔ لیکن نوفل مال کی اس فرائش کو معلسل ٹالے ے رہا تھا۔ اور طولی ہریار ان کی اس درجہ محبت کے آگے شرمندہ ہونے کو تنہارہ جاتی تھی۔ بالا خر ننگ آ کر اس نے پونیورٹی دوبارہ جوائن ساکت رہ گئی تھی۔ توکیاوہ اس کے لیے پہلے ہے ہی گاڑی لینے کا اران رکھتا تھا ؟ ہے لیٹنی سے سوچتے گاڑی لینے کا اران رکھتا تھا ؟ ہے لیٹنی سے سوچتے كرنے كافيصله كرليا تفاع كو فون كر كے اس نے ارحمند ہوئے اس کی نظری اپنی پلیٹ پہ جم گئی تھیں۔ "آ آ... ہال " مجمع -" وہ دو سری طرف کی بات بن ے ذرائیور کے ہاتھ اپنی گاڑی متابیں اور چند ایک اور ضروری چیزیں جیجے کے لیے کما تھا۔وہ کم از کم ایخ کے گویا ہوا تھا۔ "تھیک ہے تم پہنچو شوردم- میں کھھ ذاتی کاموں اور آیرورفت کے لیے نوفل جاہ کی مختاج ہی در سے وہال آ تا ہوں۔" نو قل نے بات حتم کرتے نهیں ہوتا جاری تھی۔ ہوئے فون بند کیا تھااورای جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ «جنہیں تم احسان کردائتی ہو طوبی حسن 'انہیں وہ دو تول روزانہ کی طرح خاموشی سے تاشتے کی میر ميں اپنا فرش مستحصا ہوں اور بچھے اپنے فرائض کا باخولی یہ ناشتے میں مصوف تھے جب وروازے یہ دستک ہے۔ استدہ مجھے ذکیل کرنے کی کوشش مت کرنا دے كرشفق اندر جلا آيا تھا۔ إ"اس كى آئھوں ميں ديكھادہ انتهائى سرو لہجے ميں بولا "سریا ہر کوئی احمد گاڑی کے کر آیا ہے۔" - توطونی اس تمام عرصے میں پہلی باراہے کسی عمل کی "احمہ ؟" نوفل نے اخباریہ سے نظریں اٹھاتے وضاحت دين كوب چين موكئ-موع الجه كرشفيق كود يكهاتوطول بول التمي-''الیی بات شیں ہے۔ میں نے تو صرف اپنی گاڑی "دُرا ئيوراجم- ميں نے اپني گاڑي منگوائي ہے-" كاسوچ كےاسے يمال اس کی بات یہ نوفل کے چرے یہ تاگواری چھا گئی۔ "کس لیے؟" ووتم نے کیاسوچا تھاکیا نہیں 'مجھے اس میں رتی برابر ولجیبی نئیں میں نے تم پر پہلے دن واضح کردیا تھا کہ اپنی "میں آج سے یونیور شی جوائن کرنا جاہتی ہوں۔" عزت په میں کوئی کامپرومائز (سمجھونة) نہیں کردل گا۔ ''نوج''نو فلنے بھنوس اچکائیں۔ ''نویہ کہ اس کے لیے مجھے اپنی کنوینس چاہیے۔'' كيا عابت كرنا جابتي تحيس تم امال جان اور ماه نوريه اہے کھرے ملازمین اور یمال کے نوکروں یہ کہ میں

پہ لعنت بھیجو۔ عہیں ایکھے لڑکوں کی کی ہے کیا؟"

''لعنت بھی بھیجوں گی مگروقت آنے پر۔ نی الوقت تو میراول ہر لمحہ جل رہا ہے اور یہ آگ صرف تبھی بچھے گی جب اس پہ طوبی حسن کے آنسو گریں گے۔"اس کی نظروں کے سامنے دلمن بی طوبی کا سرایا لہ ایا تو اس کی تنظروں کے سامنے دلمن بی طوبی کا سرایا لہ ایا تو اس کی آنکھوں میں وحشت تا چنے گئی جے دیکھ کرعا تزہ ڈر گئی ہے دیکھ کرعا تزہ ڈر

، ''تم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے چلی ہو۔ میں۔۔ میں آنٹی کو بتادوں گ۔''

"میرا مراہوا منہ دیکھوگا گرتم نے ایسا کچھ کیا تو!" نگین تیزی سے بولی توعائزہ نے انا سر پکڑلیا۔ "اچھا تھیک ہے۔ لیکن اگر شمیس بدلہ ہی لیٹا ہے توکوئی اور طریقیہ سوچو۔ اس میں تو۔"

" عائزہ! تم میری مرد کردگی یا نمیں؟" اس کی بات کائے ہوئے مکس نے قطعی کیجے میں موال کیانو عائزہ ای بچین کی سیلی وغصے سے دیکھتی سیدھی ہو بیٹھی۔ " فقیک ہے بھر۔ اگر تم اپنی ذات کو لے کر اپنی لا پروائی کا ثبوت دے سکتی ہو تو تھر جھے کیا۔ دیکھتی ہوں

لاپروائی کا ثبوت دے سکتی ہو تو ٹی مجھے کیا۔ دیکھتی ہوں میں کسی کو۔" "او تقینک کو۔ مقینک یوسو مجی!"خوشی سے اس

کا ہاتھ تھامتے ہوئے کیں کا پرو کھل اٹھا تھا۔ '' مجھے معلوم تھا'تم میراساتھ بھی نہیں چھوڑ گی۔ ''اس کی آگھول میں دیکھی نہیں چھوڑ گی۔ ''اس کی آگھول میں دیکھی نہیں ہوئے بھرپوراندازی مسکرانی تو عائزہ کی نظرون میں اس کے لیے ناسف چھیل گیا۔ وہ بچ میں نو فل جاہ کے عشق میں یاگل ہوگئی تھی۔

0 0 0

ای شام چیجاتی نئ گاڑی مسزنو فل جاہ کے لیے ان کے گھر پہنچادی گئ تھی۔جے دیکھ کے طوبی کادل بے اختیار بھر آیا تھا۔ نو فل نے اس کے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین چیز کا متخاب کیا تھا مگر اس انتخاب میں طوبی کو محبت کے علاوہ دو سرا ہر رنگ نظر آ رہا تھا۔ وہ سچ میں اپنے فرائض احسن طریقے سے نبھانا جانیا تھا مگر طوبی کا المیہ یہ تھا کہ وہ اپنا نام اس کے فرائض کی فہرست تہماری ذمہ داری اٹھانے کا اہل نہیں ؟ میں تہمارے لیے اپنی جب سے ایک گاڑی تک نہیں خرید سکتا؟" " میرا تقین کریں میں ایسا کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔" بے تبی ہے کہتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ گھڑی ہوئی تھی۔

"کیفین آور تمہارا؟" نوفل نے استہزائیہ نظروں سے اس کاچرہ دیکھا۔ "اس کا جے میری صورت سے نفرت ہے۔ اور جس کی نظریس اس شادی کی کوئی المیت نہیں جے یادہ تو صرف اپنا در داور ابنا رد کیے جانا 'باقی اس کی حقیقت سے کوئی سروکار نہیں۔" جانا 'باقی اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ بولتا چلا گیاتو طوبی نظریں جرانے یہ مجبور ہوگئی۔ اس کا نگاہیں چرانا نوفل جاہ کے جوارہ وگئی۔ اس کا نگاہیں چرانا نوفل جاہ کے لول یہ نرم افعا تا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس دھیرے رہے تدم افعا تا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اسے دھیرے اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اسے اپنے سامنے پاکے طوبی کی بھٹوراسی آ تکھیں اس بے جم

" تم لیمن کی دبائی دوبار آسی مت دینا طوبی حسن کیونکہ بید لفظ تم جیسی بے لیمین لڑی کے منہ سے اچھا نمیں لگنا!"اس کی آنکھوں میں دیکھناوہ کاٹ دار کہج میں اپنی بات مکمل کر کے باٹ کیاتو طوبیٰ کی جگوں یہ چمکتی کمی اس کے رخساروں پر بھسل آئی۔ اس نے شکوہ کرتی نظروں سے نو فل جاہ کی بشت کود یکھاتھا جو لہے لہے ڈگ بھر آبا ہر نکل کیا تھا۔

段 段 段

"تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟" تگین کی سمیلی نے
اے بوں دیکھا تھا جیے اس کی ذہنی جالت پہ شبہ ہو۔وہ
دونوں سمہیلماں اس وقت ایک کافی شاپ میں ایک
دو سرے کے مقابل بیٹھی تھیں۔
"مجھے صرف یہ بتاؤالی کوئی بندی ہے تمہاری نظر
میں ؟"اس کی بات ان سنی کیے تگین نے اپنی بات
دہرائی توعائزہ کے چرے پہ بریشائی تھیل گئی۔
دہرائی توعائزہ کے چرے پہ بریشائی تھیل گئی۔
مو؟ نو فل جاہ نے اگر کسی اور کوچن لیا ہے تو تم بھی اس

ٹالنے کو بمانا بنایا تو نادیہ کے لیوں یہ شوخ ی مسکراہٹ در آئی۔ "میرے خیال میں نیند بوری نہیں ہوئی تہاری -"اس نے معنی خیز نظروں سے طولی کود یکھاتورجااور اسا تعقبہ لگا کے بنس بریں۔ جبکہ طوبی کا چرو گلالی بر ''کومت!''اس نے نادیبہ کو آنکھیں نکالیں۔اور ای چزیں اٹھاکے آگے برمھ گئے۔ " بات توسنو- "مگرده ان کی پکار نظرانداز کیے چلتی چلی گئے۔ ڈیار شنٹ سے نکل کے اس کا رخ پارکنگ لاث کی جانب ہو گیا تھا۔ وہ جو نکہ آج یونیور شی کے آف ٹائمنگے کافی پہلے نکل آئی تھی اس کیے اس طرف اکاد کالوگوں کے سواکوئی نہ تھا۔ اسپنے وھیان میں وہ ندم اٹھاتی آئے رہم رہی تھی واجانک ایک طرف سے نکل کے کوئی اس کی راہ یں آگھڑا ہوا تھا۔طول بری طرح گھرا کے پیجھے ہی می-اس نے بے اختیار ہی اپنار استہ رو کنے والے کی طرف دیکھا تھا اور جو تھی اس کی نظرضیا کے چرے ہے مکرانی تھی اس کادل دھک سے رہ گیا تھا۔ ''کیا حال ہے مسزنو فل جاہ ؟''اس کی خوف زوہ آنکھوں میں جھانگا وہ استہزائے انداز میں مسکرایا تو طونیٰ کی دھو کن تیز ہو گئے۔اس نے سرعت سے ایک طرف سے لکا چاہا لیکن ضیانے تیزی سے اپنا بازو پھیلا کے اس کارات روک دیا۔ "آ\_بال\_اتن جلدی بھی کیاہے؟" "كيابد تميزي ہے؟ ہوميرے سامنے ہے!"اپنی گھبراہٹ یہ قابویاتے ہوئے اس نے کڑی نظروں سے اسے گھورا آوضائی بھنویں اوپر کواٹھ گئیں۔ " بدتمیزی ؟ ابھی تو میں نے بدتمیزی شروع بھی نہیں گے۔" اس کی بات یہ طوبی نے سہم کر اس کی طرف دیکھاتووہ خبائیت مسکرادیا۔ "بت حباب نکلتے ہیں میرے تم ماں بیٹیوں کی ويكهوضا أكرتم يهسجحت موكهتم بهال ابني من

میں نہیں بلکہ اس کے دل کی ترجیحات میں اولین درج په ويکھنے کی خواہال تھی اور چو تک وہ نو فل جاہ کے ول کی حقیقت ہے واقف تھی اس لیے اس کا نھایا گیا ہر فرض اے روشی دینے ہے قاصر تقا۔ محبوب کے درے محب کوسوائے محبت کے 'باقی دنیا کی ہر نعمت طے تو کیا این تعمتوں میں بھی کوئی لطف کوئی خوشی محسوس کی جا سکتی ہے؟ نہیں۔الٹاوہ آپ کے ول کو مزید ہو جھل کرنے لگتی ہیں۔ نو فل جاہ کی محبت بن کے اس کی زندگی میں شامل ہونااس کے کھرمیں بسناطولیٰ کے لڑکھن کاخواب تھا۔ مگراہے یا کربھی نہ پانااس کی بن کے بھی نہ بن پاناایک البي اعصاب شكن حقيقت تھي جي ہر إن مجھلتے التاوه چندونوں میں تھکن سے چور ہو گئی تھی۔ نو فل نے اس کا بینک اکاؤنٹ کھلوائے چیک بک اور کار ڈرونوں اس کے حوالے کردیے تھے۔ یونیدیرشی میں بھی اس کی شادی کی خبرسب میں چھیل چکی تھی۔ لاز ااس کی واپسی اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے فیصلے پر بھی ساری تعریف کاحق دار نو فل جاہ ہی ٹھسرا تھا۔اس کی روشن خیالی اور بھرپور تعاون نے رجا 'نادیہ اور اسا کے دل موہ کیے تھے۔وہ تنوں اس کی قسمت پر رشک کرتی نہ تھکتی تھیں اور طولیٰ کے کیے ایسے میں اپنے لبوں یہ ایک مسراہٹ سوانا بھی امتحان بن جا با تھا۔ ابھی بھی وہ سب کے ساتھ کیفے ٹیما میں بیٹھی تھی۔ جب موضوع تفتكونو فل جاه كي طرف مركبياتها-طوبي کھ در تو صبرے سنتی رہی تھی اور پھراس منوفل نامے" سے بے زار ہوکے گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اے یونیورٹی آتے ہوئے ڈیڑھ ہفتہ ہونے کو تھا۔ مگر نوفل جاہ کا ذکر اور اس کے حوالے ہے چھیڑ چھاڑ جیسے روز کامعمول بن چکی تھی۔ "اتنی جلدی جارہی ہو؟"رجانے اسے بیک اور فائل اٹھاتے دیکھ کے اس کا چرود یکھا۔ جس پہ چھائی كوفت كوده اس كي تحصن سجه كي حويك مي مني-"كيابات ب تهماري طبيعت تو تحكيب ؟" "دبس بار سرمی ورد ہو رہا ہے۔"اس نے یو سی

هی بے اختیار مسلم ادیے۔ "میں ٹھیک ہوں بھائی۔ آپ سنائیں؟" "اللہ کاشکر ہے۔ اچھا بیر بتاؤ کیخ تو نہیں کیا؟" "ابھی تو نہیں۔"ماہ نور چو تکی۔ "کرنا بھی مت۔ ہم سب آج کیخ مل کرہا ہر کریں گے۔"

"یا ہو!" ماہ نور کا نعمو نو فل کی مسکراہٹ گھری کر ما

" " تم ہاف ڈے لیو لے لو۔ میں اماں جان کو پک کر کے تمہاری طرف آ ناہوں۔" "'اور آلی؟"

''وہ آئی گاڑی میں آجائے گا۔ تم جگہ سوچ کے اسے انفارم کردد۔''نو فل دروازہ کھول کے اندر بیٹھتے ہوئے بولا تو ہاہ نور نے خوشی خوشی اثبات میں سرملاتے ہوئے فون رکھ دیا۔

قوفل نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے حسن ولا کے راستے پہ ڈال دی۔ اپنی منزل پہ پہنچ کے اس لے ہارن دیا تو غیاث نے جھٹ سے کیٹ واکر دیا۔ تو فل نے اپنے دھیان میں گاڑی آئے بردھائی 'کیکن جو نہی اس کی تظریوں جیس کھڑی طوبی کی گاڑی سے گرائی دہ جونگ کیا۔

'' ''طوبی ای کب آئیں غیات ؟''باہر نکلتے ہوئے اس نے چوکیدار کی طرف دیکھاتودہ اس کے قریب چلا ت

""اس کے جواب یہ وہ ایک ہیں۔ "اس کے جواب یہ وہ اثبات میں سربلا بااندر چلا آیا۔ خلاف معمول نیچ خاموقی جھانگا خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ایک نظر کین میں جھانگا اوپر چلا آیا "لیکن اس سے پہلے کہ وہ ارجمند بیکم کو لکار تا ان کے کمرے سے آئی طوبی کے رونے کی آواز من کے وہ اپنی جگہ یہ ساکت رہ گیا۔

" امان جان اس نے نہ صرف میرا راستہ رو کا بلکہ میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا تھا۔"

یرہ میں ں پریشانی ہے بیٹی کی بات سنتی ار جمند نے دہال ''کمیا؟'' پریشانی سے بیٹی کی بات سنتی ار جمند نے دہال اراینا کلیجہ تھام لیا جبکہ ہا ہر کھڑے نو فل کی پیشانی شمکن مانی کے لیے آزاد ہوتو یہ تمهاری بہت بردی بھول ہے۔ میری آیک پکار پہ یمال دسیوں لوگ جمع ہو جائیں گے۔"

"توپکارونا۔ میں بھی تو یہ جاہتا ہوں کہ اس شہر میں ہر جگہ نو فل جاہ کی بیوی کاوہ تماشا لگے کہ وہ کمینہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔" وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ طوبی کی رنگت زرویر گئی۔

''تم لوگوں نے جس طرح بھرے خاندان میں ہمیں ذلیل کیا ہے' جس طرح میری عزت نفس پہ وار کیا ہے۔ میں اس ذلت و رسوائی کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ بہت برا لگنا ہوں نامیں تہمیں ؟'' بات کر ناوہ اچانک اس کی طرف بردھا تو طولیا متوحش ہے النے قد موں سیجھے ہی لیکن ضیانے اس کی کلائی جھٹتے ہوئے اس کی اور گی سانس اور اور نیچے کی سانس نیچے کردی۔ اور گی سانس اور اور نیچے کی سانس نیچے کردی۔ اور گی سانس اور اور نیچے کی سانس نیچے کردی۔ اور گی سانس اور اور نیچے کی سانس نیچے کردی۔ اور گی سانس اور اور نیچے کی سانس نیچے کردی۔ ان میں سانت ورد کی سانس اور اور نیچے کی سانس نیچے کردی۔ میں سانت ورد کی سانس اور اور نیچے کی سانس نیچے کردی۔ میں سانت ورد کی سانس اور اور نیچے کی سانس اور والی سے اور کی سانس کی آنگھیں۔ اور گرد دیکھیا گردور تک کی کونہ پا کے اس کی آنگھیں۔ اور گرد دیکھیا گردور تک کی کی کونہ پا کے اس کی آنگھیں۔ اور گرد دیکھیا گردور تک کی کی کونہ پا کے اس کی آنگھیں۔

مارے خوف کے برسے لگیں۔
"او۔ اور روکہ اب میں روتا تمہارا مقدر بنے والا
ہے۔ تمہارے اس حس اس نفرت کو اپنے قدموں
کی دھول نہ بنایا توضیا علی نام نہیں۔ بنا جا اپنے اس
شوہر کوکہ اپنی خوشیوں کے دن گنتا شروع کردے۔ میں
اسے زندہ تہیں جھوڑ نے والا ان اس کے چرے۔
نظریں گاڑے وہ سفاگی سے اسے جھنگ کر آگے برچھ
گیا تو طوبی اپنے وجود کو سمارا دینے کے لیے
لڑکھڑاتی ہوئی دیوارسے جا گئی۔

# # #

گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے نو فلنے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ دوہبر کے دو بجنے کو تھے۔ معا"ایک خیال اس کے دل میں آیا 'جس کے زیرِ اثر اس نے وہیں گھڑے کھڑے ماہ نور کو کال ملالی۔ '' وعلیکم السلام ۔ کیسی ہو ؟''اس کی زندگی سے بھرپور آوازنو فل کے کانوں سے ٹکرائی تواس کے لب

2016 7 140 3 5 18

''اس کی تو۔''وہ دانت پیتالیٹ کریا ہر کی جانب لیکا تھا۔اس کا ارادہ طوبی اور ارجمند کی جان نکال لے گیا تھا۔ وہ نو فل کو پکارتی دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگی تھیں۔ مگراس کے قدم ان کی ہرپکار کو نظرانداز کرتے تیزی ہے اٹھتے چلے گئے تھے۔ تیزی ہے اٹھتے چلے گئے تھے۔ گاڑی کے ٹائر اس کے جذبات کے زیر اثر بری طوفان بناوہاں ہے نکل گیاتھا۔ طوفان بناوہاں ہے نکل گیاتھا۔

000

''میں نے پوچھائے کہ تمہاری جرائے۔۔'' ''ضاکمال ہے؟''وہ ان سے بھی بلند آواز میں چلایا توسب کے ساتھ ساتھ علی مجتہا بھی دنگ رہ گئے۔ اس وقت لاؤرنج کا واضل دروازہ کھول کے ضیا اپنے دھیان میں اندر داخل ہوا تھا۔ لیکن جو نبی اس کی نظر نو فل جاہ پیر بڑی تھی وہ جیرت کی زیاوتی کے باعث ہو کھلا گیا تھا۔ نو فل جاہ اتنی جلدی اور اتنی اچانک وار دہو جائے گا سے اندازہ نہ تھا۔ آلودہ وگئی تھی۔ یہ کس نے طوبی کے ساتھ بدتمیزی کی جرات کی تھی؟ لب جینچ اس نے غصے سے ایک نظر کھلے دروازے یہ ڈالی تھی۔ " تو تم نے کئی کوبکارا کیوں نہیں؟"انہوں نے بے " تو تم نے کئی کوبکارا کیوں نہیں؟"انہوں نے بے

چینی ہے استفسار کیا۔ "وہاں کوئی بھی نہیں تھا اس وقت۔"اس کی آنسوؤں میں ڈوئی آوازنو فل کی ساعتوں ہے مکرائی تو اس کی مٹھیاں بختی ہے جھینچ گئیں۔ یہ کھٹیا حرکت آخر کس کی تھی ؟ نو فل کو اپنا خون گنیٹیوں میں ٹھوکریں مار نامجسوس ہواتھا۔

"تم ... تم تھک تورہی نا؟اس نے تہمارے ساتھ کوئی برتمیزی تو نہیں کی؟"ار جند کے سوال نو فل کا جمودہ کا گئے۔ وہ دانت پہ دانت جمائے دروازے کے بالکل قریب آکھ اہوا۔

میں۔ لیکن آبال جان میں بہت ڈرگئی تھی۔ اس نے مجھے و همکی دی ہے کہ وہ مجھے برباد کردے گا اور ۔۔اور او فل ک۔۔ "وہ لب دیائے ان کی کود میں چہوچھیا کر پھوٹ پھوٹ کے روپڑی توار جمند نے گھبرا کے اس کے دجود کوا بے نیازووں میں چھیالیا۔

''اللہ نہ کر ہے ۔۔ بااللہ ہمارے حال یہ رخم کردیا ا''اور نو فل کے لیے خود مزید قابویانا ممکن نہ رہاتھا۔ وہ بردھاتھااور کمرے میں داخل ہو گیاتھا۔ ''کون تھاوہ ؟''اس کی اچانک ابھرنے والی آواز پہ طوبی اور ارجمند یا قاعدہ کانپ اٹھی تھیں۔ ایک تھکے سید ھی ہوتے ہوئے طوبی نے دروازے کی ست دیکھا تھا۔ نو فل جاہ کو اپنے سامنے یا کے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔اس کی سرخ نگاہیں طوبی کے بھیکے ہوئے چرے پہ جاتھ ہری تھیں۔

''سی ہوچھ رہا ہوں کون تھاوہ ؟''اس کی دھاڑ درو دیوار کو لرزا گئی تھی۔ طوبی کی رنگت فق ہو گئی تھی۔ ارجند بھی بری طرح بریشان ہو گئی تھیں۔انہوں نے نو فل کو پہلی بارا شخ غضے میں دیکھاتھا۔

"ض\_فيا-" بكهرت لهج من ضياكانام نو فل جاه كادماغ كهما كياتها-

2016 7 145 US-LANGS Y COM

تک ہر چزے واقف ہول اور آج ہے مہیں عرصہ درازے واقف ہوں۔ مجھ سے دستنی تم لوگوں کو بہت منتکی بڑے گ-اس کیے میری قبلی سے دور رہنا!" انگلی اٹھائے وہ اپنی بات مکمل کر تامضبوط قدموں ہے نكلتا جِلاً كمياتوعلى مجتبي قهربرساتي نظرون سے اسے دمكيم

وہ ان کے ملازمین کے سامنے ان کے گھرمیں آکے ان کی عزت وو تکے کی کر گیا تھا۔ مگریہ بھی سے تھا کہ نوقل جاه اُن کے بخیے اوھیڑنے کی پوری طاقت رکھتا تھا اور عقل مندي كا تقاضا يمي تفاكه وه اور ان كے سيٹے خاص طوریہ ضیااب اس باب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند

نو فل کی حسن ولایس واپسی ایک کرام مجا گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے ستاخون اور چربے پہ کلی چوٹ اس کے ہونٹوں سے ستاخون اور چربے پہ کلی چوٹ طونی کے پیروں تلے سے زمین نکال کی تھی۔ماہ نور بھی ال کی کال پیر سب کھ جھوڑ چھاڑ کے کھر پہنچ جی

و معدی ہدایت پہ طولی نے خود اس کے ہونٹوں اور کردن یہ استے زخم صاف کرے دوالگائی تھی۔اس کی لرزتی انگلیوں کا کمس نونل کے غصے کو ہوا دیے گیا تفا-آگرار حنداور ماه نورنه هو تنس نوده اس کامانخه جھنگنے میں لحیہ نہ لگا آ۔ اے طوالیٰ کی ہمدروی کی ضرورت

ودا لگوا کروہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔اس نے ان متنوں کو اس بات کاذکر کراچی تک پہنچانے سے مختی ہے منع کر ویا تھا۔ ارجمند کے روکنے کے باوجودوہ طولیا کی طرف وتیجے بنا باہر نکل گیا تھا۔ اس کا اجنبی انداز طویٰ کی آ تکھیں نئے سرے سے بھرلایا تھا۔وہ حیب جاپ جاگر اپنی گاڑی میں بیٹھے گئی تھی۔اس دفت اسے سوائے دفال کا دفتہ اس میٹھے گئی تھی۔اس دفت اسے سوائے نو فل کے زخموں کے اور کسی بات کا دھیان نہیں رہا تھا۔ساراراستہ شدید پریشانی کے عالم میں طے ہوا تھا۔ ضیا اور نو فل کے درمنیان کیا ہوا تھا گیا نہیں وہ سوچ

ضیا کے چرے یہ نظر رائے ہی تو قل عقاب کی طرح لیٹ کراس پر جھپٹا تھا آور اس کے کچھ مجھنے سے پہلے ہی اس نے تھنینج کرایک گھونسانس کے منیہ پیر جڑ دیا تھا۔ ساری خواتین خوف زدہ ہو کے چلائی تھیں۔ نوفل في وسراباته بهي اي طاقت عدارا تقار "تہماری اتنی جرات کہ تم نے میری بیوی کا ہاتھ پکڑا 'اس کا راستہ روکا!''نو فل کا چرو شدت غضب ے دمک رہاتھا۔ علی مجتبی بیٹے کو بچائے کے لیے آگے برھے تھے۔ مگراسے نو قل کے عماب سے بچاناتودوروہ اس كے قريب بھىند پھٹكسائے تھے۔ ضاالبته دوہاتھ پڑنے کے بعد خود کوسنبھال کرنو فل یہ حملہ آور ہوا تھا۔ اُس کا ہاتھ بھی نو فل کے چربے یہ

مجھے پتا تھا کہ تمہاری دم پہ پاؤں ضرور آئے گا۔ ابھی ویس نے صرف ہاتھ پکڑا ہے۔ اس کمینی کو ت اگر میں نے اپنے ... "اور نو فل کو توجیعے سی نے شعلہ د کھا دیا تھا۔ وہ بھڑ کا تھا اور ایسا بھڑ کا تھا کہ اس نے ضیا کہ وھنک کے رکھ ریا تھا۔ اس دوران نجانے کون ملازموں کو بلاللیا تھا۔ جنہوں نے تھینج تان کے اسے نو فل کے شکنے سے آزاد کردایا تھا۔ ضیاز خمول سے چور

زمین پر گرگیافقات نوقل نے تیزی سے جلتی سانس کے در سیان اپنے لبول سے بہتا خون صاف کیا تھا۔

''یا در کھناضیاعلی۔ دوبارہ آگر تم نے میری بیوی کانام بھی اپنی گندی زبان سے لیا تو میں حمیس چیر کے رکھ وول گا!" نفرت بھرى نگاه اس كے چرك يد دالتا وہ بت ہے گھروالوں کی طرف پلٹا تھا۔

"اور آپ سب بھی آج میری بیات اچھی طرح سمجه ليل مين احرحس نهين نو فل جاه بهول عزت و غيرت كي نام په ميں جان دينا اور لينا دو نوں جا منا ہوں۔ آئندہ اگر آپ میں سے کوئی میری قیملی کے قریب بھی پھٹکا تو میں آپ کے خاندان کی بنیادیں ہلا کرر کھ دول گا- یاد رکھنا علی مجتبیٰ کہ میں تمہارے اور تمہارے بیوں کے میکس کھیلوں سے لے کر غیر قانونی پرایر فی

کرتا ہوں۔"نوفل 'اس کے احساسات سے انجان ' بوليًا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رابطہ منقطع کرتے ہی اس نے ایک میسیج لکھ کر بھیجا تھا اور پھر فون ایک طرف ڈالٹا ڈرینک میبل کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی طولیٰ کی طرف نہیں دیکھا تفايول جيسے وہ كمرے ميں موجود ہى نہ ہو-اے زخم کامعائنہ کرتے دیکھ کے وہ خودہی اس کی جانب چلی آئی تھی۔ « تفهرس مين دييول لا تي ہوں۔" " کوئی ضرورت نہیں ۔ " اس کا سرد لہجہ طوالی کو اے دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ نو فل خود ہی جا کرہائھ روم سے ڈیوفل اور روئی کے آیا۔اے بدفت تمام 'زخم پرددالگا آدی کے طولی خود کو آگے بردھنے سے روگ نہیں ان تھی۔ ولا تيس ميس لكادول-" " دور معو-" اس نے تنبیعی انداز میں اے " دیکھیں آپ نہیں۔" بولتے ہوئے اس مے جو تنی نو فل کے ہاتھ سے رونی لیٹا چاہی اس نے غرامے موتے ہاتھ میں مکڑی ہوئل دیواریہ دے ماری۔ طوبی سہم کے الماری ہے جا گئی۔ ''کیا مجسی ہو تم خود کو بال ؟''اس کے دائیں بائیں بازوجھانے وہ دانت پیس کربولا ڈطوبی کی آنکھیں مارے دہشت کے اس کے دیکتے چیر مے پہنچم گئیں۔ دارے دہشت کے اس کے دیکتے چیر مے پہنچم گئیں۔ "جب جی جاہے گاانسانیت کے جائے میں آجاؤگی اورجب جی جاہے گاایک غیرت مند ایک بیٹی کادعوا كر كے مجھے نيجا وكھانے كھڑى ہو جاؤگى ؟"اس كى أنكهول مين ويكمناوه غضب تأك لنج مين بولا - طولي کی آنکھول میں تی چھیل گئی۔ وو عمر میں تمہارے دو غلے روبوں کے تابع نہیں ہو سكتا- ميرے خلاف أكر تم نے نفرت اور بد كماني كاعلم بلند کیا ہے تا تو اب ساری زندگی اے ہی اٹھائے ر کھنا۔ خبروار جو مجھی کسی موڑیہ مجھ سے مدردی جنانے کی کوشش کی - مجھے تہاری خیرات کی ضرورت

سیرج کے ہولتی رہی تھی۔ یہ فکرالگ کھائے جارہی ی کہ بتا تہیں نو فل حسن ولانے نکل کر کھر کیا بھی تھا یکن اپنے گھرکے یورچ میں نوفل کی گاڑی دیکھ کے اس نے بے اختیار شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ وہ تیز قدموں سے سیدھی اپنے کمرے کی طرف چلی آئی تھی اور عجلت میں دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ مرجو نمی اس کی نگاہ نوفل سے عکرائی تھی وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔وہ شرث کے بغیر فون یہ کسی ے گفتگو میں معروف تھا۔ نظموں کے مکراؤنے نوفل كى بيشانى يەبل ۋال دىيە يىقى طوالی جل ی واپس بلننے کو تھی کہ تبھی اس کی نظر نو فل کی چوڑی بیثت یہ لگے زخم اور اس کے گروجے خول په جا تھهري تھي۔ وہ بريشان سي اپني جگه په رک تني ی آے رکتاد مکھ کے نو فل نے ایک سرونگاہ اس ڈالی تھی اور دوبارہ فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ معیں میں نہیں جاہتا کہ ضیا کی ددبارہ اتنی جرات ہو۔اس کیے آج ہی ان باپ بیٹوں کو تھانے بلواؤ اور ایے کان کھولو کہ اگلی باریہ آیسی کسی ہے ہودہ حرکت سے پہلے دیں بار سوچے " دہ اپنے کالج کے دوست سلمان سے مخاطب تھا جو آج کل پولیس ڈیار ممنث میں ایک بوے عمد ہے۔ تعینات تھا۔ طویا شرارادی طوريه اس كي تفلكو كي طرف متوجه برنگئ تقي ' نیس نے اس منیاانسان کوالیا سبق مکھایا ہے کہ سارى زندگى يادر كھے گا۔"نوفل كى بات اسے چونكاكئ می۔ بے اختیاری کے عالم میں اس نے نو فل کے چرہے کی طرف دیکھا تھا جواب بھی اس سے بے نیاز تھا۔ لیکن اس کے باوجود پکایک اس کاوجود طولی کو ایک الی آہنی دیوار کی مانند لکنے لگا تھاجوان کے اور زمانے کے سرووگرم کے ورمیان تن کے کھڑی تھی جس کے ہوتے ہوئے اُللہ کے حکم سے کوئی انہیں نقصان پنجانا تو دور چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ بے اختیار ایک تحفظ کا احساس اے اپنے آندر سرایت کر تامحسوس ہوا تھا۔ ''تھیک ہے میں تنہیں اس کی ساری تفصیل سینڈ تھا۔ طوبی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ سیدھا باہر کی طرف بھاگی تھی۔ شفق کوڈاکٹر کو لانے کا کمہ کروہ کچن میں آئی تھی۔ آیک پیالے میں ٹھنڈا پانی ڈال کر اس نے وہیں سے دونیپ کن پکڑے تھے اور تیز قدموں سے واتین کمرے میں چلی آئی

س کے مہانے بیٹ کراہے سیدھاکرتے ہوئے طولیٰ کی آئکھیں ہے اختیار بھر آئی تھیں۔وہبالکل ہے سدھ پڑا تھا۔اے یوں ہوش وحواس سے بیگانہ وملھ کے طونی کادل جیے کئی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔اس کا ہونٹ سوجھ کے نیلا ہو گیا تھا۔ چرے اور گردن یہ بھی چوٹ کے نشانات واضح ہو کے تھے۔ طوبی نے بے اختیار اینالب کاے ڈالا تھا۔ پیسب چھ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ بے آواز آنسو ساتی وہ اے معندے یانی کی پٹیال کرنے کلی سی- جو تک والمرزى كالوني تحتى اس ليے شفق وس من ميں ہى برابروالے کھے ڈاکٹرعام کولے آیا تھا۔ نوفل کے چیک اپ کے بعد انہوں نے سب پہلے اس کے زِخموں کی ڈریٹنگ کی تھی۔ انجکشن لگانے اور نسخہ لکھنے کے بعد انہوں نے طولی کو چند ہدایات دی تھیں اور عراسے تسلی دیتے ہوئے گہیج آنے کا کمہ کر چلے گئے تھے ان کے جانے کے بعد طوفائے سب سے پہلے اے شرٹ بینائی سی اس کو مشش میں اے دانتوں تلے پیپنہ آگیا تھا۔ مگروہ ہمت سے آیے کام میں کلی ربی کی نماز کے ساتھ اس کی صحت کے لیے اہل اواکر کے وعاما تكتي موسئ وه ايك بار كارب اختياري كے عالم ميں

رات کا نجانے کون ساپسر تھا جب نو فل کی آنکھ کھلی تھی۔اس کا جسم اور سربری طرح دکھ رہا تھا اور حلق میں پیاس کی شدت سے کانے سے پڑر ہے تھے۔

رويرى كفي-كيول؟وه خود نميس جانتي كفي-

نہیں!''خت نظروں ہے اسے دیکھآوہ پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا تو طوبی ہے اختیار سسک اٹھی۔ نجانے کیوں لیکن کچھ غلط ہو جانے کا احساس اس کے اندر بہت شدت ہے جاگا تھا۔ اندر بہت شدت ہے جاگا تھا۔

Paksociety.com

دوبہرے شام اور شام سے رات ہوئے کو تھی مگر

نو فل اس کمرے سے نہیں نکلاتھا 'جمال وہ غصے میں گیا

قدا۔ طوالی جلے پیری بلی بنی باہر چکراتی رہی تھی اس

دوران ارجند کی بھی دو تین کالز آچکی تھیں۔ اس نے

انہیں تو مطمئن کر دیا تھا 'گراب خوداس کی سمجھ میں

نہیں آرہاتھا کہ کیا کرے۔وہ صبح کا بھوکا پیاسا بغیر کوئی

دوا لیے اندر بند بڑا تھا۔ ننگ آکر طوبی نے گھری

جاپیوں سے دروازہ کھولنے کا ارادہ کیا تھا۔

آب کی ہے دروازہ کھولتے ہوئے اس نے اندر بھانکا تھا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دیے قدموں ہے چاتی سونچ بورڈ کی طرف آئی تھی اور بھی ہوئے ہوئے ہی کا منظرواضح ہو گیا تھا۔ او فل بغیر شرث کے بیڈیہ اوندھا بطارہ اس کی پشتیہ گئی چوٹ کے گرواچھا خاصائیل واضح ہو گیا تھا۔ اس کا رخ چو نکہ دو سری طرف تھا اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی وائی خوالی بنا آہت کے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی وقت کے سامنے جا کھڑی ہوئی وائی ہوئی ہوئی

"ن نوفل!"اس نے زندگی کی پہلی بارا ہے۔ اس کے تام سے پکارا تھا۔ زبان نا چاہتے ہوئے بھی لڑ کھڑا گئی تھی۔ مگر سوئے ہوئے نوفل پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ناچار طولیٰ کو آگے آنا پڑا تھا۔

" نوفل - المحطّن کچھ کھاکیں پلیز-" وہ مجھکتے ہوئے بولی تھی الیکن وہ یو نہی ہے سدھ پڑارہاتھا۔ طولیٰ کو عجیب سا احساس ہوا تھا۔ ساری انگلیاہٹ ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے اس کے شائے کو چھوا تھا اور بری طرح گھبراگئی تھی۔وہ بخار میں جل رہاتھا۔ "نوفل!" پریشانی سے اے پکارتے ہوئے اس نے اس کا یازو پھیلایا تھا۔ لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا

WWW 2016 7 SEE TY COM

لیتے ہوئے اس نے نوفل کی طرف دیکھا تودہ نفی میں مرملا با پشت پہر کھے تکیوں کے سمارے نیم دراز ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ مگر پیٹھ کا زخم اس کوشش میں جائل تھا۔

اس کے چرب پہ تکلیف کے آثار دیکھ کے طوبی خود کو آگے برخصنے سے روک نہیں پائی تھی۔اور عجیب بات یہ تھی کہ نو فل نے بھی اسے کچھ نہیں کہاتھا۔ اس کے تکیے برابر کرکے پیچھے ہٹنے پر 'وہ خاموثی سے لیٹ گیا تھا۔ اس کی انگلیاں اپنی دیکھتی کنپٹیاں

سلانے گئی تھیں۔ تہمی اے اپی پیشانی پہ ایک نرم معندے ہاتھ کالس محسوس ہوا تھا۔ نو فل کی آٹکھیں ایک جھٹکے سے کھل کئی تھیں۔

ریب ہے ہے ہیں ہیں ہیں۔ طوبیٰ کو اپنی دو سری طرف بیڈیپہ بیٹھا دیکھ کے وہ ایک بل کے لیے ساکت رہ کیا تھا۔ نگاہوں کے تصادم پہ طوبی نے دھیرے سے نظریں چرالی تھیں۔ نوفل چند کھے اسے تکنارہا تھااور پھرخامونی سے بلکیس موند

اس حادثے ہور بظاہر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ کئیں جھی تھاجس نے ان دونوں کے درسیان تی میں ان کے درسیان تی رہے کے درسیان تی رہے کی ڈور کو برے غیر محسوس انداز میں نرم کر دیا تھا۔ بوں کہ انہیں بتا بھی نہیں چلاتھااور زندگی سل ہو تھا۔ بوں کہ انہیں بتا بھی نہیں چلاتھااور زندگی سل ہو

000

طوبی لان میں کتابیں پھیلائے پڑھائی میں معروف تھی۔ اگلے ہفتے سے اس کے امتحان شروع ہو رہے تھے۔ جس کی وجہ سے وہ آج کل گمن چکر بنی ہوئی تھی۔ گوکہ ارجمند روزانہ کی بنیادیہ خودان کا کھانا بناکے بھیج رہی تھیں۔ مگر گھر اور اس کی ذمہ دار یوں سے کنارہ کشی اختیار کرلینا اس کے بس میں نہیں تھا۔ ابھی بھی وہ رائی سے چائے بنا کے نوفل کو دینے کا کمہ کرلان میں آئی تھی۔

اسے بیٹھ کر پڑھتے ہوئے تھوڑی دریای گزری تھی جب نوفل جائے کا مک اٹھائے 'فون پر بات کر مابا ہر ایے ختک ابول پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے اٹھنے
کی کوشش میں خود کو جنبش دیتا جاہی تھی لیکن اپنے
وا میں ہاتھ پہ ایک عجیب سااحساس یا کے وہ ابھ گیا تھا۔
امیں ہاتھ پہ ایک عجیب سااحساس یا کے وہ ابھا گیا تھا۔
وا میں طرف دیکھا تھا اور ٹھنگ رہ گیا تھا۔ ساکٹ ٹیبل پہ
جلتے لیپ کی روشنی سیدھی کاربٹ پہ جیٹھے وجود پہ پڑ
رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں دبا اپناہاتھ دیکھ کے نو فل
ایک لیجے کے لیے بلکیں جھیکنا بھول گیا تھا۔ اپنی پیشانی
ایک لیجے کے لیے بلکیں جھیکنا بھول گیا تھا۔ اپنی پیشانی
گھٹنوں پہ نکائے وہ شاید جیٹھے بیٹھے ہی سوگئی تھی۔
ایک جمری سائس لیتے ہوئے نو فل نے اپنار خموڑ
لیا تھا۔

ت چھت کوایک ٹک تکتے ہوئے وہ کتنی دیر یو نئی ہے حس وحرکت بڑا رہاتھا۔ مگرجب پیاس کی شدت سوا ہو گئی تھی ہے اس کی پوری گئی تھی تب مجبورا "اے اٹھنا بڑا تھا۔ اس کی پوری کو منتش کے یاوجود اس کا ہاتھ بل گیا تھا اور طوبی ہڑروا کے اٹھر بلیٹھی تھی۔

و آپ آپ آپ کو ہوش آگیا؟"اے اٹھتاد مکھ کردہ بے قراری این جگہ ہے اٹھی تو نو فل نے اس بے تکے سوال کے باوجود اس کی تسلی کو اثبات میں سرملا دیا۔

ریا اللہ ترالاکھ لاکھ شکرہ۔ "اس کی زبان سے نکلنے والا شکران ہے اختیار تھا۔ اور ایسا ی غیرارادی اس کا اگلافلہ بھی مگرزو نال ای جگہ حران رہ گیاتھا۔ "شکرہ بھی مگرزو نال ای جگہ حران رہ گیاتھا۔ "شکرہ بھی مجاز نہیں ہے اس وقت "اس کی بیشانی ہے ہاتھ مثالی وہ ایسے دھیان میں بولی تواس کے جہور جہرے یہ مجور اطمینان نو فل کو نظریں چرانے یہ مجبور کرگیا۔

و قبانی پلاؤ مجھے۔ "اس کے کہنے یہ اس نے جھٹ پانی کا گلاس بھردیا۔

"لائیں میں پلا ... "اہے الفاظ اے بے اختیار کل دو پھر کے واقعے کی یا دولا گئے تو وہ جھجک کے نو قل کو مکتی خاموش ہو گئی۔ اس کے گلاس آگے برمھانے پہ نو فل نے جپ چاپ گلاس تھام لیا۔ ""آپ کے لیے چھے کھانے کولاؤں؟" خالی گلاس

WW \$ 2016 7 650 35 TY COM

بیوٹی بکس کا تیار کردہ

سوي المراك

## SOHNI HAIR OIL

そびり がりりときっころ 多 -チャガリモ 毎 الول كومضوط اور چكدار باتا ي-ととしまりしかかいのか後 يكمال مغيد @ برموسم على اعتمال كياما سك ب



تيت-150/ روي

سوين الميوال 12 حرى بدغول كامرك باوراس كى تارى ع مراحل ببت مشكل بين لهذا يتحوزي مقدار بن تيار بوتا بي بازاد عن ا المحادوس عرض دستياب بين ، كراچي بين دى فريدا جاسكا ب،ايك بول كي يت مرف- 1500 روي ب،دومر عشروا ليفي آور ي كروجشرة بإرس معكوا ليس وجنري معتقوات والمعنى آؤراس حاب عظامي

> 21 350/ \_\_\_\_ 2 CU 2 6 يكول ك ك ----- 1000/ وي

نوند: الى ش واكرة قادر بكيك بارير شال يل

## منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا پتہ:

بیوٹی میس، 53-اورنگزیب مارکیٹ میکند فلوروا میمان جناح روؤ مرا پی دستى خريدنے والے حضرات سوبنى بيئر آثل ان جگہوں سے حاصل کریں بیوٹی بکس، 53-اور تگزیب ارکیٹ، سیند قلور، ایم اے جناح روڈ مکراچی مكتيه عمران دُانجست، 37-اردوبازار، كراجي-وَل بر 32735021

و آلی بات نہیں ہے۔ اچھالیں آپ خودبات لیں۔"طولی کی طرف آتے ہوئے اس نے فون اس کی جانب برمهایا تو طوبی نے سوالیہ تظروں سے اس کی

"ای-"نوفل کے جواب پر اس نے سرعت سے

موبائل آس کے ہاتھ سے نے لیا۔ "السلام علیم ای جان "کیسی ہیں آپ ؟"وہ خوش دلی سے گویا ہوئی تو نوفل ہے اختیار چونک گیا۔ سدامی کب آنٹی ہے اس کی ای کے عہدے یہ فائز ہوئی تھیں ؟ طوبی کو تکتے ہوئے اس نے تعجب سے سوچا

''میں بالکل ٹھیک ہو<u>ں</u>۔ آپ بتا تیں ہمارے پاس ب آرای بن ؟ وه مسراتے موعے بولی تو نو فل اس کے گلابی تبول سے نگاہیں چھڑا تا بلٹ کرلان میں

' میں نہیں آوں گی۔ تم لوگ آؤ کے۔ فید کا آسٹریلیا کاویزا لگ گیا ہے اور زہرہ بمن چاہتی ہیں کہ دہ شادی کرکے جائے ' ماکہ صحی کوبلانے میں کوئی مشکل

" سے!" و خوشی ہے جبکی" یہ توبہت اچھی خبر ہے ای۔ کب تک شادی کاارارہ ہے۔" ''ایک ڈیز ہاہ کے اندراندر جاہ رہی ہیں۔ تم لوگ آجاؤ کے تو تاریخ طے کریں گے۔ عرفو کل کہ رہا ہے کہ تم نہیں آعتیاں کے ساتھ؟" ''کب کابروگرام ہے ان کا؟''اس کی خفگی بھری نظریں دور شکتے نو فل جاہیہ جا ٹھہریں۔ ''اگلے ہفتے کا۔''

" پھر تووہ صحیح کمہ رہے ہیں۔میرے بیرز شروع ہو رے ہیں ای-"وہ بے چارگ سے بولی توصیاحت کاموڈ

" ایک تو بیاتم لوگوں کی فضول کی مصوفیات ... بجائے یہ کہ تم مجھے دادی بننے کی خوش خبری سناؤ 'تم مجھے پر چوں کی تاریخیں بتارہی ہو۔"وہ خفکی سے بولیں

2016 7 1510

توطونیٰ کا چرہ سرخ پڑ گیا۔اس نے تھبرا کے نوفل کی طرف دیکھا۔جومالی سے بات کر رہاتھا۔ ماہ نور کی آنکھ پھولوں کی دل فریب خوشبوے تھلی "ای آب بھی تا۔"وہ بس بی کمیائی تھی۔ ھی۔ مندی مندی آ تکھیں کھو گتے ہوئے اس نے "كيا آپ بھي-"صاحت مسكرا ئيں" بين توكب ہے ہے سراٹھا کے اپنے اردگرد دیکھا تھا۔ اور سمجھی ہے اس مبارک دن کا انتظار کر رہی ہوں 'جب تم سے سے سر سر کر اور کیا ہے۔ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پہرائے کے حد خوب صورت اور براے سے مجے سے تکرائی تھی۔اس کی الجھن خوش گوار چرت میں تبدیل ہوگئی تھی۔وہ بے اختیار لوگ جھے پہ خبر سناؤ کے۔" "اچھابس میں اب فون بند کررہی ہوں۔"وہ خفت زوہ ی بولی تھی۔صاحت قبقہدلگا کے بنس برس۔ اٹھ جیتھی تھی۔ "ب شک بند کردد- مگرایک بات تم بھی کان کھول پھولوں کو اٹھاتے ہوئے اس نے میکا تکی انداز میں کے من لواور اس نالا أَقِ کو بھی بتا دو۔ مجھے جلیر از جلد انہیں سونگھا تھا۔اور پھر کسی نام ہے کی تلاش میں ان کے اندر باہر حتی کے سائڈ جل پہ بھی دیکھ چھوڑا تھا۔ مگر کوئی کارڈ' کوئی چٹ نظر نہیں آئی تھی۔ مالا خر الله كے علم سے بير خوشى كى خبر جاہيے۔ سمجھ كئى نا؟" وہ شرارت سے بولیں تو طولیٰ مارتے شرمندگی کے كانول كى لووك تك سرخ رو كنى-ار جمندے پوچھنے کا سوچ کروہ پھولوں کو والیس رکھتی اپنے بال سمننے لکی تھی۔ تبھی اس کا ہوبا کل بج اٹھا و قل مالی سے بات کر کے پلٹا تواسے بوں ٹماٹرینا مکھے کے بےافتیار چونک کیا۔اسے اپنی طرف آثاد مکھ کے طول نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے فون بند کردیا۔ اسکریں یہ انجانا نمبرد کھ کے وہ ایک کھے کے لیے " آل -وه-اي بناري تهيل كه آپ ا كل مفت منتح کی بھی مرکھرای نے کال ریسو کرلی گئی۔ كراجي جارم إن ؟ فود كوسنها لتي موسة اس نے "بيسى برت وليك رابنزل!"أس كے الباو" ہات بنائی تو نو نول نے اس کے چرے کی سرخی کو تکتے جواب من ایک مجمعه لبجه اس کی ساعتوں سے مکزایا تو ہوئے اثبات میں سمبلادیا۔ " تم اگر تھوٹری دیر کے لیے ٹائم نکال سکتی ہو تو ماہ نور کادل خوش گوار جرت کے ذیرا ٹر دھڑک اٹھا۔ "محینک بنے۔ میکن آپ نے میرانمبر کہاں ہے لیا ہے'' میرے ساتھ بازار چلو۔ مجھ ماہ نور کے لیے گفت لیما ہے۔ لیکن چونگر مجھے اس کی پند کااندازہ نہیں 'اس "چاہ ہونی جا ہے سیڈم باتی سارے کام خود بہ خود کنے تم چل کے دیکھ لو۔ "اس کے بات یہ طولی کو جھٹکا أسان بوجائے ہیں۔"وہ مسكراتے ہوئے بولا تو اہ نور ''اوہ نو!یاہ نور کی توبر سول سالگرہ ہے۔ میں توبالکل "اچھابہ بتاؤ پھول کیے لگے؟" بھولی ہوئی تھی۔ ب آپ نے بھیج ہیں ؟" ماہ نور کی حرت بھری و تمهاری یا داشت کے کیا کہنے تم توبہت کھے بھول نظریں پھولول پر آتھریں۔ چکی ہو۔ "تو فل نے استیز ائیہ انداز میں ہنکارا بھرا۔ "بالكل ...وه اوربات ب كه ضخىٰ كے نام سے بھیج "كيامطلب؟"وه محتكى-ہیں۔"وہ شرارت سے بولا تو ماہ نور کھلکھلا کے ہنس " کچھ نہیں۔ چلنے کی تیاری کرد۔ جمعے اس کے لیے کیک کا آرڈر بھی دیتا ہے۔" اپنی بات مکمل کر آوہ ر اس کی بنبی کی آواز محب کے کانوں میں رس کھول گئے۔اس کی نگاہوں کے سامنے مجھم سے ماہ تور کا بلٹ کر اندر کی طرف بردھ کیا۔ تو طوبی کی خاموش نگاہیں اس کی پشت پہ جا تھریں۔ روخنيال بميرنا خوب صورت جمو أتحمرا جب وه

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

<u> https://plus.google.com/112999726194960503629</u>

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطہ کریں۔۔۔ ہمیں فیس ئب پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے ایسج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



''اللہ حافظ۔'' ''اپناخیال رکھنا۔'' ''آپ بھی۔'' دھیرے سے کہتی وہ محب جاہ کے ول کے آر چھیٹر گئی تھی۔ گوکیہ وہ ابھی بہت ہی ہاتوں کا

کے تار تجھیڑ گئی تھی۔ گوکہ وہ ابھی بہت می ہاتوں کا خواہش مند تھا کیکن ماہ نور کی کیفیت کے پیش نظراس نے رابطہ منقطع کردیا تھا۔

فون بند کرتے ہوئے اہ نورنے بے بیٹی سے پھولوں کو دیکھاتھا۔ کیاابھی ابھی اس نے جو کچھ ساتھا وہ حقیقت تھی؟ جرت سے بلکیں جھیکتے ہوئے اس نے اوپ چھازادہ ہی زورے نے اپنی تھی۔ جو پچھ زیادہ ہی زورے کا گئی تھی۔ جو پچھ زیادہ ہی زورے کٹ گئی تھی۔ کیاں کو ساتھ ہی اس کے لیے گئی تھی۔ جھومتے ول کے ساتھ وہ پھولوں کو بانہوں میں سمیلتے تکے پہر گئی تھی۔

نوفل کی کراچی روانگی کا دن بلک جھیکتے میں آگیا تھا۔''حسن ولا ''سے نگلنے سے پہلے دہ عیاث کو کمہی چوڑی ہدایات ریٹا خمیں بھولا تھا۔ طوال ارجمند اور ماہ



ایر رسی اس کے مقابل کوئی تھی۔ دختمہاری ہنمی بہت خوب صورت ہے۔ "اس نے دھیرے سے دل کی بات آج برملا کمہ دی تو ہاہ نور کی ہنسی کوبریک لگ گئی۔ ''میرے خیال میں ممیں نے تعریف کی تھی۔ ''اس نے شوخی سے چھیٹرا۔ اہ نور کی ہلکیں جھک گئیں۔ ''خفینک بو۔ پھولوں کے لیے بھی بہت ''نخفینک بو۔ پھولوں کے لیے بھی بہت

رود کی بلیزر۔ "وہ لمح بھر کوخاموش ہوا۔ ''دیکھوماہ نور 'جھے بات کھمانی پھرانی نہیں آئی۔ کیونکہ میں ایک کھرابندہ ہوں 'اور سید تھی بات پند کر ناہوں۔ ہم بھی پلیز میری بات کا جواب بغیر کسی ہمچکیا ہث کے پوری ایمان داری سے دینا۔ ''اور ماہ نور حسن کاول اچھل کے مائی میں آگیا۔ کیا جووہ سمجھ رہی تھی محب جاہوں کئے میں آگیا۔ کیا جووہ سمجھ رہی تھی محب جاہوں کئے اس وی سات کا میں کئے میں آگیا۔ کیا جووہ سمجھ رہی تھی محب جاہوں کئے میں آئیا۔ کیا جووہ سمجھ رہی تھی محب جاہوں کئے میں آگیا۔ کیا جووہ سمجھ رہی تھی محب جاہوں کی سے کہ میں گئی ہے۔

والا تقا؟اس کی دھڑکن یک گخت تیز ہوگئ۔
''اہ نور تم مجھے بہت انچھی گلی ہو۔ کیا تم مجھ سے
شادی کردگی؟'اور ماہ نور کی سائس رک گئ۔وہ کوئی بئی
نہیں تھی جو اس کی نگاہوں کے بدلتے رنگ پہچان
نہیں سکی تھی۔ مگریہ رنگ اتنے کھرے اور گہرے
تھے'اس بات کا اے اندازہ نہ تھا۔

''ماہ نور!''اس کی خاموشی ہے گھبرا کے تحب نے اسے بکارا تو وہ ایک کہری سانس لیتی اپنی ہے۔ مجتمع کرنے گئی۔

دسیری قسمت کے فیصلے کا اختیار امال جان کو ہے۔ ہے۔اگر انہوں نے آپ کے رشتے کو قبول کرلیا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔"قریبے سے کہتی وہ محب جاہ کے اندر پھول ہی گئے۔"وہ دھیرے دیلیں آگئے۔"وہ دھیرے دیلیں آگئے۔"وہ دھیرے دیلیں آگئے۔"وہ دھیرے دیلیں آگئے۔"وہ دھیرے

وریعنی آپ کو بھی ہم برے نہیں لگتے۔"وہ دھیرے سے بنسا تو ماہ نور کے لبول پہ ۔ بھینی جھینی سے مسکراہث آٹھ ہری۔ درچلیں پھر آپ کو باضابطہ طور پر اپنے نام کرنے کا بندوبست کرتے ہیں۔"شوخی ہے کہتاوہ ماہ نور کا چروگلانی کر گیا۔

الله حافظ تو که دو یار- ۴س کی شرارت محری بنسی گونجی تواه نور شرمنده هو گئے۔

WW 2016 AT SOCIETY.COM

، نے بے بقینی سے ہاتھ میں بکڑے لفاقے *کو* ويكها تفا- "بهوكيا؟ "اس في عائزه كي طرف ويكها-"ہاں۔" وہ کری سنبھالتے ہوئے بولی تو تکین کے چرے یہ دیا دیا سا جوش مچیل کیا۔ تیزی سے تفاف کھولتے ہوئے اس نے اندر موجود کاغذ نگالا اور پوری توجہ سے اسے بڑھنے گئی۔ "زبروست! تم نے تو کمال کردیا میری جان!"خوشی ہے جھومتے ہوئے اس نے پاس جیٹھی عائزہ کوخودے لگالياتوده پھيكي ي بنسي بنس دي-"اب كياكروگى؟"عائزه الگ ہوتے ہوئے بولى۔ تو تنگین زہرخندی مشکرادی۔ ''میں طوبیٰ حسن کا اپنے گیرلوٹنے کا تظار کروں گی۔وہ دونوں جانتی تھیں کہ نوفل آج کل شرسے باہر اور طوبی ''حسن ولا 'میں تھی۔ ''اور گھروہ نو فل کے ساتھ ہی گھر لوٹی تھے۔؟'' " بے فکر ہو می نے شفق سے کمدویا ہے۔ نا اكر تھوڑى در كے ليے بھى كھر آئے كى تودہ مجھے اطلاع 16-18-1 "منت بس ایک بات کاڈر ہے۔ کمیں پیر شفق زبان نہ کھول وے کہ ہم اس سے مخبری کرواتے رہے و میں موادم ہے میری جان وہ ایسا بھی نہیں ے گا۔ مسلمان ی مسکراتے ہوئے اس نے ایک بار پھرہا تھ میں پکڑے کاغذی طرف مصا د خپلو نو فل جاہ اب<sub>و</sub>ا پنا گھر بچانے کی تیاری کرد میں تمہارے خواب نگر کا مرخواب بھیرنے آرہی ہوں۔" نوفل کے ہولے یہ نظریں گاڑے وہ کھلکھلا کے ہمی تھی۔اور پھرہستی چلی گئی تھی۔ (باقى آئندهاه لماحظه فرمائين) # #

نورکے ماتھ اسے ارپورٹ بھوڑنے آئی تھی۔ آیک عجیب سااحساس تھا جو اسے قبع سے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ اپناس احساس کو وہ خود بھی کوئی نام دینے سے قاصر تھی۔ شاید بیہ دو ڈھائی ماہ کے ساتھ کا اثر تھا جو وہ آیک انجانے سے خالی بن کو اپنول کے درددیوار پہ اتر تا محسوس کررہی تھی۔ وگرنہ اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہوسکتی تھی نوفل جاہ کے لیے پچھ علاوہ اور کیا وجہ ہوسکتی تھی نوفل جاہ کے لیے پچھ طولی نے اپناس احساس کی توجیحہ تلاش کرنا چاہی میں۔ نوفل ماں جان اور ماہ نور سے مل کے اس کے سامنے آگھڑا ہوا تھا۔ دومیں جانتا ہوں کہ میرا ہوتا نہ ہوتا تمہارے لیے سامنے آگھڑا ہوا تھا۔

''میں جائیا ہوں کہ میرا ہوتا نہ ہوتا تمہارے لیے برابر ہے 'پھر بھی میں چاہوں گا کہ تم اپنا خیال رکھنا۔ نہا کہیں مت آنا جاتا۔ جہاں بھی جاتا ڈوائیور کوساتھ لے کے جاتا۔''اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ دھیرے سے بولا تو طولیا کو آنسوؤں کا کولاا سپنے حلق میں پھنستا محسوس ہوا۔

''سیدیہ اس کے ساتھ کیا ہورہا تھا؟''اپ اندر انکے آنسوزرد کی نیچا ارتے ہوئے اس نے اثبات میں سربلایا تھا۔ 'وفل جاہ کی نظریں اس کی نظریاں سے بندھ میں گئی تھیں۔

''فی امان اللہ آ'گئی کے لبوں نے جیش کی توطوا) کا دل چاہا کہ وہ اس کا ہاتھ کچڑ کراہے جانے سے روک دے۔یا پھرخود بھی اس کے ساتھ اڑجائے۔ ''اللہ حافظ۔''یامشکل تمام اس سے نگاہیں چراتی وہ دھیرے سے بولی تھی۔ اس کے چرب کو تکتے ہوئے نو فل نے پچھ کہنا چاہا تھا' مگر پھر لب جینچے پیٹ کراندر کی جانب بروھ گیا تھا۔ اسے خود سے دور جا تا دیکھ کر طولی نے تڑپ کراس کی سمت دیکھا تھا۔ کیکن وہ بنا ملنے آگے بردھتا چلا گیا تھا۔ یہاں تک کہ وہ طول کی

0 0 0

اداس نظروں کے سامنے سے او جھل ہو گیاتھا۔

# 2016 7 (50 05 4)



تھوڑی ہے۔" دادی نے فوری اے لٹاڑا۔ تائی کو بھی

''ومکھے رہی ہیں امال!اس کے مجھن ۔۔۔ابیاہی رہالو بن ياني آپ كى راج ولارى دلهن ... مكم ا ... أيك هارا زمانہ تھا۔ کام پر کام کرتے تھکتے نہیں تھے اور بیہ آج کی لؤكيال....(اف ان كالبنديده موضوع) اتى ي وشيز بناكراده مونى مونى جاتى ہيں-"

اتی ی.... زرنش کی آنکھیں مشرقا" مغرما" برهين-(مطلب لمين-)

"الله كاخوف كريس تائي!اتنابوليس جتنا قبرميس لے جا سکیں۔ جھوٹوں سے کیے تو جسم میں بھی جگہ نہیں۔"وہ بردروائی۔۔ تائی کی تیز سامتیں فورا"ارٹ ہو تعیں اس سے قبل کہ گھمسان کارن پڑتا دہ نودہ آبیارہ -1597

بھرہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ مطلب مصیب*ت گلے* آ گئی۔ زرنش صاحبہ جو پچھلے نئین **جار گھنٹوں سے** کچن میں رونق افروز تھی۔ مسانوں کی آمد کی اطلاع ملتے ہی بیاشا باسو بننے بھاگ کھڑی ہوئی۔ سب پچھ بھابھی جی عے سرچھوڑ کے۔ اینا نیا عمور سوٹ (استری شدہ) يهنا\_ يوني ميل يائي \_ " ريم تھوني \_ اور خدا جھوٹ نه بلوائے تو آنکھوں کی گفرنگرے کاجل بھی تھااور ہونٹوں پر اناری سرخی بھی پھیری۔۔ توسیہ تھی اس کی تیاری.... آئینے میں خود کا ناقدانہ جائزہ کیا اور <sup>مع</sup> بھی ہو گئی۔ اپنے آپ پر چھھ زیادہ پیار آیا وغائیانہ نظر بھی آری۔ امید تھی اس باربات بن ہی جائے گی۔ بھابھی کی سجائی ٹرے لے کروہ ڈرائٹ روم کی طرف برهی- سرشار ی گردن افعائے۔ مہمان خصوصی کو دیدار کرائے (یا بھرشاید ڈرائے۔۔) ٹھٹک کرفدم اندر دھرا۔ پہلی نظراؤتے پر بردی تو شرم نے دویئے کی طرح کھیرلیا۔ مسکر اہث مجلی آور کہری ہوئی۔ بولتے كرے ميں يك وم خاموشي جھائي- اس نے مهمانوں کو رکھتے قدم آگے برمھایا۔ دادی واری

عمد قے جانے لگیں۔اس کی پاکستانی ہیرو ئنوں کومات

''اگراب کی بار پچھ ہوا۔۔۔''اس نے قصدا ''اوقف کیا' پھر دادی کی آنگھوں میں اند یا سوال دمکھ کر برمروائی۔ "میرامطلب ہے کوئی ڈراما۔ تومیں سیدھے س پہ لگنے گی۔ "دادی کے ملے خاک نہ بڑا۔

دال کی پرات پرے کھے کائی۔ "اس نے وانت کیکھائے۔"مطلا

" بزارباری دی دهمکی..." تائی بردبرط تین-" بهي دعده ايفا كر بهي ليا كرو زرنش ... " ما بين كا فت كامشوره-إس كاياره مزيد جرها- بمشكل ضبط كيا-اں جینجیں کھولیں۔ پھر ٹھنڈے ٹھار کہتے میں

"بنانا الكياب وكم كي علاما الارتى ر ناشہ کے ہاتھ میں بکڑا ڈنڈااس کے سریر بھتے بجتے ، گیا۔ ماہن نے انگلیاں بھیلائیں۔ اور دادی نے

ولا في بناليما مع من من مشرو من سويول كا القل ... اوربال بلكا تعلكا ساكيك بعي بنالينا ... "مابين نے گنتی بوری کی۔ سی پوری گی-دہث برے ہوائی اب میٹھی تھوڑی نا

ہوگی... میرا خیال ہے چکن بلاؤ کے ساتھ قور بروسٹ ' کہاب' رائٹہ اور ہرے وہیے کی جینی بنا

" تائی ..." مارے صدے کے آواز بند ہو گئ-بمشكل تھوك نگلا۔"صرف مهمان آرہے ہیں یا ساتھ میں جنج (بارات) بھی لارہے ہیں۔" ووکی مطلب…" وادی نے ناک پر انگلی رکھی۔ یوتی کاروبانسالہجہ سمجھے باہرتھا۔ "مطلب بيركه اتنا سارا مينيو ايك ساتھ...

پورے جنجال پورے کے لیے ہوگا۔ حدہے مہمان تشریف لارہے ہیں یا مصیبتوں کاطوفان....' ''انسان بن۔ خبرے اتنا تو کرنا پڑتا ہے۔ آخر

تیرے رشتے واسطے آرہے ہیں۔ معمولی گل (بات)

ئانسوۇل كو ئائلىيىن جىپىك جىپىك كردىقلىلغە كى كوشش كى كىكىن دەالدىتى بىچىلىگئەت

کرے میں ہوگا بالم تھا۔ گھر کا ہرذی نفس دم سادھے خاموثی کے قفل لگائے بہنیا تھا۔ دادی کے ہاتھ میں پکڑی تعبیع بھی ساکت تھی اور لب اور آئی میں بھی سیس بھی ۔ بالکل اس کی دھر کن کی طرح ۔ بائی کی حکومی آئی میں مزید سکر رہی تھیں۔ ماتھے پر شکنوں کا مزید سے مزید محبلک ہو باجال لب پہلی اس کے اور اور محبل اس پاؤل ہلاتی تھی اور ماحول بھی ۔ اور تو اور محبر ماس جی گئی تھی اور ماحول بھی ۔ اور تو اور محبر ماس خاندان کے اکلوتے ڈاکٹر صاحب بھی تھرف فرما خاندان کے اکلوتے ڈاکٹر صاحب بھی تھرف فرما سے خاندان کے اکلوتے ڈاکٹر صاحب بھی تھرف فرما سے خاندان کے اکلوتے ڈاکٹر صاحب بھی تھرف فرما کی سام محبول کسی کتاب میں غرق تھی۔ خاندان کے اکلوتے ڈاکٹر صاحب بھی تھرف کرما کی سے ماہین حسب معمول کسی کتاب میں غرق تھی۔ تھے۔ مہانی خان کا می کتاب میں غرق تھی۔ کو شش کررہ سے تھے۔ ہموا کیاں اور تے چرے اور ہاتھ کرما کی رفتار ملاحظہ کرما کی سے موانیاں اور تے چرے اور ہاتھ کرما کی دفتار ملاحظہ کرما کی شکل در نش آئے طوفان کی رفتار ملاحظہ کرما کی سے موانیاں اور تے چرے اور ہاتھ کرما کی دفتار ملاحظہ کرما کی موانیاں میں دونار ملاحظہ کرما کی دفتار ملاحظہ کرما کی دونار ملاحظہ کرما کی دفتار ملاحظہ کرما کی دونار می کا کو تھا کی دونار ملاحظہ کرما کی دونار میں کرما کی دونار میں کرما کی دونار میں کرما کی دونار میں کرما کی دونار کی دونار میں کرما کی دونار کرما کی دونار کی دونار کرما کی دونار کی دونار کی دونار کی دونار کرما کی دونار کی دونار میں کرما کی دونار کرما کی دونار کی دونار کرنار کی دونار کی

"کولی جانس نہیں ہے۔" طویل ترین خاموقی کو بالاخر آئی نے دار دادی نے دیدے گھمائے۔"اس کے سدھرنے کی۔ " آئی نے جملہ کون ساتراہی صورت سانس انکنے گئی۔ "خیرے پہلے کون ساتراہی صورت کے سداہوئی می ادر سے پہلے کون ساتراہی صورت کے اگر بیداہوئی می ادر سے پہلے کون ساتراہی صورت انگھوں انگھوں انگھوں کے انگھوں کا تھوں کی آئھوں انگھوں بین آئے۔ انگھوں کی آئھوں انگھوں بین آئی کے ابروتن گئے۔ "جوب چہاکر کھا گیا۔ "خود کوبد لولوئی۔ "جوب چہاکر کھا گیا۔ "خود کوبد لولوئی۔ یہ دولی ورائی کی نیجری شکل۔ یہ دولی ترزیب انتھیں بیٹیم و پسر یوتی کی نیجری شکل۔ دادی ترزیب انتھیں بیٹیم و پسر یوتی کی نیجری شکل۔ دادی ترزیب انتھیں بیٹیم و پسر یوتی کی نیجری شکل۔ دادی ترزیب انتھیں بیٹیم و پسر یوتی کی نیجری گئی کے لعن طعن دیکھ کے غصہ بھول گئیں۔ دولیت کی بھی کوئی گھڑی ہوتی انتظام کے دولیت کی بھی کوئی گھڑی ہوتی

"آپ کی ہی شہ ہے۔۔ تب ہی تو یہ انداز ہیں محرّمہ کے۔۔ آئے مہمان کالحاظ کرنا بھول گئے۔ آینا دی تیاری و کیو کر۔ الی کاسانس حاق میں انکا۔البتہ جھوئی جاچی تعدرے اظمینان سے جینھی تھیں۔ووسرا قدم آگے بردھا۔ بھر تیسرا۔ پھر چوتھا۔ ہوا میں لرزا۔ کسی فولاد (ٹانگ) سے اڑا۔ (پھنسا) اور۔۔ دادی لرز کر کر پڑیں۔ آئی کامنہ کھلٹا گیا۔

اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے ہوا میں قلا بازیاں کھاتی اس کے آگے آگے مہمانوں کی سیوا کرتے گری اور چھیے چھیے محترمہ پورے وزن کے ساتھ زمین ہوں ہوئی۔ ٹرم گرم چائے ہاؤں پر پڑی مہمان ویمان بھول گئے۔ سرے ہے۔ اس کے بعد اس کا بعد ہوئی جران ۔ اور اس دہانے سے اتنی زوردار آواز بلند ہوئی جران ۔ اور اس دہانے کیا زلزلہ آیا ہوگا۔ آئی یا قاعدہ کئی اس کے ایکشن پر ان کے اس کے ایکشن پر ان کے اس کے ایکشن پر ان کے بیاد صاحب اپنا کام کرے دادی ہے چاری کارنگ جو گیا۔ میں اس کے ایکشن پر ان کے بیاد صاحب اپنا کام کرے دادی ہے چاری کارنگ جو گیا۔ میں میں ٹمیں تھی۔ آنسو آ تھوں کو سننے کی مطلب ٹانگ اڑا گر۔) مسلس کی دیز تہوں کو سننے کی دیز تہوں کا کانیتا ہوا کانوں پر بینٹ ہونے لگا۔ کریم آسو کا کانیتا ہوا کانوں پر بینٹ ہونے لگا۔ کریم کی دیز تہوں میں قالیاں گونے تا گیں۔ (آنسوئل کی دیز تہوں میں قالیاں گونے تا گیں۔ (آنسوئل کی دیز تہوں میں قالیاں گونے تا گیں۔ (آنسوئل

تھوڑی در بعد احماس ہوا۔ (جگہ اب خاصی در ہو چکی تھی۔) مہمانوں پر نظربرئی۔ دادی کے جرے بر افرق ہوائیاں نظر آئیں تو آنسوؤں کا طوفان تھم گیا۔ دوتے داخے نے کچھ کلک کیا تو۔ سب یاد آنا گیا۔ روتے روتے منے کی تاکام کوشش کی تومنہ اور فشے منہ ہوگیا۔ "بید.." بزرگ می عورت نے لرزنی انگی اس کی سمت اٹھائی۔ وہ ان کے بچوں پچ زمین پر ایستادہ تھی۔ منافی کی اندو کی دالدہ میں سکت کہاں تھی۔ لڑکا چکراکررہ گیا۔ لڑکے کی دالدہ محرمہ کے چرے بر بھی فورا "بارہ بجے۔ ایک دو سرے محرمہ کے چرے بر بھی فورا "بارہ بجے۔ ایک دو سرے سے آنکھیں طرائیں اور ۔۔۔ نظی تھی۔ اندے دہ منہ بیورتے دادی کے گمرے سے نظی تھی۔ اندے دہ منہ بیورتے دادی کے گمرے سے نظی تھی۔ اندے

WWW 2014 KS STEFF COM

ں ۔ تایا نے کداسانس لیا۔جو حلق میں ہی انکہ - آنی اس رفتار بسیوایس آنی تخییں-ومعباد! جلوب رات بہت ہوگئی ہے "عباد صاحب کانب گئے۔ فورا" وم دباتے بھاگ اٹھے۔ جاجی نے بھی جمعی جمائی لے کر گھڑی پر نگاہ کی۔ ''اچھا۔۔ امال۔۔ جلتے ہیں۔ کائی دیر ہوگئی ہے۔'' اس سارے قصے ہے اشیس کوئی سرو کارنہ تھا۔ بھڑکتی آل پر مزید تیل چھڑکنے کی بجائے خاموش ر بنامنائب معجمالہ ڈاکٹر صاحب بھی سرملاتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تایا بھی افسوس سے سرملاتے چل ویے۔ کمرے میں سسکتی زرنش اور دادی اعملے رہ گئے تھے۔اے ہیکیاں بھرتے و کھ کے دادی کاول دکھ سے

د داوهر آمیری بجی سنه روسه" انهول معامی کا مرائي كندهے تكا أوه اتناماي سارا اكر مزيد فیک ہوگا۔ وانہوں نے اس کاسر تھے ایا۔اس نے سوں سوں کرتی ناک ہاتھ ہے صاف کی۔ بھی پچھ تھیک کی ہوگا دادی! بہت تکنی ہے اس نے سوچا

وہ بدائش مرتب تھی۔(بقول اس کے۔)اس کے پیدا ہوتے ہی مایا جل دیے اور ان کے بیچھیے بیچھ يد سال بعد امال جمي اتب وه آخھ نوسال کي تھي۔ نا تمجھ اور انتہائی حد تک بے وقوف۔ اس اجانک ملنے والے صدمے نے مزید کسربوری کردی تھی۔ ساری حسیات سلب ہوگئی تھیں۔وہ ڈری ڈری کرری سی گھر کے کونے کھدرے میں چھیی پھرتی۔ ایسے میں فقط دادی تھیں جنہوں نے اے اپنے سینہ شفقت سے لگالیا تھا۔ آخر کو چھوٹے مٹنے کی اکلوتی اولاد تھی۔ محت ایرنا فطری تھی۔ نتھیال والوں نے تھوڑی بہت ونیاداری نبھانے کی کوشش کی بھی تو دادی نے صاف تا کردیا' تب ہے تائی اس کی جائی دسمن بن سیمی تھیں۔ کہاں اس نضول بوجھ سے جان جیٹنے کلی تھی'

کیا کہیں گئے کیا تربت کی ہے ہم نے بچوں کی۔۔' وادی کو حمایت کرتے دیکھ کر ٹائی کو چھکے لگ گئے۔ ش کے حلق میں آنسووں کا گولا نچینس گیا۔ «لل نے کیکن۔ انگ میری غلطی تھوڑی ئى پەدە تۇعبادىيە" آنسوۇل كى روانى نے بات مكمل

"بالنفيس" مَا فَي الْحِيل رؤيس... "سارا الزام میرے معصوم بچیر ڈال دیا۔ دہ تو آرام سے بعضاتھا۔ تم آسان پر نظریں نکائے کھڑی تھیں۔ نیچے دیکھ کر چلتی تو کچھ تسمجھ میں پڑتانا۔"چکر کا نیچے عباد کے لیوں پر ذرا کی ذرا مسکراہٹ رہنگی۔ زرنش سر تایا جل ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے شدید ترین بور ہوکے پہلو

"فلطی خیراس کی بھی نہیں ہے۔" وادی نے مایت کرنے کی جسارت کی اور مجینس کئیں۔ بوں اچھلے گویا ہزار والٹ کاکرنٹ لگاہو۔ دوکیا ... اس کی علطی خیس تھی تو کیا عباد کی غلطی ی-حدہوتی ہے ڈھٹائی کی بھی ... بیرتوشروع ہے ہی بی ہے۔ عقل کے پیدل ۔۔۔ بے وقوف کہیں کی۔۔ آپ خواہ مخواہ اس کی حمال مت کریں۔ کسی میہ " تَأَكِّى آلَ كُولا مِونِي حاربي تَصِين-زركش ك لتے ضبط کی انتہاؤں تھی۔ عباد کی گھری نگاہی اس لی تھیں۔ جو آئی کی آنگھوں میں گھومتے تھماتے آ كئيں۔ بوري كى بورى آئلھيں طقے سے نكال كر یے کو تنبہ کی گئی۔عبادیری طرح سٹیٹایا۔ عاتے دو حمدہ! بح ہے ۔۔ وقت کے ساتھ مجھ جائے گی۔" میتیم جھینجی کورو ٹادیکھ کر نایا ابارہ نہ سکے۔ ملكا سامتمنائے

''ننه جی .... میں تو جیسے سب کی و حتمن ہول۔ ہو نہ۔۔ اور بیر بچی کے کہا۔ خبرے محترم۔ اور لتنی بردی ہوں گی۔ یہ ہی عمرے نکل گئی تو پچھتائے گ۔" مائی پھنکارتی تن فن کرتی کمرے سے غروب

میٹرک میں شان دار کارکردگی کے بعد اس نے تعلیم کو خیراد کمدوما تھا۔ بلکہ سید همی لات مار دی تھی۔ یہ تو خیر قصہ تھااس کے شاندار ماضی کا۔۔۔

اگلے چند دنوں تک گھر کی فضا خاصی مکدر رہی۔ آخر سے کب تک چلنا۔ آہستہ آہستہ سب معمول پر آنے لگا۔ بالکل ویسے جیسے پچھلے کئی برسوں ہے ہونے لگا تھا۔ اب وہ عادی ہو گئی تھی۔ اپنی بے عزتی کے بعد سب ٹھیک ہوجانے کی۔ وہ حسب معمول پُن میں سب ٹھیک ہوجانے کی۔ وہ حسب معمول پُن میں کوئی فانی نہیں تھا۔ یہ واحد ہنر تھا جس میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ گھر کا کوئی بھی فرد…

وہ مائی اور ان کی اولاد کے ردیے ہے خاصا الجھی اس سے کیا ہیر تھا۔ خصوصا معباد میں اس سے کیا ہیر تھا۔ خصوصا معباد جواس کے ہر بنائے کام کو دگاڑنے میں طاب تھا۔ وہ اس کاروبیہ مجھنے سے قاصر تھی۔ جانے کیاد شمنی تھی اس کاروبیہ مجھنے سے قاصر تھی۔ جانے کیاد شمنی تھی اس کی درف کے اس سے دوہ واکٹر صاحب تھے۔ چھوٹی بچی کے انگار صاحب تھے۔ چھوٹی بچی کے انگار ساحب تھا۔ وہ قائر شاحب میں مستفرق نظر آتے۔ ونیا جائے بھاڑ دائی نہ کسی نہ کسی نہ کسی انگار ساحب میں مستفرق نظر آتے۔ ونیا جائے بھاڑ دائی سے یہ بیاز اور انگار ساحب بیاز اور انگار سے یہ بیاز انگار سے یہ

کچھ دنوں بعد ان لوگوں کا فون آیا تھا۔ انہیں رشتہ رکار تھا۔ مگراس کا نہیں بلکہ ماہیں۔ وہ س کی ہوگئی ایک خوان سے دادی کی تو خیر ہے ' دون ان تھیں بلکہ خیران ۔۔ دادی کی تو خیر ہے ' دونوں پوتیاں تھیں تائی نے خوب ناک چڑھائی تھی۔ کہاں ذرتش ہے جان چھڑانے کی تگ ودو کی تھی ' کہاں وہ ان کی بٹی کے گئے بڑنے گئے تھے۔ وہ بھی شمان وہ ان کی بٹی کے گئے بڑنے گئے تھے۔ وہ بھی شمان دونوں تھیں۔ کیا معالمہ سنبھالا تھا۔ وادی کے شمان دیا ہوگا۔ شمان بھی اس انسانی کار کردگی پر جیران رہ گیا ہوگا۔ شیطان بھی اس انسانی کار کردگی پر جیران رہ گیا ہوگا۔

کمال وہ ساری زندگی کے لیے مونگ دینے بیٹھ گئی۔
جبین تو جیسے سیسے بیت گیا۔ تھوٹری تعفیاں'
تھوڑی خوشیاں سمینتے گراب جبوہ وہ جوائی کی حدول
کو چھونے گئی تھی تو آئی کے خدشے اثر دھے کی طرح
سرا تھائے اٹھ کھڑے ہوئے ان کے سربر یہ ڈر کسی
تلوار کی مائند کھڑا تھا کہ کمیں وہ کلموہی ان کے سی بیٹے
تر فورے ہی نہ ڈال دے۔ خیر زندگی بھرانہوں نے
زرنش کو کوئی ایسا موقع فراہم کیا نہیں کہ وہ ان کے
میٹوں سے چند باتیں کرلتی۔ النا وہ اسی کے رقیب
میٹوں سے چند باتیں کرلتی۔ النا وہ اسی کے رقیب

وہ خاندان بھر کی نالا کُق لڑکی تھی۔ کیا شان دار اکشت اکیڈ مک ریکارڈ تھا اس کا۔ اچھے اچھوں کو انگشت بدندان کردیا تھا اس نے ... مُدل تو جیسے تیمیے کرلیا بیشر میں استے سال گزارے کہ استاد بھی ہاتھ جوڑنے پر بجور ہوگئے۔ انہوں نے دیشن گوئی کی تھی کہ وہ کھی میٹرک نہیں کرسکے گی۔ لیکن ان کی تمام تر امیدول کے برعکس اس نے تیمیرے سال نہایت شمان دار نمبروں سے میٹرک کر بی لیا اور یہ نمبرات خمان دار نمبروں سے میٹرک کر بی لیا اور یہ نمبرات خمان دار نمبروں سے میٹرک کر بی لیا اور یہ نمبرات شمان دار نمبروں سے میٹرک کر بی لیا اور یہ نمبرات شمان دار نمبروں سے میٹرک کر بی لیا اور یہ نمبرات شمان دار نمبروں سے میٹرک کر بی لیا اور یہ نمبرات شمان دار تھے کہ وہ خاندان بھر سے جاتے اس کی مارک شیٹ دیکھتے۔ ''کوئی استے تھوڑنے نمبر بھی لے سکتا ہوتے۔ بیملا۔ '' وہ جے جارے آخری حد تک جران ہوتے۔

چاچی کاتواکلو آئی میں جانے رقام نہاں توہن ہی ڈاکٹر رہاتھا۔ اس کاتو خبر ذکر نہیں۔ انی آل اولاد بھی پیدائشی ماسٹر نکلی۔ کیا نمبرلاتے۔ آئی کی گردن اکر تی۔ اور اس کی شان میں قصیدے شروع۔ اے اپنے رزلٹ سے زیادہ عباد اور حارث 'ماہین کے رزلٹ سے ڈر لگتا۔ کم بخت اتنے نمبرلاتے کہ اس کاجینا مزید مشکل موجا آ۔ حالا نکہ زرنش کا ان سے کیا مقابلہ۔۔۔ گریہ مقابلہ ہرسال ہو آ۔ تین جارون تو ہاتیں سنتے سنتے گزر جاتے۔ اس کا دماغ یک جا آ۔ اللہ اللہ کرکے معاملہ محند ایر آتو وہ سکون کاسانس لیتی۔

WWW ANSOCIETY.COM

ساری کهانی کا مزا کر کرا ہو گیا تھا۔ ہیرو اور ہیروئن کا ملاپافہوگایا نئیں۔سسپنس۔ ''جِل جلدی ہے تیار ہوجا۔''شمد آگیں لہجے میں وادی نے اسے کما تواس کی چھٹی حس زور سے الارم "کیوں۔"اس نے ابرواچکا ئے۔"پھرے کوئی " ہاں.... اب وقت نہ برباد کراور شاباش ... جلدی "وتبھی نہیں۔ مرکز بھی نہیں۔" "ليو كهائ كي مجه سي"وادي في وهمكايا-"مارلیں۔ "وہ بے دلی ہے جاریائی پر علی۔ "بس کریں اب ان چونجلوں کو کہی کو پیند منٹیں آئے والی \_" ''ہائے\_کیابہ تمیزان کے بوجھلا کیوں پسندنہ آؤ ل-ائی باری توہے۔"وادی نے پارے سرر ہاتھ چیرا ہے اس نے ملح ہے جھنگ دیا۔ "بیاری ہوتی تو اس دن ده لوگ تھوک کرنہ جاتے" الور خرب نفيب كي بات ب- چل چير توتيار ہو 'میں کی کے انظام دیکھتی ہوں۔" دادی آس کادکھ نظرانداز کرتے جل دیں۔ وہ شمیاں جھینچ کررہ گئی۔وہ بے دل سے تیار ہونے کئی۔ باہر آئی توجیران رہ گئی۔ گهر کاتو نقاشه ی برلاموا تھا۔ ماسی خوب جم کرصفائی کررہی تھی۔ بین مسلسل بولٹیل دادی اور بھابھی۔۔ اس نے نظریں تھماییں۔ اس کے بغیر۔۔ ب كام كرري تقد جرت محى صد حرت محومة ہوئے کیڑے پنتی آئی پر بھی نگاہ گئی تو آیک دھچکا پیال بھی منتظر تھا۔ خطرناک حد تک سیاٹ چرو کیے وہ کسی چرکی طرح لگ رہی تھیں منہ پر بارہ کا ہندسہ سجائے۔۔۔اور تواور۔۔ ماہن نے بھی اُسے دیکھ کرمنہ الني خير... وه گھبرا گئي۔ کِيا ماجرا تھا۔ "کيا ہورہا

\_"اس نے کین میں سرکھیٹرا۔ دادی اے و مکھ کرا چھل روس۔

"حدے اہاں! بہاں کوئی گامیں بھینسیں بندھی ہیں جو پیند آگئی' مانگ کی۔ کزیموں کے بھی کوئی جذبات 'احساسات ہوتے ہیں۔ کیا سوچے کی زرنش بھلا۔ نہ جی ایسے مطلب وں کوتو بھولے سے بھی میں ا غي بني نه دول ... يتيم بحي كي بددعا ئيس ليني بين كيا-" انہوں نے نادیدہ آنسولیوے یو تھیے۔ زرکش کے نل پر چھریاں چل گئیں۔ ہزار ہمس مجھ سہی۔ ایسے منہ ستردہونا اے خوب کھلاتھا۔ دل کو جیسے کسی نے معقی میں دبوج ڈالا تھا۔ دادی نے تائی کو سمجھانے کی کوشش کی تو گائی نے توجہ نہ دی۔ ہاتھ سے مکھی اڑا تی عِل دیں۔ بھلا کوئی پاگل تھوڑی تھیں۔ جب کھر میں اتا اچھارشتہ موجود تھاتو باہرجانے کی کیا تک بنتی تھی۔ زین شروع سے ڈاکٹر صاحب کامین کے کیے بہند تھے سے سیٹل تھے خیرے ۔۔ ماہین کارشتہ ڈاکٹرے معطا اتر سوچ کرہی آئی کی دل کی کلی کھل اٹھتی۔وہ سے ویسے رشتوں کو گھاس ڈالنے کی بھول نہیں رُ عَتَى تَصِيل - لِكُ بِالصُّول ساسِ اور زركشِ كَي بمدردی بھی حاصل کرئی۔جہاندیدہ جو تھہریں...انہیں مناسب وقت كا انتظار تها' جب ديو راني خود ۋاكثر صاحب کے لیے ان کی ذہیں و قطین بیٹی کارشتہ طلب

وہ یہ بھول جھیں کہ قدرت حقیقی کے فصلے انسانی تدبیروں ہے گئی گنا زمادہ طاقت ور ہوتے ہیں۔انسان کی ایک نہیں چلنے دیتے۔

# # #

"زرنش\_!" يكار اتى زوردار تھى كى وه وال المقى- وہ جو نيم وراز اطمينان سے ڈائجسٹ كى ورق گردانی کررہی تھی اچھل بڑی۔ رسالیہ ہاتھ سے نکل کردور جابزا۔ اس کے اٹھنے تک دادی کمرے کی دہلیز تک پہنچ ہوئی تھیں۔ "وے زرنش! کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ کمال مرگئی ہے۔" "کیا ہے دادی؟"اس نے تنک کر انہیں دیکھا۔

دادی نے اسے بکار اتو وہ اندر جل دی۔ دادی نے فرط محبت ے اے آیئے ساتھ لپٹالیا۔ میں نے کما تھا تاسب ٹھیک ہوجائے گا۔اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا اور دیکھو کیا راستہ نکالا ہے۔ دادی کے انگ انگ میں مسرت بھوٹ رہی تھی۔ پیارے بیٹے کی ا کلوتی نشانی تاعمرآ تھھوں کے سامنے رہتی تھی۔ "کیکن<u>۔ یہ دادی۔ یہ</u> سب ا**جانک** بے" پھالس نكل نهيں ربي تھی۔ اے متذبذب ديكھ كر دادى حلاوت سے مسکرا کیں۔ ''اوبروالے کافیصلہ تھا۔لوگ کیاکرتے۔'' " پھر بھی دادی <u>۔۔ وہ ڈاکٹر ہیں</u>۔ "بال ڈاکٹر ہے۔ ای نے آپ کیاں سے تیرا یہ تجھے " مجھے .... " وہ خوش گوار جرت میں کھ گئے۔ کیا گھنیٹاں بجی تھیں اردگرو 'مواکٹرصاحب ''خوشیوں کا کوئی انت نہیں تھا۔ ''بند کرتے ہیں۔'' بے یقینی " الله الله شكرية واكثر صاحب ك ول على میری محیت ڈالنے کا۔"وہ چتم نم سے آسمان ملکے لگی ای وقت عماد وہاں ہے گزرا تھا۔اے مسکراکر اور ر ملصتے پاکے اس کے قدم زرا کی ذرا رکے۔ اندر کوئی آگ می ایمنی تھی۔ پش پر زرائش نے چونک کر آگ می ایمنی تھی۔ میں اور دیکھا۔ عباد کو دیکھ کر سید ھی ہوئی۔وہ سلگتا ساس کے قریب سے گزر گیا۔ وہ کندھے اچکا کررہ ئ ہے جانے وہ ایسا کیوں کر ہاتھا۔وہ آج مجی سمجھ نہیں "ڈاکٹر صاحب کے سٹک خوب گزرہے گے۔"وہ ہنسی اور آئندہ کی خوش گمانیوں میں کھو گئے۔ کتنے حسین ہوتے ہیں زندگی کے رنگیہ بھی کبھار پچھ انكنے سے نہیں ملتااور بھی بن مائے اتنامل جا تاہے كہ انسان جران رہ جاتا ہے۔ بالکل زرنش کی طرح ... اللہ ای طرح مهمان ہوا کر ثاہے۔

''میں ۔۔ تو یہاں کیا کررہی ہے۔ جل کمرے میں اپ خراب ہوجائے گا۔''کیالجہ تھااور کیاالفاظ تھے۔سب الٹاہورہاتھا۔اس کے اسٹے لاؤ۔۔ خیرے کوئی شنزادہ تو نہیں آرہا تھا۔ اس کا دل تیزی سے سيک اپ.... " ہونٹول کو چھوا۔ بھلا یہ میک اپ اپ اسک) کیسے خراب ہوگی۔ لیکن دادی نے اے ھیج کے دم لیا۔ شام ہوتے ہی عقدہ کھل گیا۔ ِوادی کا لا ۋا دراے دی جانے والی اہمیت طشت ازبام ہو گئی۔ اے اینے کانوں پر یقین نہ آیا اور ہاتھ میں جگمگاتی اس رنگ پر بھی نہیں جو کچھ در قبل جاچی نے اسے پہنائی تھی۔ ٹائی ضبط کی انتہاؤں پر تھیں اوروہ قدرت کاس مهانی په... جران بھی نه ہوسکی۔ ''اس نے بے تقین نظروں سے معابل میصے ڈاکٹر پر نگاہ کی۔اس کے نصیب میں... قسمِت التي مهرمان تجهي هو سكتي تھي بھلا۔ کهاں دہ میٹرک کمال وہ ڈاکٹر اسلامی وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ دادی لیک کراس کے قریب ے زرنش کی کڑیے ... یہ کوئی قیم ہے بھلا ہے ہوش ہوئے کا ہوے ہوش کر۔۔" ڈاکٹر صاحب کی مسکراہٹ گھری ہونے گئی۔ بے ریا اورالوی مسکرایت... آنی اور باین کویه منظرایک أنكه نه بھایا تو گھسك ليس- جائى ازلى مهرمان مسكراہٹ کے ساتھ اس کا سر تھیتھیانے لکیں۔ ''اصل زندگی میں جھی ایسا ہو تا ہے۔ ایسا۔'' رات کو تنابلوے ٹیک لگائے یورے چیکتے جاند کو لھتے اس نے حمرت ہے سوجا۔ انسان کی زندگی میں بھی کمانی ہوتی ہے۔ زندگی ہے ہی تو کمانی لی جاتی ہے۔ ہمیں اینٹ جہال پرد کھ کاخاتمہ ہو تا ہے۔اک نیار ستہ کھلیا ہے۔ تبہی چیملی زندگی کا ہبھی اینڈ ہوجا تاہے ہمچی اینڈ کہائی کے اختیام پر ہی نہیں ہوتا' بلکہ کئی محرومی با صدے کے بحد ملّنے والی خوشی پر بھی ہوجا یا

WWW 2016 7 550 35 EFY.COM



🗂 مہر کو کمانیاں بننے کا بے حد شوق ہے۔اسکول کے فینسی ڈرایس شومیں وہ شہزادی را پینزل کا کردار ادا کررہی ہے 'اس لیے اس نے اپنے پاپا ہے خاص طور پر شہزادی را پینزل کی کمانی سنانے کی فرمائش کی۔ کمانی سناتے ہوئے اسے کوئی یا د آجا آہے'جے وہ راینزل کما کر ہاتھا۔

نینا این باپ سے ناراض رہتی ہے اور ان کوسلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتی 'وہ اباسے حتنی نالاں اور متنفر رہتی 'کیکن ایک بات حتمی تھی کہ ای ہے اے بہت محبت تھی 'لیکن اے محبت کا مظاہرہ کرنا نہیں آیا تھا۔ اس کی زمان بیشہ کڑوی ہی رہتی۔نیااپنے خرجے مختلف ٹیوشن پڑھا کر پورے کرتی ہے۔اس کی بہن زری ٹمکی فون پر کسی لڑتے ہے باتیں کرتی

کے محلے میں چھوٹی ی دکان تھی۔ چند سال پہلے میٹرک کا رزلٹ پتا کرکے وہ خوشی خوشی گھروا ہیں آرہا تھا کہ ایک گاڑی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوجا تا ہے اور وہ ایک ٹانگ ہے معذور ہوجا تا ہے۔ ذہنی بیار ہونے کی دیاس کی مال نے مثبت قدم اللہ تے ہوئے محلے میں ایک چھوٹی می دکان تعلوا دی ملیم نے پر انٹورٹ انٹر کرکے بی اے کاار اوہ کیا۔ ی غزل احمی کے نام ہے ایک ادبی جریدے میں شائع ہوجاتی ہے 'جواس نے نیٹ اے ہاتھ بھجوائی تھی۔ صوفیہ کا تعلق ایک متوسط گھرہے تھا۔وہ اپنی بہنوں میں قدرے وہی ہوئی رنگت کی مالک' کیکین سلیقہ شعاری میں سب ے آگے تھی۔ صوفیہ کی شادی جب کاشف ثنارے ہوئی تو یورے خاندان میں اے خوش قسمتی کی علامتی مثال بنا دیا

# Dewnloaded From Paksodety.com

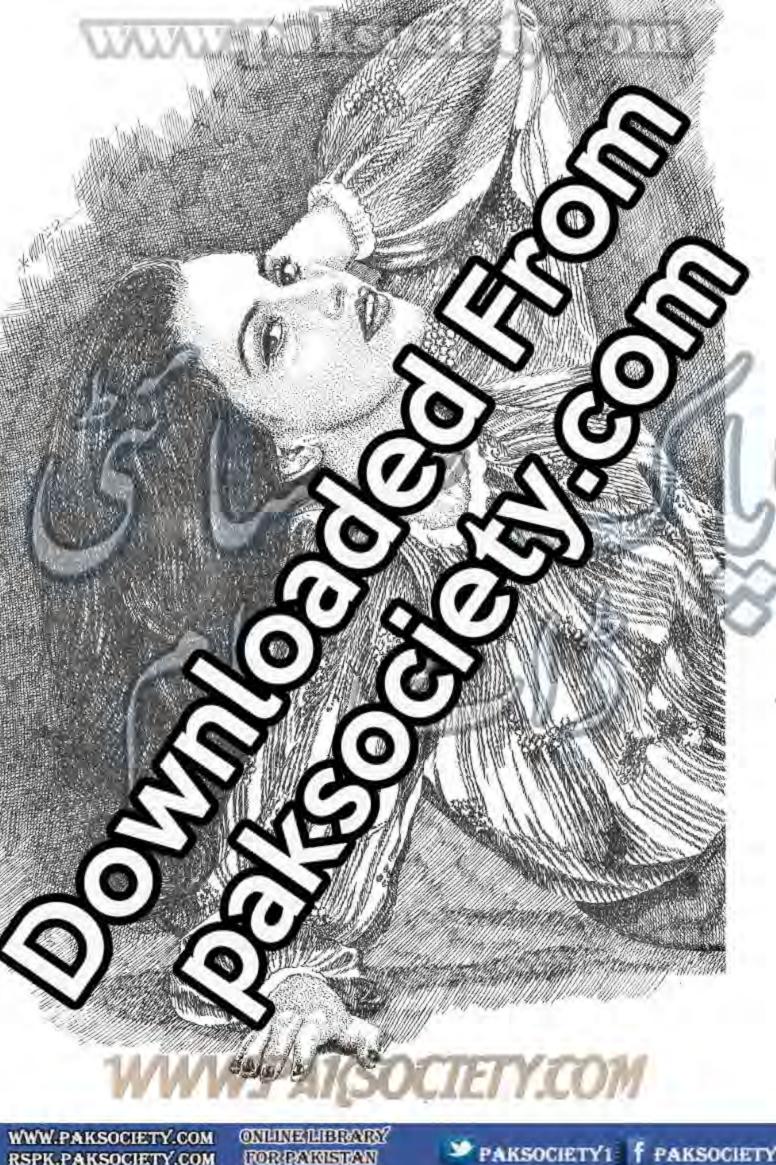

RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN



گیا۔ کا شف نہ صرف چلتے ہوئے کاروبار کا اکلو تا وارث تھا' بلکہ وجاہت کا اعلا شاہکار بھی تھا۔ کاشف خاندان کی ہرلزگی اور دوستوں کی بیویوں ہے بہت بے تکلف ہو کرماتا 'جوصوفیہ کوبہت ناگوار گزر ناتھا۔صوفیہ کوخاص کراس کے دوست مجید کی بیوی حبیبہ بہت بری لگتی تھی۔ جو بہت خوب صورت اور مارڈن تھی اور اس کی خاص توجہ کاشف کی طرف رہتی۔ حبیبہ کی دجہ سے کاشف اکثر صوفیہ سے کیے ہوئے وعدے بھول جا تا تھا۔ صوفیہ کے شک کرنے پر کاشف کا کہنا تھا کہ بیداس کا کاروباری نقاضا ہے۔ ئی بی جان'صوفیہ — کو کاشِف ہے جھگڑا کرنے ہے منع کرتی ہیں'لیکن صوفیہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی اور پی بی جان'صوفیہ — کو کاشِف ہے جھگڑا کرنے ہے منع کرتی ہیں'لیکن صوفیہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی اور اکثرو پیشتر کاشف ہے بحثِ کرنے لگتی جو کاشف کونا گوار محسوس ہو آ۔ صوفیہ پریٹ شنٹ ہوجاتی ہے وربی بی جان کاشف ے صوفیہ کاخیال رکھنے کو کہتی ہیں۔ شرین نے ضِد کرکے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف جاکر سمیج ہے شادی تو کرلی 'لیکن پچھتاوے اس کا پیچھانہیں چھوڑتے۔ حالا نکہ سمیج اسے بہت چاہتا ہے'اس کے باوجوداے اپنے گھروالے بہت یاد آتے ہیں اور دہ ڈپریش کاشکار ہوجاتی ہے اور زیادہ تریلیز لے کرا بنے بیڈروم میں سوئی رہتی ہے۔ سمیغ نے آپنی بیٹی ایمن کی دیکھے بھال کے لیے دور کی رشتہ دار اماں رضیہ کو بلالیا جو گھر کا انتظام بھی سنبھالے ہوئے تھیں۔ سمیع اور شہرین دونوں ایمن کی طرف ہے لاپروا ہیں اور ا بیمن اپنے والدین کی غفلت کا شکار ہو کر ملازموں کے ہاتھوں پل رہی ہے۔ آماں رہنیہ کے ! حسائر ولانے پر سمتے غصہ و حالیا ہے اور ان کوڈانٹ دیتا ہے۔ شہرین کے بھائی بهن راستے میں ملتے ہیں اور سمیع کی بہت بے عزتی کرتی ہیں۔ سلیم نیبنا ہے محبت کا اظمار کرتا ہے۔ نیبنا صاف انکار کردی ہے۔ سلیم کا دل ٹوٹ جا تا ہے 'کیکن وہ نیبنا ہے تاراض میں ہو باادران کی دوستی اس طرح قائم رہتی ہے۔ نیبنا کے ابا بیوی سے سلیم سے نیبنا کی دوستی پرنا کواری ظاہر ارتے ہیں اور بیوی ہے کہتے ہیں کہ اپنی آیا ہے نیا اور سلیم کے رشتے کی بات کریں۔ زری کے نمبرر باربار کسی کی گال آئی ہے۔اور زری ماں ہے جسپ کراس ہے آئیں کرتی ہے۔ نیسنا کی اسٹوڈنٹ رائیدا ہے جاتی ہے کہ ایک لڑکا اپ فیس مک اور وائس اپ پر تنگ کررہا ہے" آئی لوپوراپینزل" لکھ کر۔نیا اسلیم کوبتا کر رانیہ کاسٹلہ حل کرنے کے لیے کہتی ہے۔ حبیب کے شوہر مجید کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوجا تا ہے۔وہ ایٹا سارا پبیہ کاشف کے کاروبار میں انویسٹ کردیتی ہے۔ اس کے اور کاشف کے تعلقات بہت بردھ گئے ہیں۔ کاشف صوفیہ سے جب کر حبیب سے ملنے جا تا ہے اور صوفیہ کی آ نکھوں پراپی محبت کی ایسی پی اندھ دیتا ہے کہ اے آس کے پار کچھے نظر آنا ہی بند و دجا آئے۔ حبیبہ کاشف پر شادی کے لیے دباؤ ڈالتی ہے۔ کاشف کے گریزا فقیار کرنے پرایارہ سیوالیس ما نگتی ہے اور اول بڑیں فریب کمانی اپنے افقام کو پہنچ جاتی ہے۔ کاشف انگار کردیتا ہے۔ جبیبہ غصہ میں کاشیف کے تھیٹرہاردی ہے۔ شہرین'ا ماں رضیہ کے توجہ دلانے پر ایمن کی سالگرہ جوش و خروش ہے اربیج کرتی ہے۔ سالگرہ کا تبعیب ''راپنزل'' ر کھتی ہے۔ سالگرہ والے دن شرین کی ای اور بہنوں کے کونے 'طعنے اور بددعا ئیں سارے ماحول کو داغ دار کردیتی ہیں۔ شرین سرکے درد کی شدت ہے ہوش ہوجاتی ہے۔ ملیم کی بهن نوشینِ باجی کا انتقال ہوجا تا ہے۔ نیسنا کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی مرکوا پنے ساتھ گھرلے آئے کیکن اس کی دا دی ان لوگوں کو مہرے ملنے ہے منع کردی ہیں۔ کاشف کے تعلقات رخشی ہے بردھنے لگتے ہیں جو ایک ناکام ادا کارہ ہے۔ وہ کاشف کو فلم بنانے کے لیے آمادہ کرلیتی ہے اوراس چکرمیں کاشف ہے بہت سا پیساو صول کر کیتی ہے۔ رخشی کے مزید رقم مانگنے پر کاشف کار خشی ہے بھی جھکڑا ہوجا تا ہے رفتی اخبار میں بیان دی ہے اور اس کی فوری گرفتاری کی اپیل کرتی ہے۔ اس خبرکوپڑھ کرصوفیہ کا بلڈ پریشرشوٹ کرجا تاہے اور وہ ایک مردہ بچے کو جنم دی ہے۔ نسرین کوبرین نیومرہوجا تاہے اور شہیجاس کی بیاری سے بست رشان ہے۔ اب آگریاهیں۔ چودہوی قبط

د میں نے تمہیں کما تھا کہ ایمن کو لے آنا یہ میں اے دیکھنا جاہ رہی تھی۔"شہرین نے سیع کو کرے کے دروا زے ہے اکیلاانڈر داخل ہوتے دیکھ کر کہاتھا۔ سرجری میں چند گھنٹے ہی باتی تھے اور آب وہ دافعی ڈررہی تھی۔ یہ بردا مشکلِ تھاکہ گھبراتے ہوئے بھی سب کے سامنے حوصلے کوبلندر کھنا الیکن وہ یہ کرنے کی کوشش کررہی تھی۔ نرس نے کچھ دیر پہلے ہی اسے آپریش تھیٹر کا مخصوص گاؤن پہنادیا تھااوراہے بین لینے کے بعد اس کادل مزید بیٹھنا شروع ہو گیا تھا۔ گزشتہ چوبٹیں گھنٹوں میں اس کے ساس سسر کے علاوہ 'منور بھائی اوران کی فیملی اس سے ملا قات کر چکی تھی۔ سب کے دل ہو جھل تھے اور کہیں تا کہیں خدشات سب ہی کوستار ہے تھے 'کیکن کوئی ایک میں قدم ہے۔ بھی شہرین کے سامنے حوضلے کا دامن نہیں چھوڑ رہاتھا۔ ''اِمان رضیہ لا رہی ہیں اسے \_ آہستہ آہستہ چکتی آرہی ہیں دونوں'' سمیع نے اس کی جانب سر سری سادیکھتے ہوئے کہا۔شہرین نے شرملایا۔ سمیع اس کے ساتھ ہی بیڈیر بیٹھ گیا تھا۔شہرین اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھنے میں مگن تھی۔ ہتھالیوں کی بشت پر نیلے سے نشان نمایاں تھے۔ اتن ڈریس اور ٹیسٹ وغیرو کے لیے بلڈ سیمولز کیے جاتے رہے تھے کہ بیانشان مستقل ہو جلے تھے۔ دودھیا ہتھیایوں پر بیانشان بہت بدنما لکتے تھے۔اس کی انگی میں ایک انگو بھی تھی جواس کی بہت پہندیدہ تھی الیکن اب اسے وہ بھی انجھی نہیں لگ رہی تھی۔ ''کیاد مکھ رہی ہو؟'' بالا خر سمیع نے خاموشی کو تو ژوالا تھا۔ کسی کو پچھ تو بولنا ہی تھاور نہ دل تواتے ڈرے ہوئے تھے کہ لگتا تھا ملک الموت سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ شہرین کوہی نہیں سمنے کو بھی ایسے محسوس ہورہا تھا بھے وہ نزع کے عالم میں جی رہے ہیں۔ نزع کا وقت موت ہے کہیں زیادہ ڈرا دینے والا ہو آہے اور وہ سب بہت ڈرے کھے بھی نہیں \_ بس ایسے ہی \_ این کیسوں کو دیکھے رہی ہوں \_ کہ شاید ان کی زبان سمجھے میں آسکے "وہ عام ے انداز میں بولنے کی کویشش کررہی تھی لیکن حقیقت تھی کہ وہ بات کرناہی نہیں جاہیتی تھی اب کی سے ایمن کودیکھنے کی خواہش تھی اور بس پھروہ حیب چاپ آئکھیں بیو کرنے لیٹ جانا چاہتی تھی۔ کتنے دن ہو چلے تھے انتظار کی سولی پر لکتے ۔۔ اب تو بید دل چاہ رہا تھا کہ آریا یاریہ۔ جو ہوتا ہے ہوجائے بس۔۔ دوسری طرف سیج گااس ہے بھی برا حال تھا۔ وہ مرد تھا ... دنیا اس سے توقع کرتی تھی کہ وہ مشکلات کا مردا نہ وار مقابلہ کرے گااور مصائب ہے گھبرا کر روٹ گانہیں ... حالات کسی قسم کے بھی ہوں وہ اپنے حوصلے کوسب کے سامنے قائم رکھ گا'جبکہ اس چکر میں اس کا دم نکلا جارہا تھا۔ اس کا دل جاہ رہا تھا اسکے چوہیں گھنے کے لیے وہ کوئی نیندی گولی کھالے اور اپنے حواسوں کو بالالگا کر کہیں آنکھیں موند کربڑا رہے وه خود کوبت بهادر سنجها تھالیکن اے اب جا کر سمجھ میں آیا تھا تکہ حوصلہ وہ نہیں ہو باجوا بی ذاتی تکلیف میں کیا جاتا ہے۔اصل حوصلہ تووہ ہوتا ہے جوخود سے وابستہ جان سے بہار سے رشتوں کی تکلیف میں کیا جاتا ہے۔ اوراس ہے میں حوصلہ کیانہیں جارہا تھا ... جان تھی کہ نگلی جارہی تھی ... گھڑی کی تک تک کرتی سوئیاں وفت کا ہیہ نہیں گھماری تھیں بلکہ اس کواپنے بنجوں میں جکڑے گول گول گھمانے میں مشغول تھیں۔ "سمیع میرا ایک کام کرد گے ... ؟"شهرین نے اسے مخاطب کیا تھا۔ اس کی آواز کسی کھائی ہے آتی لگ رہی تھی۔ سیع نے اسے دیکھا بھر ذراسارخ اس کی جانب موڑ کر جھ کا تھا۔ '' مرکز بھی ہے کہ کرد کھیو۔''وہ بھی اس کے انداز میں بولا تھاجیسے بولے بنا جارہ بھی تاہو۔ '' سمیع ادے کو بولنا مجھے معاف کردیں۔ ان کو ناراض کرے اچھا نہیں کیا ہیں نے۔ اور اپنیا می کو بھی بولنا مجھے معاف کردیں۔ ان کاول دکھا کر جھی خوش نہیں رہے ہم۔ ان سے کہنامیرے خلاف ان کے ول میں جتنا بھی غصہ ہے اسے تھوک دیں۔ ان سے کمنا کہ اللہ کومیرے خلاف شکایتیں کرنا بند کردیں۔ اللہ ماول کی من من 165 عمر 2016

وہ لا تعلق ہے ایدا زمیں بولی تھی۔ سمیع اس کی جانب دیکھ رہاتھا۔ اس کی بات مکمل ہونے پر اس نے جاہا کہ وہ کھے کے ۔۔ اے تسلی دے دے اس کی بات کو فراق میں ٹال دے لیکن الفاظ اس کے حلق میں اٹک کے تصے۔۔ اس نے کچھ نہیں کہا تھا بس اس کا چرو دیکھتا رہا 'ویکھتا رہا پھر حلق میں اٹکا آنسوؤں کا گولا نگلتے ہوئے مسکرایا۔ایسی مكراهث كمه جس پر تكليف كأكمان مو تا تقا۔ ''کیا جاہتی ہو بیکٹم .... کیا رونے لگوں میں ... میں نہیں کہوں گا کسی کو بھی کچھ۔ نٹم ایک ہفتے بعد جب ڈسچارج ہوگی توبیہ سب ڈائیلا گرخودہی بولناان کے سامنے ... مجھے توویسے بھی تمہاری ادے پیند کرتی ہیں تامیری خود کی ای ... میں خواہ مخواہ آوٰل تم لوگوں کے درمیان ... خودہی بھگتانا بید معاملات ... "اس نے ماحول میں پھیلی افسردگی كم كرنے كى كوشش كى تقي-شرين مسكراني تا يچھ بولى-ای دوران امال رضیہ بھی ایمن کی انگلی تھاہے ایدر داخل ہوئی تھیں۔وہ جان یوجھ کرذرا تاخیرسے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ ایمن نے ان کی انگی تھام رکھی تھی۔ سرخے فراک میں سفید موزے اور سیاہ جوتے پہنے 'وہ کسی سمجھ دار پڑی کی طرح کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کیدا پین کو ہمپیتال لایا گیا تھا۔ شہری نے ے ویکھااور پھراس کاول جیسے ہے چین ہوا تھا۔ابھی تواس نے اپنی بچی کو ٹھیک سے محبت کرنا بھی تا کھا تھا ۔۔ اس کی جھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کی تھیں نااس کے لاڈاٹھائے بینے ۔۔ اپنی بیاریوں کے واور دل میں اپنی ہی اولاد کو آگزر کرتی رہی تھی۔امان رضیہ کود مکھ کر سمیع نے جگہ چھوڑی تھی کہ وہ شہرین کے ساتھ بیٹھ جا کیں۔ آیمن نے ان کی انگلی نہیں چھوڑی تھی۔وہ بہت تمیزدار یک تھی اور اس کاسارا کریڈٹ آمال رضیہ کوجا تا تھا۔انہوں نے ''کیسی ہو بین … اما<u>ں صدی</u>ے جائے … کیا محسوس کررہی ہو … کچھ کھانے کاول تو نہیں جاہ رہا تا … جو ں بیتا ے تو بتاؤ ۔۔۔ میں تازہ بنا کرلائی ہوں ''امال رضیہ کا محبت کرنے کا اپنا ہی طریقہ تھا۔ سمیع کے ٹو کئے کے باوجودوہ ''اماں اب بچھ کھانا بینا نہیں ہو گا۔ اور آپ اصرار بھی مت بیجئے۔ ڈاکٹرناراض ہوتے ہیں ''سمیع نے کما تھا۔اس کی ان کی آر کی اطلاعات مکتی رہی تھیں آ ہے۔۔اس کے ابو نے فون پریات بھی کی تھی آئے۔۔۔اسکان اس سب کے باوجودا بال رضیہ کی موجودگی ہے بہت ڈھارس گئی تھی اسے۔۔ ''بیہ ڈاکٹرز توسمجھ سیس آئے جمیس بھیا ہے جو سیلانے سے بھی ناراض ہوجا کیں گے۔۔ بگی کوانے دن سے باندھ كرركھا ہے ... كمزورى سے رنگ بيلا ہو گيا ہے ... كھے كھائيں پئيں گي توطافت آئے گي نا ... آريش كوئي ان

''امان اب پھی کھا تا بین ہوگا۔ اور آپا صرار بھی مت بینے۔ ڈاکٹرناراض ہوتے ہیں ''سمیج نے کہا تھا۔ اس کی ای کی آر کی اطلاعات ملتی رہی تھیں اسے۔۔ اس کے ابونے فون پریا۔ بھی کی تھی اسے۔۔ اس سب کے باوجود امان رضیہ کی موجود گی ہے ہمت ڈھارس کھی تھی اسے۔
'' یہ ڈاکٹرز تو سمجھ میں آئے ہمیں بھیا۔ جو س پلانے سے بھی ناراض ہوجا میں گے۔۔ بچی کو استے دن سے باندھ کرر کھا ہے۔۔ کمزوری سے رنگ بیلا ہو گیا ہے۔۔ پچی کھا تمس بین گی توطاقت آئے گی نا۔۔ آپر بین کوئی ان کی خالد جی کا گھر ہے کیا۔ " امان رضیہ تنگ کر بولی تھیں۔ شہرین مسکر انکی۔ انا طویل جملہ بھینا "اس لیے بولا گیا تھا کہ وہ ہنتی 'کچھ بولتی۔۔ وہ سب مل جل کرا ہے کہی دستے کی کوشش میں کیا کیا کر رہے تھے۔

کہ وہ ہنتی 'کچھ بولتی۔۔ وہ چند شانعے تعزیز ہے کے عالم میں ماں کا چرود کھتی رہی پھر آگے بردھ آئی تھی اور اپنا ہاتھ اس کی کو سے کے سامنے کہا تھا۔ اس کا ہاتھ تھا اور پھرا ہے اپنی جانب تھیدٹ کرا ہے گود میں بٹھا لیا۔ ایمن بھی چپ چپ چپ چپ چپ پیشی گئی تھی۔
''آپ یماں رہتی ہیں ؟'ایمن نے چو تکہ بہت دن سے اسے دیکھا نہیں تھا۔ وہ اسے دیکھ کرخوش ہوئی تھی اور جو بہلا سوال زبی میں آیا وہی بوچھ ڈالا تھا۔ اماں رضیہ سمیت وہ دونوں بھی ایمن کے اس سوال پر چپ رہ گئی تھی۔ اور جو بہلا سوال زبی میں آیا وہی بوچھ ڈالا تھا۔ امال رضیہ سمیت وہ دونوں بھی ایمن کے اس سوال پر چپ رہ گئی تھی۔ اور جو بہلا سوال زبی میں آیا وہی بوچھ ڈالا تھا۔ امال رضیہ سمیت وہ دونوں بھی ایمن کے اس سوال پر چپ رہ گئے تھی۔

تھ۔ اُس سوال کا جواب کیا ویتے ہو ... بی کو کیا سمجھاتے ... شہرین نے اس کے گال پر پیار کیا آور آئے اپنے

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿ سيلرز:-



بازوؤں میں بھرلیا۔انسان توانائی کا منبع ہے۔انسانی کسے براا کوئی حوصلہ نہیں۔ شہرین نے اپنی ہی اولاد کے دم سے وہ حوصلہ کشید کرنے کی کوشش کی اور اسے ملابھی۔ اس نے اس کے سنہرے نرم بالوں والے سربر اپنی تھوڑی رکھ دی تھی۔وہ رونا نہیں جاہتی تھی لیکن آنسو ٹیک پڑے تھے۔
"اماں رضیہ میراسب کچھ اللہ کے بعد آپ کے حوالے ۔۔۔ سنجال لیجھے گا" وہ اتنا ہی کہ سکی تھی۔ای دوران نرس نے دروازہ کھولا تھا۔وہ اپنے ساتھ و میل چیئر بھی لائی تھی۔شہرین کی حالت چو تک بہت خراب نہیں تھی 'اس لیے اسٹر پچری بجائے اس کے لیے و میل چیئرلائی گئی تھی۔اماں رضیہ نے اپنی جگہ چھوڑی۔ سمجھنے نے اپنا سیل فون نکالا تھا۔۔۔
سیل فون نکالا تھا۔۔۔
"ایمن میری طرف دیکھیں۔۔"اس نے بیٹی کو مخاطب کیا تھا جو شہرین کی گود میں بیٹھی تھی۔ سمجھنے آپک ساتھ تین چار کلک کے تھے۔ نرس عجات میں دکھائی دیتی تھی۔ اس نے و میل چیئر آگے کیا اور شہرین تھے تھے۔

''ایمن میری طرف دیکھیں۔۔''اس نے بٹی کو مخاطب کیا تھا جو شہرین کی گود میں بٹیٹھی تھی۔ سمجے نے ایک ساتھ تمین چار کلک کیے تھے۔ نرس عجلت میں دکھائی دی تھی۔ اس نے وہیل چیئر آگے کیا اور شہرین تھے تھے۔ قد موں سے اٹھ کراس پر بیٹھ گئے۔ نرس بستر کی جانب دیکھ رہی تھی کہ کوئی چیزرہ تو نہیں گئی۔ امال رضیہ نے آگے برچھ کر شہرین کی چیشانی چومی۔ اس پر کچھ پڑھ کر بچھو نکا اور باہر نکل گئیں 'ان میں مزود ہست نہیں تھی کہ کچھ گئیں۔ اس پر کچھے نکل گئی تھی۔

''دہ ہے کے پاس کوئی فتیتی چزے تواپنے ہزمینڈ کو دے دہجے ۔۔ یہال مت چھوڑیں '' نرس نے سرانے کے عراقہ کھوں تا ہے کہ کا میں شریعہ شریعہ نہ اسالتھ اسکانیا کہ مانٹ میکر ا

نیچہاتی کچھرتے ہوئے اسے ناکید کی تھی۔شہرین نے دوبارہ ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ ''جوس قیمتی کب ہوتی ہیں ۔۔ قیمتی تو انسان ہوتے ہیں ''اس نے دھیمی می آواز میں کہاتھا۔ اس کی انگلیوں میں ایک آنگو تھی تھی۔ یہ انگو تھی سمیع نے اسے تب دی تھی جب باضاط طور پر پر دیوز کیا تھا اور یہ انگو تھی اسے بہت بہند تھی۔شہری نے وہی انگو تھی بہن رکھی تھی۔ اس نے وہ انگلی ہے اس کے وہ انگلی ہے۔ سمیع تھوڑا ساجھ کا تھا اور پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا پھراس نے انگو تھی تھا سنے کی بجائے اس کے ہاتھ تھا م

سے سے اور تم سے بڑوں کر کچھ بھی فیمتی نہیں ہے میرے لیے ۔۔۔ گھرانات ۔ جب تک میں زندہ ہوں تہمیں پچھ نہیں ہونے دوں گا۔۔۔"اس نے چاہا تھا کہ وہ تر ار کچھ کہ بیا تاکیکن ہمت ہی نہیں ہو رہ ی تھی۔شہرین نے انگو تھی اس کے ہاتھوں میں دے دی تھی۔ابباتوں کاوفت بھی نہیں رہا تھا۔ ''دعا کرتا ۔۔۔ ساتھ خبریت سے آبرلیش ختم ہو۔۔ زندگی نہیں ''وہ اس کی جائے دس کی طرف

دیکھ کر بولی تھی۔اس کے دیکھنے پر نرس نے اس کی وہیل چیئر کو دھکا دے دیا تھا۔۔۔ سمیع پیچھے رہ کیا تفاوہ آگے بردھ گئی تھی۔

以 以 以

''نینا کہاں ہے؟''امی نے زری کی جانب دیکھتے ہوئے آہتگی سے پوچھاتھا۔ اس نے گردن نفی میں ہلانے کے ساتھ آنکھوں سے بھی اشارہ کیا کہ وہ نہیں جانتی۔ میت لے جانے میں پچھ در بی باقی تھی۔ سلیم کے سب بھائی اور ابوچند کمحوں میں گھرکے صحن سے میت اٹھانے کے لیے اندر آیا ہی جا ہتے تھے اور نینا کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ رشتہ داروں کے علاوہ سارا محلہ بھی فی الوقت ان کے صحن اور گھرکے باہر گلی میں موجود تھا۔ سلیم سے مجبت کرنے والے بہت سے لوگ تھے۔ وہ ساری گلی کے لوگوں کی آنکھ کا تارا تھا۔ ایک طرف اس کی جواں مرگی کا غم تھا تو دو سری جانب اس تا گھائی موت کا افسوس تھا۔

مہت کرنے والے بہت سے لوگ تھے۔ وہ ساری گلی کے لوگوں کی آنکھ کا تارا تھا۔ ایک طرف اس کی جواں مرگی کا غم تھا تو دو سری جانب اس تا گھائی موت کا افسوس تھا۔

مہت کے لیوں پر ایک ہی سوال تھا۔ ''آخر ہوا کیا ؟''

2016 J. 166 5 S.L. COM

"اوراییا کیا غملاحی تھااس معصوم انسان کو جواہے اس انہائی اقدام پر مجبور کرگیا"الیہ یہ تھاکہ اس کے مال
باب بمن بھائی بھی نہیں جانے تھے کہ اس سوال کا کیا جواب دس وہ نے جارے تو خود ہکا بکارہ گئے تھے جوان
بیٹے کی ایسی المناک موت پر انہوں نے تو بھی سخت لہجے میں بھی بات تاکی تھی اپنے بیٹوں سے وہ بچھ نہیں
جانے تھے اور جو جانے تھے وہ بہتے اشکوں کے ساتھ میت کے سامنے ہی بیٹھے تھے صوفیہ علیمنے توری کے ساتھ
ہی بیٹھی تھیں۔ ان کا ول بھی بھانے کی المناک موت پر شدت غم سے پھٹا جارہا تھالین انہیں افسوس اس بات پر
بھی تھا کہ ایسی حرام موت میں کہیں تا کہیں وہ بھی اپنے پورے خاندان سمیت ذمہ دار تھیں۔ گزشتہ رات ہوئے
والا ایک واقعہ ایک ایسے حادثے کو جنم دے گایہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی تا تھا۔
"معوفیہ نینا کدھر ہے اسے کمود کھے لیے بھائی کو ایک وفعہ ہے پھر نہیں نظر آئے گا۔ اب نہیں نظر آئے

''صوفیہ۔نینا کدھرہے۔اسے کمود مکھ لے بھائی کوایک دفعہ۔پھرٹمیں نظرآئے گا۔ابٹمیں نظرآئے گا بھی۔ بلاؤاے صوفیہ۔''خالہ نے انہیں دیکھتے ہوئے دہائی دی تھی۔لفظ ''بھائی'' پر زری اورامی کی نظریں ککرائی تھیں اور پھروہ دونوں ہی بجیب سے ناسف میں ڈوب کئی تھیں۔نیناتو میت کوہاسپیٹل سے لانے سے بھی

کہیں پہلے منظرے غائب ہو گئی تھی۔

صوفیہ نے اشکبار آنھوں کے ساتھ ادھرادھردیکھا۔۔وہ دہاں نہیں تھی۔انہیں ہے حدد کہ ہوا۔۔ بیان کاول جانیا تھا کہ آج انہیں دکھ تو تھا' کیون کے اعساب کو جانیا تھا کہ آج انہیں دکھ تو تھا' کیون کے اعساب کو ہمتھو ڑے ہرسا رہا تھا۔ پہلے بٹی کا دکھ سماتھا اور اب بیٹا ہتھو ڑے ہرسا رہا تھا۔ پہلے بٹی کا دکھ سماتھا اور اب بیٹا چلا گیا تھا۔ ان کی اس بس نے کتنا کچھ کیا تھا ان کے بہن کو بیدود سرا برطاد کے ہردکھ بیں ان کی برئی بسن ان کے کام آئی رہی تھیں اور جس کا صلہ انہیں ہو ملا تھا کہ انہیں کے شوہراور بٹی کے ناز جارہ ہے ہا عث ان کی بس کی جوان اولاد نے جرام موت کو کلے لگا لیا تھا۔۔ ان سمارے واقع میں وہ خود بھی تو کیس تا کہیں قور بھی تھا۔۔ اس سارے واقع میں وہ خود بھی تو کھیں تا کہیں تھیں۔۔ انہیں خود بر بھی تھا۔۔ اس سارے واقع میں وہ خود بھی تو کھیں تا کہیں تھیں۔۔ انہیں خود بر بھی تھا۔۔ اس سارے واقع میں وہ خود بھی تو کھیں۔۔ تھیں۔۔ انہیں خود بر بھی تھا۔۔ اس سارے واقع میں وہ خود بھی تو کھیں۔۔ تھیں۔۔ انہیں خود بر بھی تھا۔۔ اس سارے واقع میں وہ خود بھی تو کھیں۔۔ تھیں۔۔ انہیں۔۔ تھیں۔۔ انہیں خود بر بھی تھیا۔۔ اس سارے واقع میں وہ خود بھی تو کھیں۔۔ تھیں۔۔ تھیں۔۔ انہیں۔۔ تھیں۔۔ انہیں۔۔ تھیں۔۔ تھیں۔۔ تھیں۔۔ انہیں۔۔ تو کھی تھی ہوں۔۔ تھیں۔۔ انہیں۔۔ تھیں۔۔ تھیں۔۔ تھیں۔۔ تھیں۔۔ تو کو کلے لگا لیا تھیا۔۔ انہیں۔ خود بر بھی تھیں۔۔ انہیں۔۔ تھیں۔۔ تو بیا تھیں۔۔ تو کہ تھیں۔۔ تو بیا تھیں۔۔ تو کھی تھی تھیں۔۔ تو بیا تھیں۔۔ تھیں۔۔ تو بیا تھیں۔۔ تو بیا تھی تھی انہیں۔۔ تو بیا تھیں۔۔ تو بی

''کیا بگڑجا نامیرا۔اگرمیں کاشف کوہتا دیتی کہ نینانے آپا کا دودہ پیا ہے۔۔اس کاسلیم سے وہ تعلق نہیں ہے جووہ سمجھتے ہیں۔۔ زیادہ سے زیادہ ڈانٹ دیتے مجھے۔۔ ناراض ہو جائے بھے۔ بچہ تو ناحق اپنی جان سے ناجا آ ۔۔۔ کاشف آپ کو ناراض ناکرنے کے چکرمیں کتے اوگ ناراض کیے میں نے۔ ''وہ ہتے اشکوں کے ساتھ سوچ رہی تھیں۔۔

0 0 0

''آپ کے لیے ایک مربرائز ہے۔ ''صوفیہ نے خوشی ہے ہو جھل لہج میں کاشف کو بتایا تھا۔ وہ بالا آخر دبئ جا
رہی تھی۔ دولہا بھائی نے اس کے اور ذرمین کے ٹکٹنس خرید لیے تھے اس نے خود کاشف کو نون کیا تھا۔ کاشف
کو اندازہ نہیں تھا کہ سربرائز کیا ہو سکتا ہے۔ وہ توا بی جانب سے ناراض ہو کر مطمئن ہم شاتھا کہ اب صوفیہ کچھ
عرصہ تنگ نہیں کرے گی اور تب تک اس کوپاکستان سے آئے ہوئے دوسال مکمل ہو جائیں گے ٹو وہ خود تین ماہ
کے لیے چھٹی پر چلا جائے گا۔ گھر ہار سیٹ کرئے 'زرمین کا ایڈ میشن کروا دے گا توا کیک اور بمانہ مل جائے گا صوفیہ کو
دبی نار کھنے کا۔ اس نے انتہائی پلاننگ کے ساتھ ہی صرف ان دونوں کے کاغذات بنائے تھے کہ صوفیہ بھی بھی
ا بی اولاد کوا کیلا چھوڑ کر نہیں آئے گی۔

میں وہ ہم اتوار کی صبح آرہے ہیں۔ فلائٹ نمبرنوٹ کرلیں "وہ شوخی ہے بھرپور کہتے میں بولی جیسے بیہ اطلاع سن کر کاشف توخوش ہے جھوم اٹھے گا جبکہ کاشف کے حواس تحرا اٹھے اس کی ساری بساط الٹی ہوگئی تھی۔ "کیا آآآآ۔ کیسے۔ کیا کونین کا پاسپورٹ مل گیا۔ بیہ کیسے ممکن ہے۔ ویزا کیسے ملا ؟"وہ جیران تھا۔ بیہ تو

2016 بر 168 نام 2016

ممكن نهيس تفاكه دمال بينهجه ويزاحاصل كركتي صوفيه-و کونین کی فکرناکریں آپ ... ہمیں ایئر پورٹ ہے لینے آنے کی تیاری کریں ... اور یہاں سے پچھے متکوانا ہے توبتا میں۔۔ابھی دودن ہیں۔۔"وہ بے تحاشا خوش تھی۔ "آرے کیے فکر تاکروں کو نین کی مجھے پتا چلنا چاہیے کہ اس کاویزا کیے لیا تم نے کے کہیں کسی نے بید تو نہیں کمہ دیا کہ ایئر پورٹ پرویزا مل جائے گا۔ اب نہیں ہو یا آبیا۔ پاکستانیوں کو نہیں ملتا ایئر پورٹ پرویزا"وہ تنگ کر بولا تھا۔صوفیہ کے کہنج کی شوخی زہرلگ رہی تھی اسے۔ ''کونین کی بات باجی ہے کرلی ہے میں نے ۔۔ وہ اسے رکھ لیس گی۔ پھرجب اس کے کاغذات۔۔ ''اس نے اتنا ہی کماتھاکہ کاشف نے اس کی بات کاف دی۔ ہ ، کیا بکواس ہے ... دماغ درست ہے تمہمارا ... اولا دخمہاری ہے۔ اور رکھ باجی لیس گی ... وہ کیوں رکھیں گی بھلا'' رہ بچر کر بولا تھا۔ صوفیہ کواس کے انداز نے ڈرا سا دیا۔ وہ اس کے غصے سے بہت گھبراتی تھی۔ کاشف نے پہلے تو تبھی کونٹین سے کسی انسیت کا اظہار کیا نہیں تھااور ابوہ ناراض ہورہاتھا۔ '' آپِناراِض کیوں ہورہے ہیں ... باجی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کاشف .... وہ کونین کور کھنے کے لیے تیار ہیں '' وہ ذراساستم کر بولی۔ کہج میں منتناہے ہی آئی تھی۔ ر میں ہم کروں ہے۔ یہ سام ہے گی ہی ہے۔ الیکن وہ کیوں رکھیں گی کو نین کو۔۔ ایسے کیسے رکھ سکتا ہے کوئی کسی کیا ولاد۔ وہ تمہاری اولاد ہے بھی یا نہیں مجھے بتاؤ صوفیہ دہ تمہاری ہی بیٹی ہے تارید ؟' وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر پوچھ رہاتھا۔ صوفیہ توہل کر گئی۔ کیاوہ اس رشك كررياتها-ہر سک سررہ تھا۔ 'قلمانٹ نے اپ اس طرح سے بات کیول کررہے ہیں ۔۔ میں توسمجھ رہی تھی آپ بہت خوش ہول گے ہماری آمد کاس کر "وه روبانی بونی هی-''صوفیہ میں خوش کیسے ہو سکتا ہوں۔۔ تم خود سوچو تم کس ڈر رحماقت کا مظاہرہ کر رہی ہو۔۔ اپنی اولاد پھوڑیا ہے کوئی ایسے کمبی کے پاس ۔۔ بچی ذات کا معاملہ ہے۔'' وہ کہجے کو ڈرا معتدل کرکے بولا تھا۔ صوفیہ نے اسے پریشان کروالانفا۔ "میں بھی تو دل پر پیخر رکھ کرچھوڑ رہی ہوں کاشف۔ آسان بات کہاں ہے یہ۔ "کاشف نے اس کی بات صوفیہ تم مجھے حیران کررہی ہو ... بھلااتن سی بھی کو تم چھوڑ آؤگی وہاں .... وہ لوگ جانے کیا سلوک کریں بچی کے ساتھ ۔ بنتی ہے وہ بنی ۔ لوگ اپنی بیٹمیاں ایسے غیروں کے حوالے نہیں کردیا کرتے۔ "وہ شک کربولا تھا۔ صوفيه كوبرا بھي لگااور مزيدرونا بھي آيا۔ ''اتنے دن سے بھی تو یہ بیٹیاں غیروں ہی کے پاس تھیں۔ کب سے پڑی ہوں میں یمال باجی کے گھرے۔ دولها بھائی ہی بوراکررہے ہیں ہمارا۔ وہی سنبھال رہے تھے ہمیں "صوفیہنے وضاحت دی تھی۔ "اب كب تك أس بات كالحسان جناتي رہوكى ....واپس آكر ڈال دوں گادد پھولوں كى مالا اس مهاتما كے گلے میں۔ لیکن اپنی بٹی نہیں چھوڑ سکتا ایسے کسی کے پاس ۔ تم وہاں موجود ہو تو اور بات ہے۔ ایسے تن تنا ِ۔ چھوٹی ہی بچی نے وہ "کاشف کابس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح صوفیہ سے اپنی بات منوا ہی لے جبکہ صوفیہ بھی اس كوسش ميس تھى كە كاشف اس كى بات مان كے-"میں ماں ہوں کاشف میری بھی تو ہمت ہے۔ لیکن میری محبت بھی تو دیکھیں۔ آپ کے پاس آنے کی خاطر کیا ہے یہ فیصلہ تین مہینے کی بات ہے۔ صرف تین مہینے کی یاسپورٹ ملتے ہی کاغذات بنوالیں گے۔ ONLINE LIBRARY

ادر پھر آگراہے لے جائیں گے ''وہ اسے سمجھانے کی مزید کو مشش کرتے ہوئے بولی تھی۔لجہ مسلسل گاؤ گیرتھا۔ ''اور سے تین مہینے۔۔ کیسے رہے گی وہ۔۔ا ثنی می پڑی توا پنی خوراک تک کے لیے بھی مال کی مختاج ہوتی ہے صوفیہ ۔۔ کیا پاگل بن کر رہی ہوتم۔۔''کاشف کاغصہ اس کے رونے سے کم ہونے کے بجائے بردھتا جا رہا تھا۔وہ زچ ہو رہا تھا۔

""آپ کیوں فکر کرتے ہیں۔۔ باجی ہیں تا۔۔ سب انظام کرلیا ہے میں نے۔۔ "اس نے اتناہی کما تھا کہ کاشف

مزید جھلایا اور اس کی پات کائی ۔

د بیں رہو''وہ حتمی کہجے میں بولا تھا۔ '' یہ کب کمہ رہی ہوں میں ۔ باتی کیوں بلا ئیس گی دودھ ۔۔ وہ تو ڈیے کے دودھ پر بل رہی ہے ۔ 'س کے پیسے آپ ہی ججواتے ہیں اور آپ کے ہاس آگر بھی مصرفوس ہی جھواؤں گی تا۔۔۔ آپ کموں شرمندہ ہے ہیں۔ اور

آپ ہی بھواتے ہیں اور آپ کے پاس آگر بھی میے تو میں بھواؤں گی نا۔۔ آپ گوں شرمندہ ہوتے ہیں۔ ان کے گر رووری ہوں لیکن خرچ تو جھواتے ہیں نا آپ ۔۔ ایسے مت سوجیں۔ " صوفیہ نے فاف ہات سنبھالی تھی۔ اس نے سیات تواجی تک اسے نہیں بتائی تھی کہ گوئیں ماں کا دودھ نہیں ہیں۔ ابتدائی ایک دومفتوں کے

بعد تو جمونین کے دودھ تاپینے کے باعث صوفیہ اب اس قابل نہیں تھی تکہ بچی کی خوراک کا بندوبست کرپاتی۔ قدر تی عمل تھا۔ دودھ خشک ہیو چکا تھا اور کونین مکمل طور پر باجی کے آسرے پر تھی کیکن کاشف کے اس طرح

بحرك يرصوفيك باستالي تعي-

'''انے مت سوچوں ۔ ویسے مت سوچوں ۔ تو پھر کروں کیا ۔۔۔ بھنگ کی کر سوجاؤں ۔۔ اور تہمیں احتقانہ کام کرنے کی کھلی تھوٹ دے دوں ''دوغرایا۔ صوفیہ کے گال آنسوؤں سے تر ہو چکر تھے۔

سرے ن کا ہوں دے دول وہ مراہ سورے کا اسووں سے مراہ وہ ہے۔ ''کاشف… آپ کو صرف بنی بگی گی فکر ہے۔ میری نہیں۔ میں نے بھی تو آپ ہی کی خاطر کیا ہو بھی کیا۔۔۔ کتنی بار کہوں۔۔۔ نہیں رہا جا نامجھ سے یہاں۔۔ آپ کے بغیر۔۔اب تو میں فکٹ لے چکی ہوں۔ اور میں آوک گی بھی۔۔ آپ کی مرضی۔۔ دل چاہے تو نہمیں ایئر پورٹ سے رئیبیو کر لیجے گا۔۔ دل نا چاہے تو یو نمی ایئر پورٹ پر لاوار توں کی طرح چھوڑ دہ بجیے گا۔۔ میں بھی وہاں زرمین کے ساتھ کسی گاڑی کے بنیجے آکر جان دے دوں گی۔۔۔ آپ سنبھال لیجیے گا۔ اپنی دلاری کو نمین کو''

صوفیہ نے گلو گیر آنجے میں جملہ اداکیا اور پھر کچھ سے بغیر فون بند کر دیا تھا۔ اسے عجیب سالگا تھا۔ کاشف نے اسے دن سے بھی کو نین کے لیے اتن جذبا تیت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا جس کاصوفیہ کوافسوس بھی ہو تا تھا کہ وہ بیٹے کاخواہش مند تھا اور بٹی سے لا تعلقی برت رہا ہے 'لیکن اب مکدم جب وہ اسے چھوڑ کرجارہی تھی تواس کے دل میں محبت جاگا تھی تھی۔ صوفیہ نمایت بچھے ہو کے دل لیکن مصم ارادے کے ساتھ فون بند کر کے پڑوسیوں کے ملی تھی۔ اسے دبی جانا ہی تھا۔

2016 7 170 35-4-1

''سب نحیک ہے سیج صاحب!''وٰا کٹر صاحب نے میز کی دوسری جانب بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔اسے لگا اس کی جان میں جانِ آگئی ہو''آپ کومبارک ہو۔ سرجری کامیاب بہوئی ہے''وہ اسے بخوش خری سنارہے تھے اور اے لگا وہ حوصلہ کھودے گا۔ جانے کتنویں مرتبہ اس نے اپنی بچی کھی ہمت مجتمع کی تھی۔وہ عورت نہیں تھا ورنہ آرام ہے دو آنسو بمالیتا۔ کوئی اس کے ول ہے بوچھتا کہ بعض او قات عورت ہونا کتنی بڑی نعمت اور مرد ہونا س قدر خوصلے کا کام ہو جاتا ہے۔اہے بس چٹان کی طرح نظر آتا چاہیے۔اس کے وجود میں پڑی درا ژوں میں ہے آنسونام کا چشمہ البلے گانوباعث ہتک ہوگا۔ آنسوچاہے خوشی کے ہی کیوں ناہوں مردان رکھل کر نہیں بہا سكنا-سوسمع في بهي نهين بهائے تھے اس في اطمينان كاسانس ليتے ہوئے سمالا يا تھا۔ ' میں آپ کو چھا ٹیروا تزکرنا چاہتا ہوں ۔ دیکھیں سمیع صاحب کینسر کاعلاج کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔۔ '' ہیں بہت تکلیف دہ اور طویل طریقہ کارہے اس میں مریض کے ساتھ ساتھ اس کے بیاروں کے اعصاب کا بھی مشکسل امتحان ہو تا ہے ... آپ کو اپنے اعصاب بہت مضبوط رکھنے ہیں تب ہی آپ مریض کی مدد کرپائیں وہ اے سمجھارے تھے۔ یمی باتیں کراچی میں اس کوڈاکٹررضی نے بھی اسے کمی تھیں۔ سرجری سے حدون پہلے ان کی ملا قات چندا کیے مریضوں اور ان کے اہل خانہ ہے بھی کروائی گئی تھی جو اس قشم کے عارضوں میں مبتلا ہے کے بعد صحت یاب ہوئے تھے۔ان سب کے پاس شیئر کرنے کوا یک دو سرے کوایڈوا تزکرنے کو بہت کچھ تفانكين في الحال مسيع شرين سے ملنا جا ہتا تھا۔ اسے ديکھنا جا ہتا تھا۔ 'میں شہرین سے مل لوں ۔۔ ؟''اس نے ڈاکٹرصاحب کا تمل ہوتے ہی سوال کیا تھا۔ڈاکٹرصاحب نے س " آپ دیکھ کیجے انہیں ایک دفعہ ۔۔ لیکن پہلے خود کچھ کھا تیں پئیں۔ان سے زیادہ تو آپ بیمار لگ رہے ہیں ڈا کڑصا خب نے مسکرا کر کہاتھا 'سمیع نے بھی مسکرانے میں ان کاساتھ دیا اور کیا کہ سکتا تھاوہ۔۔اس نے کئی دن ے شیونہیں کی تھی اور گزشتہ چوہیں گھنٹے ہے وہ گھر بھی نہیں گیا تھا۔ اس کا علیہ گانی میلا ہورہا تھا۔ '' آپ دیکھ لیں اپنی وا نف کو ... لیکن وہ جلد ہوش میں نہیں آئیں گی ... ایکلے چوہیں گھنٹے اہم ہیں ... اور اصل امتخان اس کے بعد شروع ہو گا۔۔ اس کے بیں آپ سے کمہ رہا ہوں کہ اپنا خیال رکھیں ۔۔ کینسر کے مریض کو ہمت دلائے رہے گے گئے ضروری ہے کہ آپ خود بہت اہمت ہول یہ سمجھ رہے ہیں تا آپ یہ ''وہی یا تیں وہی جملے یہ سمیع کواب اس تکرارے البحق ہونے لگی تھی لیکن وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ "شہرین بالکل ٹھیک ہوجائے گی تا ڈاکٹر؟"اس نے وہی سوال دہرایا جووہ تقریبا" ہراس ڈاکٹرے بور تھا جن سے ملتاتفا. "ان شاء الله \_ آپ ول میں خدشات اور وسوے مت پالیں \_ سب کھے قدرت پر چھوڑ دیں ...."انہوں نے بات اوھوری چھوڑ کر چھت لیعنی آسان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مزید کما تھا۔ ''اللّٰهِ سبب الاسباب ہے۔ اس کا کام دہ جانے۔ ہم خواہ مخواہ عالم فاصل بن کراہے نصیحت کرتے اچھے لگیں گے بھلا ۔ ہمارا کام بی نہیں ہے ہیں۔ آپ صرف اپنا کام کریں ۔ اس کے کام میں وفل مت دیں ۔ وہ آپ سے بھے ہو الا ہے ۔۔۔ نہیں؟"وہ فقرہ مکمل کرکے اس سے اس کی رائے لے رہے تھے۔ سمیع کو ان سے بات کرکے اچھالگا۔ اس نے یہ بات محسوس کی تھی کہ ٹیومر تشخیص ہوجانے کے بعد جتنے بھی ڈاکٹرزا سے ملے تھے 'ان سبِ کارویہ زندگی کی طرف بہت مثبت تھا۔وہ سب اجھے کاؤنسکر تھے۔ "اب گھرجائیں۔جیساکہ میں کہ چکاہوں کہ آپ کی وا نف جلدی ہوش میں نہیں آئیں گی۔ اس لیے 2016 F 17 305 M

آپ گھرجا کراطمینان سے گھنٹا دو گھنٹا سوئیں ۔۔ پھرشیو کریں 'ڈریس اپ ہوں ۔۔ پھروایس آئیں مہم نہیں جِ اَجْتِ ہماری مریضہ آپ کو و مکیھ کرمایوس ہوں ایستھے ہینڈ سم آدمی ہیں۔ مرد کی اچھی صورت شکل کآفا ندہ اس کی کھروالی کو بھی تو ہونا چاہیے۔" واکٹر صاحب مسکراتے ہوئے کہ رہے تھے۔ سمیع کو ہنسی آئی تھی۔اے ان کی تجویزا مچھی گلی۔اے واقعی فریش اب ہونے کی ضرورت تھی۔

وہ ایک خوش کن منظرتھا۔ پانچ سال کی ایک بچی اینے ہم عمرایک بچے کے ساتھ صحن میں بے چبوترے کے اوپر ٹائکس لٹکائے بیٹھی ی۔ چبوترے کی ساتھ ساتھ کملے پڑے تھے جن میں مختلف اقسام کے تنصیرے پودے تھے۔ شام کاوقت تھااور ایک دو تتلهاں نجائے کمال ہے ان بودوں پر چہل قدمی کی غرض کے آئیکی تھیں فیکن اس بحی کی ساری توجہ اس جڑیا کی جانب تھی جوالیک بڑے کملے کے کنارے پر بلیٹھی تھی۔وہ تکنکی باند ھے اس کی جانب دیکھے رہی تھی۔ "نینامیں تہیں ایک چیزد کھاؤں؟"اس بخے نے اچانگ اس بحی کو مخاطب کیا تھا۔ اس کے بولنے برچڑیا نے پر پھیلائے تھے اور ایک کمی میں اپنی جگہ چھوڑ کرا ڈگئی تھی۔ اس بچی نے براسامنہ بنا کراس سے کود کھا۔ ورجی نہیں۔ سلیم حلیم۔ لے کرا ژادیا بلبل کا بچہ "اے غصہ آیا تھا۔ ''وہ بلبل کا بچیہ تھا؟''اس بچے نے معصوم ہے انداز میں پوچھا۔اس بچی نے بھرناک چڑھائی۔ الى نىنا...؟ اس يح كويقين نبيس آيا تقار "اس كاسطلب التحي كانجيه چھوٹا ہو تاہے توبلبل كابچہ ہو تاہے؟"وہ تذیزب میں گھر كرسوال كرر اتھا۔اس بجی نے کھور کراسے دیکھااور پھر ''او نبہ ''کمہ کر ہنکار ابھرا تھا۔ "اچھا ناراض مت ہو ہے۔ میں تہیں ایک چیزدگھا تا ہوں" دہ اس کے قریب ہوا تھا اور اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی جس میں کچھ سکے دیے تھے۔ "کیا ہے۔ ؟"نینا کوکوئی دلچپی محسوس نئیس ہوئی تھی۔وہ بچپہ کافی پر جوش تھا۔ " بیچ چار رہے ہے ہیں۔ دورو ہے بیہ۔ اور دورو ہے بیہ والے۔۔ سارے مل کر بنے چار"وہ دونوں سکوں پر باری بارى انكى ركه كرواا تقا-حمیس کس نے دیے یہ پیمے "اس بی نے ٹا ملکیں ہلاتے ہوئے سوال کیا تھا۔اے ابھی بھی پیمیوں میں والے انگل ۔ ایک تم لینا ۔ ایک میں لوں گا" وہ اسے تفصیل بنا رہا تھا۔ یا ہر گلی میں سرشام ہی مختلف چھا ہوی والے اور خوانچہ فروش اپنا اپنا مال لے کر آجاتے تھے محلے کے سارے بچوں کے لیے بیرسب چیزیں بڑی دلچیپ تفریح ثابت ہوتی تھیں۔نینانے تاک پڑھائی۔ ''مجھے نہیں کھانا گولا گنڈا ہے میرا سارا منہ ٹھنڈا ہو جا تا ہے۔اور سرخ سرخ بھی۔''اس نے انکار کردیا تھا۔ اس بچے نے سکوں والی مٹھی بند کردی۔ "اخصا\_ بحرتم كيا كھاؤگى \_؟"وہ است يوجھ رہاتھا۔ "میں کھوئے والی قلفی کھاؤل گی مجھے وہی آجھی لگتی ہے" نینانے فیصلہ کرلیا تھا۔

الم يكرن ( 10 مر ) تبر ( 2016 )

FOR PAKISTAN

''وہ تو تین روپے کی آتی ہے۔ اگر تم تلفی کھاؤگی توجار روپے میں ہے ایک ہی روبیہ بچے گا بھریں کیا کھاؤں گا ''گولا گنڈا تو دوروپے کا آیا ہے۔'' وہ بچہ منہ لٹکا کر بولا نینا ہرا ثر نہیں ہوا تھا۔ '''تہماری مرضی ۔۔۔ لیکن مجھے قلقی ہی کھانی ہے''اس نے دو ٹوک لہج میں کہا تھااور چہو تربے ہے چھلانگ مار کراتری تھی۔اس بچےنے بھی جست لگانے میں در نہیں کی تھی۔ایک ہی ثانعہ میں وہ اس کے پیچھے تھا۔ ''اچھار کو۔۔ تنہیں قلفی کھانی ہے تا ۔۔ کھالینا۔''اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔وہ بچی پلٹی تھی۔ "فیک ہے۔"اسنے جیسے احسان جنایا۔ ''تم خوشِ ہونا؟''وہ پھرسوال کررہا تھا۔نیپنانے اثبات میں سرہلا پا اور مسکرائی۔اس کے مسکرانے پروہ بجہ بھی مسكرايا نقا- چچھ دىر بعدوه بۇ تىن روپ كى كھوئے والى قلفى كھار ہى تھى جېكەاس بچے نے ايك روپ كالالى پاپ لے لیا تھا۔وہ اسے خوش کرنے کے لیے ہر قرمانی دیے کو تیار تھا۔منظریدل گیا تھا۔ اب سخت دوببر کا عالم تھا۔ ایک پندرہ سولیہ سال کی لڑکی ہے چینی کے عالم میں ایک کمریے میں داخل ہوئی تھی۔ای کی عمر کا کیک لڑ کابستریر آڈا ترجھالیٹا تعلیم و تربیت کانیا شارہ کھولے پوری طرح اس میں گم تھا۔ ''سلیم کے پیچے ۔ ہروفت کیٹے رہتے ہو پورٹی ؟''اس نے آتے ہی اس کے ہاتھ سے میگزین جھیٹ کیا تھا '' منتیں' ۔۔ کبھی کبھی درخت سے بھی الثالثک جا تا ہوں ۔۔ پھرونیا سید ھی سید ھی لگنے لگتی ہے ''وہ جز کر بولا تھا۔نینا مسی ''نوشی اتجی اسی لیے تنہیں بندر کہتی ہیں''اس بچے نے منہ بنایا۔ ''لوگ اونیوش کو بھی سیب کے کرنے ہے بہلے اختی کتے تھے ۔۔ سیب کے گرجانے کے بعدوہ نیزش بناتھا۔ اس لیے سلیم دی گریٹ لوگوں کی باتوں کی پروانتیں کر تا ''وہ ٹاکے ہے مکھی اڑائے والے انداز میں بولا۔ ''ادہ سلیم بن نیوٹن دی گریٹ۔۔اٹھو اور میری بات سنو۔''اس بچی کواس نشم کی باتیں جلدی سمجھ نہیں آتی تھیں۔وہ اس کے بستر ربیٹھی تھی۔وہ بچہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ د دبکو... تم ہمٹ کا کے وقت ہی یا د کرنا مجھے "اس نے جنایا تھا۔ نینا پر اثر نہیں ہوا۔ " ہاں تو تم جیسے لوگ ایسے وقت ہی کام آتے ہیں ورنہ جمیں کیاغرض تم جیسوں ہے۔ "اس نے بھی ترکی بہ ترى جواب ديا-اس يهيك كدوه بجه مزيد كه كمتا- دينان الته سي إس روكاتفا "اچھا...آب سے کرتے میری بات سنو۔ میری ایک فرینڈ ہے اسکول میں ... اس کے بھائی کی شادی تھی... اس نے لال پیلے نیلے رنگ کے ڈریسز بنوائے تھے پھران کے ساتھ میچنگ جوتے اور جیولری بھی لی تھی۔ "اس نے اتنابی کہا تھا کہ سلیم نے اس کی بات کائی۔ "نو مجھے پیرسب کیوں بتا رہی ہو ... جب نوشی باجی کی شادی ہو گی تو تم بھی لال پیلے نیلے ڈردوسز بنوالیتا ... جوتے جیواری بھی لے لیتا "اس نے اس کے مسئلے کاحل تکالا تھا۔ نینانے تا گواری بھرے انداز میں منہ کا زاویہ بگاڑا۔ " یخ جھے نہیں پندا کیے میٹھے کلرنہ"وہ تاپندیدگ ہے بول۔ ''احچھاتو پھرمت بنوانا ... میں کیا کروں''سلیم نے سوالیہ اندا زمیں اے دیکھا۔ "تم صرف میری بات سنو۔ تو ہوا یوں کہ اس نے اتنا کچھ لے لیا تواس کی ای کے پاس اے میچنگ پریں دلوانے کے بیسے نہیں بچے ۔ وہ بہت پریشان تھی۔ میرے یاس بریک میں جیتھی ہروفت کی رونا روتی رہتی تھی ۔ایک دن تو بے جاری۔ "وہ کوئی اسابی قصہ شروع کر بیٹھی تھی۔ سلیم نے اسے ٹوک دیا۔ "اوہو لب لباب بتاؤنا بے وقت کیوں ضائع کر رہی ہو۔ پہلے رنگ برنگی داستان شروع کردی ۔ اب رونا وهوناسنانا شروع كرديا ... دوست كى بات سنار ہى ہو ... يا اسٹار ملس كاۋر امه- "وەچ ريا تھا۔ 2016 7 374 3,5 4 ONLINE LIBRARY

'' جاؤ نہیں سننالوناسمی ۔ آئے بڑے کہیں ہے مصوف آدمی ۔ اومنہ ۔ جسے بوناویے ہی رہا کرو۔ زیادہ ہیڈ ماسٹرنابن جایا کرو۔۔ جارہی ہوں میں۔"وہ سخت ناراضِ ہو گئی تھی اور اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے اٹھنا چاہا تھا۔ "اچھااچھا...تاراض مت ہو۔"سلیم نے اس کاہاتھ پکڑا۔ "ساؤجو بھی سانا ہے۔ اچھا پھر تمہاری سہیلی رونا شروع ہو گئی۔ تم نے اے آنسوصاف کرنے کے لیے ٹشو بیردیا اس نے پکڑلیا پھراس نے آنسوصاف کیے اور تشوییر پھینگنے کے لیے ڈسٹ بن کی جانب گئی۔ ڈسٹ بن درداً زے کے پیچھے تھا۔ اس نے دروا زے کو دھکیلا۔ پھرڈسٹ بن کوپاؤں سے آگے کھییٹا اور پھر۔ "وہ مزاحیہ انداز میں اس کے قصے کو مزید طول دے رہا تھا۔ نینانے اس کے کند تھے پر ایک زور کا تھیٹرنگایا بھر تجل ساہو کر "برتمیزلزکے بیس بیر بتانا چاہ رہی تھی کہ اس نے سب کھے لے لیا تھا لیکن اس کے پاس پرس نہیں تھا۔۔ میں نے اسے زری کا ایک اچھاسا سہرا پرس دیا تھا کہ بھائی کی شادی پر استعمال کرکے واپس کر ویٹا ۔ "بیزاغرق…اب زری گوپتا چل گیآ ہے اور وہ تم سے لڑرہی ہے …ہے تا؟"وہ ایک منتیج پر پہنچا تھا۔نینانے پھر "بیزاغرق…اب زری گوپتا چل گیآ ہے اور وہ تم سے لڑرہی ہے …ہے تا؟"وہ ایک منتیج پر پہنچا تھا۔نینانے پھر اے تھٹرلگایا۔ میں۔اے پیانہیں چلا۔وہ شام کواپی کسی سہلی کے گھرجار ہی ہے اور آدھے گھنے ہے وہی برس ڈھونڈ رہی ہے...اور میں بھی اس کے ساتھ مل کرونھونڈرہی ہوں "جملہ ممل کرنتے اس کے کہجے میں تاسف بھی در آیا "اجھاتو محترمہ میرے لیے کیا تھم ہے ہیں اب کیاجا کر ذری کو تسلی دوں" دہ طنویہ انداز ٹیں یوچھ رہاتھا۔ "سلیم بلیز تحریم کے گھرے وہ پرس لا دو تا ہے ذری کو تا جل جائے گا کہ دہ ٹیس نے تحریم کودیا ، واپ تووہ ایا کو میری شکایت لگادے گی۔ اور ابا کا تو پتا ہے تنہیں۔ ایویں ڈانٹنا شروع ہوجائیں گے "وہ درخواست کررہی ی۔ سلیم جانتا تھانینا کسی چیزے نہیں تھبراتی سوائے اپنے آبا کی ڈانٹ ڈیٹ سے۔اس نے اثبات میں سرملایا۔ "اچھا جلاجا آ ہوں تم اے کال کردو کہ برس نکال کرد تھے"وہ فور اسمبسرے اتر آیا تھا۔ ''پیدل جاؤگے؟''نینانے بوجھاتھا۔ '' نہیں۔ تہارے اباکی مرسیڈیز کھڑی ہے تا ہا ہر۔ اس پر چلا جا آ ہوں''اس نے طور انداز میں جواب دیا اور پاہر نکل گیا اہر سخت کری تھی۔ سورج آگ اگل رہاتھا لیکن دہ اس کی خاطر اس کی سیلی کے گھرجانے کو تیار تفا تاكه اے دانت تابرے اور منظر بھربدلا تھا۔ ا بیں سال کاعلیم وہیل چیئر پرلاچار سا ہیٹا تھا سخت سردیوں کے دن تھے۔ دل جاہتا تھارضائی میں دیکے پڑے رہو لیکن وہ بیڈیر میٹھنے کی بجائے وہیل چیئر پر بیٹھا اپنے گود میں لیپ ٹاپ رکھے تکاغذات کا فولڈ رٹا تگوں پر رکھے لحاف صرف پاوک پر ڈائے بیٹھا کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا۔نینااس کے مرے کادروازہ کھول کربے وُھڑک اندازداخل ہوئی تھی۔ '''میرا کام کردیا؟''اسنے آتے ہی پہلاسوال کیا تھا۔ سلیم کے چرے پر سخت مایوی تھی۔ '' یار۔۔ ابھی تک نہیں ہوسکا۔۔ مشکل کام ہے'' وہ اس کی جانب دیکھے بنا بولا تھا۔ نینا نے مایوس سے سر ہ۔"" ''کئی کام کے نہیں ہوتم سلیم ۔۔ نکتے ہوبالکل۔۔۔ ساراون آرام کرتے ہو۔۔ ایک کام نہیں ہو تاتم سے ''وہ ہمیشہ کی طرح ناراضِ ہورہی تھی۔ سلیم نے اسے گھور کردیکھا۔ ''حِيار گھنٹے ہو گئے ہیں تمہاری اس اساننٹ منٹ کو مکمل کرنے میں لگا ہوا ہوں <u>ان کاغذوں میں غرق</u> بیٹھا ہوں 2016 7 175 3

ٹائپ کر کرکے انگلیاں تھک گئی ہیں۔ کھانا بھی نہیں کھایا ابھی تک لیکن ایک پیرا کراف ہی لکھ پایا ہوں \_ اور تم مجھے تکما کہد رہی ہو' جاؤیرٹے ہیں بیرسب پیپرزاور تمہارالیپ ٹاپ میں نہیں کررہا کچھ بھی"وہ سخت برامان كربولا تقائب نيناكواس كاانداز بأؤولا كيا-" سلیم کے بیجے ۔ تمہاری یہ مجال ۔ میرا کام کرنے ہے انکار کردیہ ٹھہرجاؤ۔ میں ابھی خالہ کویتاتی ہوں ۔۔ وہی کان تھینچیں گی تہمارے "وہ اے دھمکاتی ہوئی اپنی جگہ ہے اٹھی تھی۔ سکیم نے منہ کا زاویہ بگاڑا۔ ''ارے جاؤے جس کو مرضی بتاؤے میں بھی خالو گو بتادوں گا کہ وہ چڑیل جو ہرروزان کی سوزو کی بیلچر کرجاتی ہے۔ اسكانام ور السبب التي به تميزي بين ختم ہو گئي تمهاري ميري اب شکل نہيں ديکھوں گئي تمهاري ويسے تووہ پہلے م ہی دیکھنے کے قابلِ نہیں ہے۔ لیکن اب تم انتظار کرنا میرا۔ بھی بات نہیں کروں گی تم ہے۔ میں نے توسوجا تھا کہ اس بندے کی جنرل ناگج اچھی ہے چلواس ہے مدد کے لیتی ہوں لیکن تم تو سربی چڑھ گئے۔"وہ دروا زے تک چلی گئی تھی اور مسلسل بردبرطانے میں مصروف تھی۔ سلیم پچھ نہیں بولا لیکن وہ مسلسل پچھ ٹائپ کرنے میں م آخری پانچ منٹ ہیں تہمارے پاس ... سوچ کرہتا وو چلی جاؤں یا کھڑی رہوں "ایک دومنٹ کی خاصوشی کے بعدنینا نے دروازے کے عقب سے سوال کیا تھا۔ سلیم کے چربے پر مسکراہث پھیل گئے۔ "حاوُوُووَ .... كها ناجاؤ \_"وه جِلا ما تقا\_ "الكيار كيرسوچ لويه من الحج تك كن ربي مون" ده جمي اسي استقامت سے بولى تقي اور پھر ساتھ ہي گنتي ں روں ہوں۔ '' آواز نہیں آرہی''سلیم نے اس کی گنتی شروع ہوتے ہی کہاتھا۔اس کے باوجود نینا نے پانچ تک گنااوراس کے جواب کاانظار کرنے گئی تھی۔ چند منٹ خاموشی چھائی رہی۔ سلیم منتظرتھا کہ وہ کچھ بولے گی لیکن اسے کوئی آواز سِائی نہیں دی تھی۔وہ بھی کچھ نہیں بولاتھا۔مزید چند منٹ ایسے بی گزر کئے تھے۔سلیم کی توقع کے برعکس اب کوئی آواز نہیں آئی۔اس نے دروازے کی جانب دیکھائیکن اسے کوئی تظریحی نہیں آیا تھا۔ ''اوِہو۔ کیادا قبی چلی گئی ہو۔ نینااونینا۔ مس کونین کاشف نثار صاحبہ میں نے کہا سمی ہو۔ ''وہ اے پکار رہاتھالیکن باہریالک سناٹا تھا۔ سلیم کویکدم ہی احساس ہوا تھاکہ وہ واقعی جلی تھی کھی۔اے افسوس ہوا۔اس نے كاغذاورلىپ ٹاپ سائڈ پر رکھے تھے 'پھرلحاف ٹائلوں ہے ہٹایا تھااورو میل چیئر تھسیٹ كردروا زے تک آیا تھا۔ وہ دروازے کے پیچھے کھڑی مسکرارہی تھی۔اسے دیکھ کر کھلکھلا کرہی۔ "اندر آجاؤ چڑیل ... میری آرام وسکون کی دستمن ... کر مرتور با ہون تمهارا کام ... لکھ دی آل ساری سکینڈ ، نیوین ممالک کی معاشی صورت حال ... خود بھی کوئی اخبار پڑھ لیا کرد۔ بھی ... ڈگری تم نے کینی ہے ... مشکل میں بے چارہ ایف اے پاس سلیم بڑگیا ہے۔" وہ بربراتے ہوئے مگرلاچاری سے بولا۔اے ناراض کرنے کا تصور نہیں کرسکتا تھادہ-نینامغرورے انداز میں مہارانیوں کی طرح کمرے میں آگئی تھی۔ "میں جانی تھی تم مجھے ناراض کر ہی نہیں سکتے "وہ جنا کر بولی تھی۔ "میں واقعی حمہیں ناراض نہیں کر سکتا" وہ ایسے بولا تھا جیسے اس بات پر خوش بھی نا ہو لیکن اسے تشکیم کیے بغیر "اور میں کب ناراض کر سکتی تھی تہیں سلیم ..."نینانے سوچا تھا۔وہ اپنے بستربر آڑی ترجیمی کیٹی تھی ... یا دوں کا یک سلاب تھا جواعصاب کو بھنجو ڑے چلا جارہا تھا۔ 2016 بن کون 1000 تبر 2016 ONLINE LIBRARY

آیک کے بعد ایک شفر 'اس کے ساتھ گزارا گیاونت 'اس کوریے گئے طبعتے 'اس کے ساتھ لگائے گئے قہقیے ' اس کے شکوے 'اس کے ملکے 'اس کی بمدردی 'اس کی محبت کیا کیا نہیں تھاجوان دونوں کے درمیان مشتر کہ تھا ۔۔۔ وہ بھی اسے بھائی نہیں کہتی تھی اور وہ اسے بھی بہن نہیں کہتا تھا۔۔ کی باروہ اسے چڑانے کو آئی لویو کہتا کیوں کہ وہ کہتی تھی اسے ''محبت''سے چڑے ۔۔۔۔

وہ دونوں ایک دو مرے ہے ہے تکلف تھے 'لیکن وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کے درمیان رشتہ کیا تھا اور اس رشتے کا احترام بھی کرتے تھے وہ نے نیغا یہ تو جانتی تھی کہ ابا اس کی سلیم ہے بے تکلفی برخا کف رہتے تھے اور چو تکہ اے ابا کو چڑانے میں مزا آ تا تھا تو وہ جان ہو جھ کر بھی سلیم کی دکان پر بلاوجہ چلی جایا کرتی تھی لیکن یہ تو تبھی نمیں سوچا تھا اس نے کہ زری بھی ایسی کسی غلط قئمی کا شکار ہو جائے گی 'جبکہ سلیم تو بھیشہ اسے بی پیند کریا تھا۔ اس سے عمر میں چھوٹا ہونے کے باوجو دوہ اس کے خواب دیکھتا تھا۔

" زری آچھانہیں کیاتم نے ۔۔۔ اس کی محبت کونشکیم کرنا تو دور کی بات ۔۔۔ تم نے اے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا۔ "اپنے بستر پر جیت کیٹے نینا نے جانے کتنویں بار خود کلامی تھی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ سب لوگ خالہ کے گھر نیتہ

''کلمہ شمادت۔''اس کی ساعتوں نے سنا جنازہ لے جانے کا وقت ہو گیا تھا۔اس نے سرہانہ سر کے نیجے سے نکالا اور اے اپنے منہ پر رکھ لیا تھا۔

"اجھانوتم نے بھی تہیں گیاسلیم ۔۔ ایسے نہیں ہارمان لیتے ۔۔۔ ایسے نہیں ہارمائے ۔۔ میں بھی تو گزار ہی رہی ہول سے زندگی ۔۔۔ تمہاری بھی گزرجاتی ۔۔ لیکن سے سب ۔۔ جن اس نے ایک بار پھر خود کلامی کی تھی۔ دماغ تھا کہ ماؤف ہوچلاتھا۔ اے خودیتا نہیں چلاتھا کہ آنسواس کی گلول پر رقص کرنے لگھ تھے۔

وہ جب آپائے گھرہے سب خاندان والوں کو رخصت کرنے کے بعد آئی تھیں تو سوچا تھا کہ کچھ ویر اس کے پاس بنیٹیس گا۔ اس کاغم بانٹنے کی کوشش کریں گی لیکن وہ اپنے بستر میں ہیشہ کی طرح سرنیہو ڈائے پڑی تھی۔وہ اسے پچھ کسہ بیشہ کی طرح سرنیہو ڈائے پڑی تھی۔وہ اسے پچھ کسہ بی تایائی تھیں اور اب وہ تیا رہو کر باہر نکل رہی تھی۔اس کا حلیہ دیکھ کراندازہ ہو رہا تھا کہ معمول کے مطابق یونیورٹی کے لیے نکل رہی ہے۔انہوں نے اسے مخاطب کیا تھا۔اس نے مؤکر انہیں دیکھا۔ای کو اس کی آگھوا سے خوف آیا۔

اس کی آنگھوں میں شکوہ تھا تا دکھ ہے جھے ہوا ہی تا ہو۔ اتن بے تاثر آنکھیں جیسے کسی زندہ انسان کی تا ہوں۔۔ وہ اس قدر تارمل نظر آنے کی اداکاری کیوں کر رہی تھی۔وہ ایک باران کے مطلے لگ کر رولیتی تو کتنااحچھا ہو یا۔

" ويونيور شي ... روزو بين جاتي ہوں آپ کو يقين نہيں ہے تو بے شک ساتھ چل کر دیکھ لیں۔ "وہی بے دھڑک

1/2016 7 1/2016 OM

اندازجو سامنے دالے کو جلا کر رکھ دے 'وی طنز'وی تلخی ۔ مگر کچھ تھا جو انہیں چو نکاریا تھا۔صوفیہ اس کی ماں تا ہوتی توشایداس بات کو نظرانداز کردیتیں اور یقین کرلیتیں کہ اہے دکھ کی وہ آنچ محسوس نہیں ہوئی جوہاتی سب کو جھلسائے دے رہی تھی۔لین آج انہیں نظر آرہا تھاوہ تاریل نظر آنے کی یوشش کررہی تھی۔وہ تاریل نہیں تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کود کھ تاہو تا ۔۔ وہ کیوں اُپناد کھ ظاہر نہیں کر رہی تھی۔صوفیہ کواس کے انداز نے ڈرایا

وہ کیوں جی بھر کران سے جھگڑا نہیں کرلیتی ...وہ کیوں اپنے اپا کے خلاف دوجارِ جملے نہیں کہہ دیتی وہ کیوں زری کوالزام نہیں دیتی کہ جو کچھ ہوااس کی وجہ ہے ہوا ... وہ چیخ جلالیتی توانہیں بھی سکون مل جاتا .... وہ توانہیں مزید بے سکون کررہی تھی حادثہ جب توقع کے مطابق نہیں ہو تاتوزیا دہ نقصان کا باعث بن جا تا ہے۔

'' آج مت جاؤ ۔۔ آج تو دعا میں شامل ہو جاؤ کل بھی نہیں تھیں تم۔''انہوں نے بڑے دلار اور درخواست بھرےاندا زمیں کہاتھا۔

"آپ کل کی بات کرتی ہیں غلط فنمی ہوئی ہے آپ کو مجھے تو لگتا ہے میں بھی تھی ہی نہیں ہے بھی نہیں تھی بھی محسویں ہوا ہے میراً وجود آپ کو۔۔ نہیں ہوا ہو گا۔ "اس نے اِستہزائیہ انداز "ں کما تھا۔ ای نے سر جھکایا۔وہ غلط کب کمہ رہی تھی۔ایسے نظراندا زتو کرتی رہی تھیںوہ ۔۔ لیکن وہ اولاد تو تھی۔۔اورا کردہ بھی وہی کر منت جوسليم في كيا تفاتو ...وه اس كھونا نہيں جاہتی تھيں۔

' آپ پریشان مت ہوں۔ میں خود کشی نہیں کروں گی۔۔ آپ اورا باجو مرضی کرتے رہیں کیلن میں کوئی ایسا کام نمیں گروں گی جس کی وجہ ہے آپ کولوگوں کے النے سید سے سوالوں کے جواب دینے بڑیں کول کیے ' مس کیے جسی جیزوں کے لیے میری وجہ ہے بھی پریشان نا ہوں گی آپ ای ڈار لاگ۔ '' وہ جو توں کے تھے باند ہے۔ کیے جسی جیزوں کے لیے میری وجہ ہے بھی پریشان نا ہوں گی آپ ای ڈار لاگ۔ '' وہ جو توں کے تھے باند ہے۔

ہوئے سفاک انداز میں اول تھی۔ ای ابھی بھی تچھ نہیں بولیں۔ ان کے اعصاب بہت ٹوٹ پھوٹ کاشکار تھے

ان کی آنگھیں بھیگنے گئی تھیں۔ ''آج مت جاؤے بچھے ٹھیک نہیں لگتیں تم ۔۔ مت جاؤ آج ''انسوں نے اس کی جانب دیکھے بنا کہا تھا۔ '''ہی تو دکھے اپنی ۔۔ آپ کو بھی ٹھیک گئی ہی نہیں میں ۔۔ اب تو بچے میں نہیں لیے ۔۔ وہ جے ٹھیک لگتی تھی وہ بھی چلا گیا۔۔ چلو جوالٹار کو منظور۔۔۔ اللہ کے ہی کام ہیں۔۔ خیر بھی تو ملا قات ہوگی ناللہ ہے۔ بھی تو بتا جلے گائکہ آ خرکیا گبناہ سرِزد ہوگئے تھے ہم ہے۔اچھامیں نکلتی ہوں پھر۔ دعامیں شامل ہوتی توتب اچھی گلتی جب میری دعا قبول ہوتی ہوتی ۔۔ ہارے پاس وہ علام ہی شیں جس سے سند ہے اللہ تک سی تیجے ہیں ۔۔ ہم کیا کریں کسی کے لیے دعا بھائی ... ہمیں آپ دنیا کے دھندے نبٹانے دیں ... اس سلیم کی دجہ سے کل کاون بھی ضائع ہو گیا "وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی ایسے جیسے کسی غیرے متعلق بات کررہی ہو۔ای کاول اس کی بے سرویا بالوں پر مزید بھر آیا

"نینا\_یول مت کرنینا\_میری بچی \_اینده کودل میں مت رکھ تھوڑا سارولے"ای خود کو سنبھال تاسکی تخصیں انہیں رونا آگیا تھا۔نینانے ان کوبغور دیکھا بھروہ ہنسی تھی اور پھراس کی ہنسی قبقیے میں بدل کئی تھی۔ "ای .... تھو ژاسارولوں ....؟"وہ سوال کررہی تھیں پھر مزیداستہز ائیہ اندا زاینا کربولی۔ " کہیں آپ بیرتو نہیں سوچ رہیں کہ تا رونے کے باعث میرا دماغ چل گیا ہے ۔۔ اوہوای جان فلمیں کم دیکھا کریں۔۔ بیسب حقیقی زندگی میں سیں ہو تا۔ آپ کا خیال ہے میں رو نہیں رہی تومیرا برین ورین ہیمبرج ٹائپ کچھ ہوجائے گا۔ میرے تاک کان سے خون نکلے گااور میں پھڑک کر مرجاؤں گی۔"وہ بغوران کی جانب دیکھ کر بول رہی تھی۔

ماند کرن 178 تنبر 2016 ایساند کرن 178 ایساند کرن 178 ایساند کا 2016 ایساند کا ماند کا ماند کا ماند کا ماند کا م

'' بچھ شیں ہو تا بھائی ۔ بکواس باتیں ہیں ساری۔ فلموں ناولوں والی۔ جھے توایک عرصہ ہو گیاا پناغم اپنے ول بیں دیا کررکھتے ہوئے۔ مجال ہے بھی اس بات پر چھینک بھی آئی ہو۔ بس اپنے نصیب ہی ٹھنڈے ہیں ۔۔۔ ورنہ تو سنا ہے لوگ ناخن ٹوٹ جانے پر بھی عش کھا کر گرتے ہیں تواگلا سین ہمپتال کے بیڈ پر ہو تا ہے۔ جہاں سب لوگ سرخ بھولوں کے بکے لیے موجو وہوتے ہیں۔۔ اف۔۔۔ چل بھٹی نینائکل۔۔ بہت کام ہیں۔''وہ واقعی السے بات کر رہی تھی جھے خود سے کر رہی ہو۔امی چاہتے ہوئے بھی بچھ کہہ ہی نہیں بائی تھیں۔وہ تو ہوش و خرد سے برگانہ لگ رہی تھی۔۔

### # # #

یں بھا ہے ہوئے ہوں ہیں۔ بینا ہے المحص برائیں۔ وہ حود توان کا تصور دار مصی ہی۔
''ابیا کیوں کیانینا اس نے کیاغم تھا اسے ۔۔ بجھے آوہتا تا ۔۔ لیکن بیسب البی حرام موت ۔۔ کیوں کیانینا اس نے ابیا کے ساتھ کی انہوں کیانینا اس نے ابیا ۔ بچھے رات بھی بچھے آجھا ہوالگا تھا گئیں بجھے ہی سمجھ تا آئی ہیں نے کھانے کی اُرے رکھی تو کہنے لگا بھوک نہیں ہے متلوا بھوک نہیں ہے متلوا بھوک نہیں ہے متلوا بھوک نہیں ہے ساتھا ۔۔ بھوک نہیں بھوک نہیں ہے ۔۔ جانے کس چیزی پریشانی تھی کہ بھوک افری ہوئی تھی ۔۔ ست ساتھا ۔۔ مگربیہ سے ساتھا ۔۔ مگربیہ اس طرح!''

وہ گلو گیر لہج میں کمہ رہی تھیں۔ان کا الگہ ہی ملال تھا جبکہ ذیبنا کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے۔وہ کیا کہتی ہمیا دلاسادی پیند کمھے پہلے تواپنی ای کے سامنے تقریر کر آئی تھی۔اب تواسے خود حوصلے کی ضرورت تھی۔ ''نینا ۔۔ تیرے ساتھ تو ہم بات کرلیتا تھا۔ تجھے توہوگی کچھ خبر۔ کیا مسئلہ تھا اس کا کبھی تو کہا ہو گا اس نے کچھ مجھے تو بتا نینا۔۔ کس غم نے جان لے لی میرے بچے کی۔۔!''

وہ منت بھرے انداز میں اس سے سوال کررہی تھیں جو جواب دیتی تو بھی مسئلہ تھا۔ جب رہتی تو بھی مسئلہ تھا کیونکہ اصل حقیقت تو وہی جانتی تھی کہ سلیم کو حقیقی غم تواس بات کا تھا کہ زری کسی اور کویسند کرتی تھی اور ا بابھی اس کی شادی وہاں کرنے کے لیے راضی ہو گئے تھے رات والے واقعے نے اس کے دکھ اور رہج کواس قدر دو

# 

آتشه کردیا تھاکے وہ اپنے اعصاب سے لڑبی نمیں پایا ۔۔وہ حساس تھا' زدرو رہے تھالیکن بیرسب کرجائے گا۔۔ بید تو نیناکے کمان میں بھی تاتھا۔

"رویلو"نینااکٹراے کہاکرتی بالخصوص جب بھی زری کاذکر آیادہ اتناالجھ جا تا محد نینابھی اس کے ساتھ دکھی ہوجاتی تھی۔ زری ہیشہ ہے اہا کی طرح خالہ اور ان کی فیملی سے چڑتی تھی۔ نینا کی طرح اسے ان میں گھلنے ملنے کی عادت مهیں تھی جس پروہ اکٹرنیناے شکوہ کر آتھا۔

ے یں کا من پروہ ربیدے وہ ربیدے ہے۔ "زری بردی ہے تم سے ۔۔۔اس کیے زیادہ بات نہیں کرتی تم سے "وہ یمی کمیاتی تھی اس کے سامنے جبکہ وہ اس

رائے کورد کرویتا۔

« نہیں ۔ جیسے خالو مجھے پند نہیں کرتے ایسے ہی زری بھی پند نہیں کرتی مجھے "وہ منہ لٹکا کر کہا کر ہا تھا۔ ''ہاں توتم میں ایس کیاخاص بات ہے کہ زری جیسی لڑکی حمہیں پیند کرے۔۔او نہہ''وہ طنزیہ ہنکارا بھر کرجواب

ديناوربات زاق مين سم ہوجا لي۔

"نینا کھی بتایا تھا اس نے کچھ ۔۔ کوئی بات کوئی مسئلہ۔"خالہ نے اسے پھرمخاطب کرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ نہناابِ بھی جب رہی تھی لیکن اب کی باراس سے صبر نہیں ہوا تھا۔اس کی آنکھ سے ایک آنسو کا ۔ جے کنے کی کوشش میں دو سرابھی ٹیک پڑا تھااور پھر آنسوؤں کا ایک سلسلیہ تھاجواس کے گالوں گوجھگو نے لگا تھا۔ ''اچھا نہیں کیا خالہ اس نے .... بھی معاف نہیں کروں گی اے .... بھی نہیں .۔۔ ''وہ سسک رہی تھی۔خالہ نےاہے مزید محتی ہے اپنی بازدوں کے حلقہ میں بھینجا۔

ہ اسے ترید کی ہے ہی باردوں ہے ہے۔ ان میچا۔ ''الیے مت کمہ نینا۔ ایسے مت کمہ ہے اسے تورب سے بھی معافی نہیں منی ۔ ایسی حرام موت کو جائے کیوں گلے لگالیا "خالہ بھی اس کے ساتھ مسکنے لگی تھیں ۔۔۔ عمر بھر کا ملال تفاجوا نہیں ان کی اولاد کے ہاتھوں ملا

تھا۔نیناکوان کے برطال کھے برمزیدرونا آیا۔

وہ اب مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے دل پر باندھا جبر کا وہ فیٹا کاٹ ڈالا .... کتنی دیر بند باندھے جا سکتے ہیں آنسوؤكِ بريسه كب سے تووہ لڑرہی تھی خود ہے ... كب سے توبهادر ی تيور د كھارہی تھی سب كو....اب ان طحے سامنے کینے جرکرتی جن کے ساتھ دل کے تار بڑے تھے۔المیہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ اسے کوئی الفت محسوس سیں ہوتی تھی جودا فعی اس کے ''اپنے'' تھے۔

اے ٹھیک چوہیں تھنٹے بعد ہوش آیا تھا لیکن دوائیوں کے اٹر کی دجہ سے دہ دوبارہ غنودگی میں جل کئی تھی۔مزید کئی گھنٹے یہی سلسلہ چلنا رہا بھروہ کچھ بات کرنے کے قابل ہوئی تھی۔ سرجری چند گھنٹوں کے تھی لیکن اس نے مسلسلہ بالكل بدل كرركه ديا تھا۔اس كے چرے پر سوجن نماياں تھى اور رنگتِ بالكل زرد ہو گئى تھى۔ القو ژن جاری تھی شاید ای وجہ سے دو دن میں ہی اس کا جسم بھی پھول ساگیا تھا لیکن بسرحال سرجری نا صرف توانائی کا بلکہ اعصاب کاامتحان بھی تھا۔شہرین ہوش میں آگر بھی ہوش میں نہیں تھی۔ سمیع سمیت کوئی بھی اے زیادہ مخاطب نہیں کررہا تھا۔وہ خود بھی اس قابل نہیں تھی کہ زیادہ بات کریستی۔اس کے باوجود سب مطمئن اور خوش تھے۔ ا یک بہت برط مرحلہ سرہو گیا تھا۔سب کی جان میں جان آگئی تھی۔سب ہی کیموسمیت دوسرے مراحل کے لیے پہلے سے زیادہ پر امید ہوگئے تھے۔

"بهت دن ہوئے تمهاری بیوی نے کوئی واویلا شیں مجایا "حبیبے نے ششے کایائی بکڑتے ہوئے ایک برطاسالیف 

لیا تھاا در دھواں کاشف کی جانب چھوڑتے ہوئے استہزائیہ انداز میں کما تھا۔ سیب کے فلیو رکی مہک زرا کاشف کے اردگر در قصاں ہوئی۔اس کے اپنے ہیں وڑ کا کا چھوٹا ساگلاس تھاجو چند کمھے پہلے ہی کاؤنٹرے لیا گیاتھا۔ ''میری بیوی واویلا مجانے والی عورت نہیں ہے ... بہت سمجھ دار اور ذہین ہے وہ''کاشف نے ایک ہی گھونٹ مِيں سارا محکول اپنے حلق میں انڈیلا۔اس کاحلق انتاکڑوا نہیں ہوا ہو گاجتنا حبیبہ کا ہو گیا۔ ''اچھا تو پھرہات کیوں نہیں مان لیتے اس کی ۔۔ بے چاری روئے چلے جا رہی ہے کب ہے کہ سیاں جی یا تو میرے یاس آجاؤ یا مجھےاہے یاس بلوالو" وہ طنزیہ انداز میں بولی تھی۔ کاشف نے سرجھ کا۔ "ارے کیے مان لوں اس کی بات ... میری جان کو ایک عذاب تھوڑی لاحق ہے... ایک تم بھی تو ہو میری جان كاعذاب ... جو مجھے اس كانهيں ہونے ديتيں ... دوسري دہ خود ہے جو مجھے مكمل تمهارا نہيں ہونے ديتي ... بے چارہ كاشف كري توكياكري "حبيب في ايك أوريف ليا بهر كفكار كربولي-''تم کسی ایک کا مکمل ہو کرد مجھو تو شہی ۔۔''اس نے اُتناہی کھاتھا کہ کاشف نے اس کی بات کائی۔ ''نا ۔۔۔ مکمل تو میں کسی کا بھی نہیں ہو سکتا ۔۔۔ اس چی چیز مکمل کسی کوملِ جائے تواپی قدر کھو دیتی ہے۔ میرا حوصلہ بھی تو دیکھو میں نے آدھا آدھا خود کو تم دونوں میں بانٹ رکھا ہے" وہ تاک سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولا پیمات کبھیاس کو بھی تو کھو۔ میں تو کب سے سن رہی ہول کہ تم '' آدھے''میرے ہو۔ مجھی اس کو بھی تو کھو کہ اس کے بھی" آدھے"ہی ہو۔وہ تو سمجھتی ہے پورے اس کے ہو۔" حبیبہ کی عادت نہیں تھی اس موضوع پر آئی تفصیل ہے بات کرنالیکن جیب ہے اسے پتا جلاتھا صوفیہ بھردی آر ہی ہےاہے جلن ہونے کلی تھی۔اس کی موجود کی میں کاشف اے بہت آگور کر ہاتھااوراس کی توجہ تھی ہے۔ جاتی تھی۔ایک سال سے دہ کاشف کے ساتھ ربلیش شب میں تھی اور بناء شادی کے وہ دونوں آیک ہی گھر میں رہ رہے تھے۔ حبیبہ اس بات پر بھی معترض نہیں تھی کیلن صوفیہ کی دبئ آمراہے چڑانے لگتی تھی۔وہ دل سے جا ہتی تھی کہ صوفیہ وہ ان رہے۔ '' وہ بہت محبت کرتی ہے مجھ سے بیسی کر مرجائے گی ۔۔ میرے بچول کا کیا ہو گا پھرانہیں کون پالے گا'' كاشف نے بحث كى طرح بات بداق ميں ازادي تھي-''اتنی جلدی نمیں مرے گی وہ ... ایسے اچھے نصیب کہاں میرے ''حبیبہ جل کریولی تھی کاشف کواس کے اندازیر ہسی آئی۔ "انتا ہینڈسم جیون ساتھی ہے تمہارا ... تمہارے ساتھ بیٹھا زندگی کے مزے اڑا رہا ہے اور تم اے نصیبوں پر شک کررہی ہو۔"وہ نیم سنجید کی سے بولا تھا۔ '' یہ جملہ گرامری اصطلاح ہے بھی چیک کرلیا جائے توغلط ہی نکلے گا۔ تم میرے ساتھ تو ہو۔ میرے ساتھ بھی ہو کیکن جیون ساتھی نہیں ہو۔ گرامر کی زبان میں جیون ساتھی ''شوہر'' کو کہتے ہیں۔ شوہر کا مطلب تم ڈ کشنری میں جیک کرلینا"وہ سابقہ انداز میں بولی تھی۔ ''اوہ میری جان۔ تم کب ہے ان باتوں میں انجھنے لگیں۔ زندگی بھی ہے جو ہے۔ یہ شوہر بیوی بچے گھرداری تهمیں بچتی نہیں ہیں بیریا تیں ... کیوں بور کرتی ہو" بیروہ جملہ تھاجو کاشف ہمیشہ اس سے کہتا تھااور حبیبہ کواب بروابھی نہیں رہی تھتی۔وہ حالات کے بہاؤے خوش تھی۔ ''میں خود بھی الجمنا نہیں جاہتی ہے۔ اس کیے کمہ رہی ہوں کہ اسے وہیں رہنے دو۔۔ اسے سمجھاؤ کہ خواہ مخواہ بد وعائیں تالے میری "وہ اکتا کر بولی تھی۔وہ بحث ہے بہت اکتانے لگی تھی۔اس نے یہ بھانپ لیا تھا کہ بحث ہے

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

کاشف بے زار ہو جا یا تھا اور وہ اے خود ہے ہے زار ہو تا نہیں دیکھ سکتی تھی۔اس کا ماننا تھا کہ محبت ایسی باتوں ے مربھانے لگتی تھی اور پھروہ بجٹ کرتی بھی تو کس بنیا دیر 'کیونکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ بے بنیا و تعلقات میں اعتبار محبت تولا کھوں کا ہو سکتاہے کیکن اختیار ایک رتی کا نہیں ہو تا۔ 'دیم الیی پاتوں کو ذہن پر سوار مت کیا کرویا رہے جب تم عام عور توں کی طرح ری ایکٹ کرتی ہو ناتو ذرا بھی اچھی نہیں لگتی۔تم توایک بہادر عورت ہوجس نے جھے جیسے آدمی کواس طرح اپنے جال میں پھنسار کھاہے کہ مجھے کچھے اور بچھائی ہی مہیں دیتا۔۔ بیہ جلن وحسد جچیامہیں تم پر۔ "وہ اب اس کے چرنے کی جانب دیکھے رہاتھا. " عورت اور بهادری دومتضاد چیزیں ہیں کاشف .... عمارت کتنی ہی بلند وبالا کیوں تا 'اس کی بنیا دیس مٹی ہو تی ہے۔ جلن مجھے ہی تہیں ہوتی ... اے مجھ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے اور میں تو برداشت کرہی لوں کی ... مجھے مل بانٹ کر کھانے کی عادت ہے۔۔اصلِ مسئلہ تو تمہاری زوجہ کوہو گاجو یہاں آجائے تو ہرونیت تمہارے اعصابوں پر سوار رہ کرمیری زندگی مشکل کرے گی۔" حبیبہ کے انداز میں لاجاری بھی ٹھلکنے گئی تھی۔ محبوب کو محبت کے واسط كب تك ويه جاسكة بين-''ارے آجائے دواسے یا ر۔۔۔ وہ وہاں رہ کرمیرے اعصاب پر زیا وہ سوار رہتی ہے ہے۔ جس مہینے کی بات ہے ۔۔ تہمیں بتا ہی ہے اس کا پرمیننٹ ویزا تہیں ہے۔۔ تین مہینے کے بعد میں خود جا کروہاں کوئی کھروغیرہ سے کروں گا ۔ زرمین کا ایڈ میشن کرواُدوں گا اسکول میں ۔۔ ظاہرہے پھرصوفیہ بچی کے اسکول کی وجہ ہے بار بار آنے کی ضد ''ادردوسری بیٹی۔۔اس کاکیاسوچاہے ج<sup>ین ح</sup>بیبہ نے طنزیہ انداز میں کما تھا۔ ''اس کااس کی ماں ہی سوچے گی ... صوفیہ ویسے بھی اے ساتھ نہیں لارہی ...''کاشف نے ناک چڑھائی ودکیوں ... تمہاری بیوی ایک بچی پال کرہی تھک گئی۔. اور ِتم نے اجازت کیے دی ... تم تو کہتے تھے تمہارے رال والے بہت پس ماندہ حال ہیں .... صوفیہ توان کی اولاد تھی۔ اے رکھنا تو سمجھ میں آتا ہے... تمہاری اولاد کیوں رہے ان کے پاس ۔ پہلے تمہاری یوی کو پالا اور اب تمہاری اولاد کو بھی دہی الیں گے ۔۔۔ غیرت مند مرد سسرال والون كوانتالا جار أميس كياكر \_\_\_\_ روسراں دیں وہ ان وہ ہوں ہے۔ حبیبہ کے لیے میں طنزاور چرکے پراستیز ائیہ مسکراہٹ بوھی تھی۔ کاشف کوبرالگا۔ بھی بھی جبیبہ طنز کرنے اور طعنے دینے میں مدے کراس کر جایا کرتی تھی اور حبیبہ کو کمہ دینے کے بعد احساس ہوا کہ محبوب کوالیے طعنے كون ويتاب "میں تواس کیے کمہ رہی تھی کہ اتنی چھوٹی بجی مال کا دودھ پیتی ہے۔۔اہے مال کی ضرورت ہوتی ہے اور صوفیہ صاحبہ کوشو ہرکی یا داس قدر ستار ہی ہے کہ وہ دودھ پیتی بچی کوائیے میلے چھوڑ کر آنے گو تیار ہیں۔"اس نے جلدی ہے یات سنبھالی۔ دد بہلی بات سے کہ کونین اپنی تانی کے گھر نہیں خالہ کے گھررہے گ .... اور دوسری بات وہ ماں کا دودھ نہیں بین \_ و بے کے دودھ پریل رہی ہے ۔ جس کے لیے پیسے میں بی بیجوا تا ہوں۔ "کاشف نے تک کر کما۔ " ان کا دودھ کیوں نمنیں پہتی کو نمین ۔ شہیں صوفیہ کو سمجھانا چاہیے تھا۔ اب تومیڈیکل سائنس۔ "وہ جانے کون سانیا قصہ شروع کرنے والی تھی کہ کاشفِ نے انتہائی بری شکل بنا کراس کے آگے ہاتھ جو ڑے۔ . ''دیکھو حبیب ختم کرداب کونین کی مال کی مرض ہجھے نہیں پتا۔ اور بند کرداس ٹا پک کو۔۔ تم بھی سکون سے رہو' مجھے بھی رہنے دو۔۔ اور اسے بھی آلینے دو۔۔۔ اس کے سربر فی الحال ضد سوار ہے۔۔ اتر نے دو ONLINE LIBRARY

اس کارہ بخار میں سب ٹھیک کرلوں گا۔" وہ اس کے سوالوں سے عاجز آکر بولا تھا۔ حبیبہ خاموش رہی تھی۔اے کون ساصوفیہ محونین یا زرمین سے کوئی ہمدردی تھی۔۔وہ توبس جلاپے میں ذکر کر ہیٹھتی تھی اور پھرخود ہی تھک جاتی تھی۔اس کادل جل کرخاک ہورہا تھا لیکن بیر کون سا پہلی بار ہوا تھا۔۔۔ اس نے سرجھٹکا تھا۔ ''زندگی یوں گزرنی لکھی ہے تو یوں ہی سہی ''ایک اور پیف ليتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔

''نینا۔ کیاسوچ رہی ہو؟'' زری نے اس کے بیڈیر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کاغذات لیپ ٹاپ پھیلائے جانے '' کچھ نہیں۔ یہ تھیسز ہے۔ اس کوئی دیکھ رہی ہوں۔ کل اپنے پر وفیسر کود کھاؤں گے۔ پھر سردا تزر وسکس کرنا ہے۔۔ اس کے بعد فائنلی سمبٹ ہو گا۔۔ وائیوا وغیرہ کی ڈیٹ فائنل ہوگ ۔۔ کافی کام جم ہو گئے ہیں۔ ان بی نے متعلق سوچ رہی ہوں۔ "اس نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ ۔ ان کی سے مسلی سوچ رہی ہوں۔ 'کی سے مسیمی ہواب دیا تھا۔ ''حیائے پیوگی؟'' زری نے پوچھاتھا۔ گئے دن ہوئے مصورہ اسے کسی کام کے لیے بھی نہیں کہتی تھی۔ نینا نے

"نہیں۔ بس اب تو میں سوؤل گی۔ یہ سمیٹ ہی رہی تھی۔"نینانے کاغذات اسمے کرنے شروع کرہے ہے۔ تھے۔ چند کمھے ایسے ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔

''تم مجھے سے تاراض ہونینا۔۔۔؟ زری نے ہی ہوچھاتھا۔نینا نے کاغذات سے توجہ ہٹا کراہے دیکھا پھرساری ہمت مجتمع کی۔ اوا کاری کرنے کے لیے ہمت تو ور کار تھی۔

''نہیں ذری ۔ تاراضی کس بات کی ۔' وہ لا تعلقی بھرے انداز میں بولی تھی جیسے کچھ ہوا ہی تا ہوا حالا تکہ دونوں گھروں کوہی نہیں سارے محلے کو بھی پیشن تھا کہ سلیم کے جانے ہے نہیا کی زندگی میں آیک بہت بڑا خلا پیدا ہوگیا تھا۔وہ کھڑکی نماوکان جمال سے سارا محلّہ فیض یاب ہورہا تھا'اب بند ہوگئ تھی توساری کلی جیسے بچھ سی تئی

الهناسان مت كويدين كيلى بى بهت شرمنده بول يد مجھے نہيں پتاتھا سليم بيرسب كر لے گا۔ "اے خاموش دیکھ کر ذری نے پھر کہا تھا۔اس کالہجہ گلو گیر لگتا تھا۔نینانے ایک تظراسے دیکھا پھردیکھتی رہی اور پھر دوبارہ سے کاغذات سمینتے ہوئے بولی۔

ونہیں زری۔ تم زیادہ مت سوچو۔۔ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔۔۔ سلیم کی حماقتوں کے لیے تم کیوں شرمنیدہ ہوتی ہو۔ چھوڑو۔ بھول جاؤ جو بھی ہوا۔ "اس کے لیجے میں ذرا جھی طنز نہیں تھالیکن زری بھی اس کی بمن تھی۔اس کے مزاج سے واقف تھی۔اس نے یک دم اس کا ہاتھ پکڑلیا۔

''نینا۔ بچی مجھے نہیں پتاتھا کہ وہ تمہارا رضاعی بھائی ہے۔ مجھے بہت غصبہ آگیا تھااس رات میں نے ایا کے سامنے پتا قمیں کیا کیا کہ ڈالا۔ میں ناراض تھی تم ہے۔ اس کیے۔ سلیم کودیکھ کر مجھے برانگا۔ مجھے سخت غصه آگیا تھاجب تم دونوں مل کرا ظفر کو برا بھلا کہنے لگے۔۔ پتا نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔"وہ بات کرتے کرتے رو

رای نے اکواس کے دوئے پردھ بھی ہوا۔ بران حید است و سوہوا ہے گیا تا بھول جاؤے وقت تو پلٹ کر آنہیں سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم سب کچھ بھول جائیں ہے۔ تم مت سوچو زیادہ۔"نینا نے سپاٹ لیجے کے ساتھ اسے تسلی دی لیکن زری نے اس کا ہاتھ '' بمجھ سے بھولا ہی تو نہیں جارہا۔ میں سوتی ہوں تو نیند بھی نہیں آتی' مجھے وہی رات یا و آنے لگتی ہے جب سلیم یہاں آیا تھا۔۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ عمہیں بہن سمجھتا ہے۔ میں نے اتنا کچھ کمہ ڈالا۔ میرا کیا صورے نینا۔ بھی ای نے بتایا ہی نہیں۔ ان کو بتا تا تو چاہیے تھا تا۔ پھرتم نے بھی۔ "اس نے اتناہی کما تفاكه نينائے اس كى بات كاث دي-"میں نے کیا۔ میں نے بھی کیا زری۔ میں نے تو تھی یہ نہیں کما کہ میں سلیم کوپند کرتی ہوں۔ یا اس "نيناية بهي جان بوجه كريات اوهوري جهور دي-"تم کہتی تھی نینا۔ کی بار کہتی تھی کہ سلیم کی بہت اہمیت ہے تمہاری زندگی میں۔ تم اس کو ویلیو کرتی تھی " زری نے وضاحت دی تھی۔ نینانے تیوریاں چڑھا تیں۔ "ہاں تو دیلیو تو تمہیں بھی کرتی ہوں۔ تم بھی اہم ہو میرے لیے۔ایے دیلیو کرنے کامطاب تو ہیں تفاکہ یں اے شادی کرنا جاہتی ہوں۔۔ تمہارا ذہن جانے کون سے زاویے پر گھومتاں تنا تھا۔۔ اور تم مجھے اس کی گرل فرینڈ سمجھی تھیں۔؟''اس نے سوچا تھاوہ اس موضوع پر بھی دوبارہ زری سے بات نمیں کرے گی کین اس نے خود ہی ۔ موضوع چھٹردیا تھاتودہ شکوہ کیے بنارہ بھی نایائی تھی۔ قبیں نے سنا تھا۔ نینا۔ وہ تنہیں آئی لوٹو کہتا تھا۔ میں نے خود سنا تھاوہ کہتا تھا۔..."اے لیتین دلائے کو زری نے ددیارہ جملہ وہرایا تھا۔ نینا ذرا بھی متاثر ناہوئی۔ ''ہاں تو۔وہ جانتا تھا میں چڑتی ہوں ِلفظ محبت سے۔۔ وہ محبت بھری شاعری کر تا تھا۔۔ افسائے لکھتا تھا۔ مجھے سنا تا رہتا تھا اور پھرمجھے چڑانے کو آئی لوبو بھی بولتا رہتا تھا گئیں اس کامطلب یہ نہیں کہ وہ مجھ ہے ۔۔۔ "اس نے پھرجان پر جھ کرجملہ مجھوڑ دیا۔ زری ابھی تک ناسف اور ملال میں گھری تھی۔ ''میں کیا کرتی نینا۔۔ مجھے غلط فنمی ہوگئی ہوگی لیکن سلیم کا انداز ہی ایسا تھا۔وہ بہت دکھ بھرے لہجے میں تنہیں کہ رہاتھا۔ اس میں۔ "وہ اس قدر تاسف کاشکار بھتی کہ اس سے بات بھی نا ہویائی تھی۔ اس نے چند کمجے پھر ہے۔ رہا ہے۔ رہا ہے۔ کین نینا کے چربے پر طنزیہ سوال بھمرے تھے۔ خاموشی کی نذر کیے لیکن نینا کے چیزے پر تمہیں بلانے گئی تھی ناخالہ کے گھریہ تب میں نے سناتھاوہ تم سے ۔۔۔۔ اور تم ''میں ایک رات ای کے کہنے پر تمہیں بلانے گئی تھی ناخالہ کے گھریہ۔ تب میں اندازہ میں اور اور اس کے اس اندھے نے بھی کما تھااس سے میں نے خود ساتھا۔"زری نے اسے وہی سارا قصہ ساڈالا تھا جواس کے اس اندھے لیقین کی وجہ بنا تھا۔ نیہنا خاموثی ہے سب سنتی رہی پھراس کے خاموش ہوجانے پر بولی۔ ''نِيَا نهيں تم کس رات کاذِکر کررہی ہولیکن وہ واقعی بہت مرتبہ مجھے چڑانے کو آئی لوبو کمہ دیتا تھا۔مجھے نہیں میاد کہ میں نے جھی اس سے ایسا کہا ہو ،لیکن تنہیں واقعی غلط قنمی ہوئی زری ۔۔ اور میں بیربات بتانا نہیں جاہتی تحقی کیکن صرف تمهاراز بن صاف کرنے کو بتار ہی ہوں کہ وہ حمہیں پبند کر تاتھا۔ تم سے شادی کرتا چاہتا تھا۔ 'کنینانے تاجائي موئے بھی اے بناذالا تھا۔اے حرت کاشدید جھ کالگا۔ ''نے۔''اے براہی عجیب لگا۔ یہ تواس کے گمان سے کہیں بردھ کرتھا لیکن وہ منہ سے کچھ نہیں بولی تھی مگرنینا اس کے چربے کے ماڑات پڑھ عمتی تھی۔ ''ا ہے پتا تھاتم اسے پینڈ نہیں کر تیں ۔۔ اس بات میں اور بھی بردی قباحتیں تھیں۔ تم اس ہے عمر میں بردی 2016 7 18505

تھیں۔ اس ہے کہیں زیادہ خوش شکل تھیں۔ اس ہے زیادہ پڑھتی لکھی تھیں۔ ان کے اور دمارے اسٹیٹس میں فرق تھا۔ پھروہ معذور تھا۔ کریانے کی دکان جلا یا تھا۔ ابا بھی ناپند کرتے تھے اے۔ وہ سخت احساس کمتری کاشکار رہتا تھا۔ اور بس تنہیں اور آبا کومتا ٹر کرنے کی بلاننگز کرتا رہتا تھا۔ اچھاانسان تھاوہ زری۔۔

نینا کوایک بار پھراس کا چروہا و آیا۔اس نے گہری سانس بھری تھی۔ ''مجلو۔ابِ تو گیا۔ بے چارہ۔اس کے نصیب۔۔ "وہ نیمی کمہ پائی تھی۔ زری کو اس کے انگشاف نے مزید حیران کردیا تھا کیکن اے اچھالگا کہ نینا اب

ورتم مجھے تاراض تو نہیں ہوتا... "وہ پوچھ رہی تھی۔نینا مسکرائی پھراس نے نفی میں سہلایا تھا۔زری نے

بھرے اس کاہاتھ تھام کیا۔ "نيينا پليز\_ اظفر كے ليے بھى دل سے تاپنديدگى نكال دو....وہ بهت اچھا ہے۔" وہ كبدر ،ي تھى-اس كى توقع کے برعکس نینا کے چرے کے تاثرات ذرابھی نہیں بدلے تھے۔وہاں ذرابھی تابیندیدگی نہیں تھی۔ ' مجلوا گرتم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ گڑھے میں چھلا نگ کر ہی اس کی گرائی کا اندازہ لگاؤگی تو بھرجو تمہارے ۔ جب بیطے ہے کہ ہرمات کے آخر میں ہمنے نصیبوں کوہی کو سنا ہے... قسمت کوہی الزام ویتا ہے تو پھر وہ سب کر کے دیتا جا ہیے جو ہمارا ول چاہ رہا ہے ۔۔ اِس سے میہ ہو تا ہے کہ ہمیں گالیاں دیتے ہوئے ٹحاظ مہتا ہے ورنہ تو۔ علو۔ اللہ خوش رکھے تمہیں۔ میری وعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ گڈلگ۔" وہ ایج مخصوص انداز میں کہ رہی تھی۔ زری ای بات پر خوش ہوگئی تھی۔ اس نے نینا کو ملے انگالیا۔ نینا کا

شہرین تیزی سے روبہ صحت تھی اور سمیع کے لیے ہیراحساس ہرچر سے بردھ کر تھا۔ بیسہ پانی کی طرح بہہ رہاتھا میکن علاج انچھا ہورہا تھا اور اس کے مثبت اثرات بھی نظر آرہے تھے آگر چہ محمو کے بدا ٹراٹ بھی طاہر ہور ہے تھے ن گی تاریل میں نہ لگی تھی تصے زندگی نارمل ہونے کئی تھی۔

چروسیاٹ رہا تھا۔ لیکن زری کے لیے یہ کافی تھا کہ اس نے اپنے تعلقات اس کے ساتھ ٹھیک کر لیے تھے

وہ لاہور میں ہی شفٹ ہو گئے تھے۔ سمیع کو دوبارہ سے سیٹ ہونے میں بہت محت کرنی پڑرہی تھی۔شہرین کی ای این شوہراور بیس کے دباؤ کے باوجود شرین سے لئے کے لیے آئی رہتی تھیں۔شرین کوان سے ال کرخوشی ہوتی تھی لیکن سمیع توان کا حساس مند ہو گیا تھا۔اسے یقین تھا کہ اپنے میکے والوں سے ہیلے ہی دراصل شہرین کو تیزی سے صحت مند ہونے میں مدد کررہی ہے۔اس نے اسے ای ہے بھی درخواست کی تھی کہ وہ جیب بھی شہرین ے کمنے کے لیے آئیں تو مکلے شکوے گھرہی چھوڑ کر آئیں۔ ہرچیز ٹھیک ہورہی تھی لیکن ایک چیز تھی جو شہرین کو

اس روزاتوار تھی۔شرین نے فرمائش کی وہ گھر کے کھانے کی بجائے باہرے کچھ کھانا چاہتی ہے تو سمیع اسے اورایمن کولے کر سرشام ہی یا ہر آگیا۔

"وہ ایک بردی مال کا فوڈ کورٹ تھاجمال بہت سے بیچ بھی آئے ہوئے تھے۔" ''میں جوس لوں گا۔۔''ایک بچے نے اپنی مال کو مخاطب کرکے کما تھا جو عین ان کی عقب والی میز پر بیٹھے تھے۔ وہ بچبرا یمن سے بھی چھوٹا لگتا تھا۔

کون ساجوس .... ؟ "اس کی ماں نے سوال کیا۔

786 U.S. A.

"اسرابیری کا"اس مجے نے اپنی بیتد فورا" بتائی تھی۔اس کی ال نے مرہلایا بھردو سراسوال کیا۔ "اسٹرابیری جوس کا کلر گون ساہو تاہے؟" . "اس بحے نے ایک بار پھر فورا "جواب دیا تھا۔ " دیٹس لا تک آگڈیوائے" اس کی ماں مسکراٹی ہوئی اپنی جگہ ہے جوس لانے کے لیے اٹھی تھی۔ " آپ جوس پیوگی ایمن .. ؟" شهرین نے بھی ایمن سے سوال کیا تھا۔ اس نے اثبات میں سرملایا۔ ''کون ساجوس پیوگ …؟'' بیدایک غیرارادی کوشش تھی۔شایدوہ فوڈ کورٹ میں بیٹھےان ماں بچے سے مرعوب ہو گئی تھی۔ایمن نے کندھے اچکائے ''نتاؤنا۔۔ کون سافروٹ پیندے آپ کو؟''شهرین پوچھ رہی تھی۔ایمن نے پھرکندھےاچکائے۔ دومیٹ "مينه والإيب وه جومينها بهو تا ہے۔"اے اپنی پیند بتانی نہیں آرہی تھتی۔شہرین کواچھا نہیں لگا'وہ اب اتنی بری تو ہو چکی تھی کہ پھلوں کے نام بتا سکتی۔ رنگ پہچان سکتی لیکن وہ صرف ذائعے بہچا نتی تھی۔اس نے سمیع کی جانب ديكها-وهايغ موبائل بريجه ومكير رباتفا-' دہمیں شہرین مے لیے کوئی اسکول سلیکٹ کرلینا چاہیے اب مزید وقت ضائع کرنا ہے و قونی ہوگ ۔ ''شہرین کرنت سے مرکب کی اسکول سلیکٹ کرلینا چاہیے اب مزید وقت ضائع کرنا ہے و قونی ہوگ ۔ ''شہرین نے کہاتھا۔ سمیع مسکرایا۔ ے ہما ہے۔ ہے۔ اس سال کرواویتے ہیں۔ تم ذرا ایتھے سے ری کور کرلو۔ پھردیکھ لو کمال کروانا ہے۔ رجسٹریشن شروع ہوتے ہی کروادیں گے۔ ''سمیع نے تسلی دی۔ ''ال دیکھونا۔۔ اسے پھلوں سنرپوں کے تام تک نہیں یا۔۔۔ رگھ بھی پراپرلی نمیس پچانی۔۔ سرف ذا کفوں کی خبرے۔۔۔ ''شہرین کچھ پریشان ہوئی تھی۔ ایس کے پچھے میٹھے بچے نے اسے احساس کمتری میں میٹلا کرویا تھا۔ اس کی بھی این عمرے باتی بچوں سے بیچھے رہ گئی تھی۔ "اوہو ... میڈم ... پریشان مت ہول ... سب کچھ آتا ہے ایمن کو بھی ... کلرزولرزسب پتا ہے ... تم وہ من پر نیور مت دو ۔۔ اب سب کھے تھیک ہورہا ہے۔۔ ان شاءاللہ سب تھیک ہوجائے گا۔۔ "اس نے اسے تسلی دی ''پریشانی تو خود بخود ہوجاتی ہے تا ہے۔ ایکھے اسکولز ٹیسٹ میں پر ایڈ میش دیتے ہیں ہے۔ مارچ میں پانچ کی ہوجائے گی۔۔ اوریانچ سال کے بچی کو کسی پری نر سری میں ایڈیشن شیس ملاہے کیسٹ تو تیار کروا تاریخے گاتا تم مجھے یاد کروانا میں ایک بار پھریات کروں گی بھا بھی ہے کہ رانیہ کی ٹیوٹر کو پولیں ۔۔۔ وہ اگر مینج کر سکے۔۔۔ رانیہ کے ساتھ پڑھ لیا کرے۔ ورنہ پک اینڈ ڈراپ کے ایشوز ہوں گے۔۔۔"وہ خود ہی ساری پلاننگ کرتی جارہی ''اچھاکرلیں گےبات ٹیوٹر ہے بھی۔۔ابھیا بنی ہا تنیں توکرلیں۔۔۔''وہ اے ٹالتے ہوئے بولا تھا۔ «میں اب مزید ایمن کو آگنور نہیں کرنا جاہتی شمیع میں اس پر بہت توجہ دینا جاہتی ہوں۔"اس نے اتناہی کہا تفاكه سيعين إبنارخ اس كي جانب كيا-" بمجھے تو لگتا ہے... تنہیں اب خود پر بھی توجہ دینی چاہیے۔"اس کا انداز لائٹ ساتھا لیکن شہرین کو بہت مجسوس ہوا۔ایک کمھے کے لیے وہ چیپ می ہوگئی۔اس نے تادانت طور پراپنے وجود پر نظروُالی تھی۔ کنٹی بدل گئی مجسوس ہوا۔ایک کمھے کے لیے وہ چیپ می ہوگئی۔اس نے تادانت طور پراپنے وجود پر نظروُالی تھی۔ کنٹی بدل گئی می وہ بید دوائیاں کھا کھا کروزن بے تخاشا بردھ چکا تھا۔ چرہ ہمہ وفت پھولا ہوا سالگیا تھا۔ کیمو کے اثر ات نمایاں ہونے لگے تھے۔اس کی رنگت پہلے سے ماند پڑگئی تھی اور کمبی قدر سیاہی مائل ہوچلی تھی۔ آنکھوں کے گر دسیاہ حلقے ہوگئے تھے۔ سرکے بال اور بھنویں جھڑگئی تھیں۔وہ با ہر نگلتے ہوئے اسکار ف سے سراور پیشانی ڈھک کر نگلتی 2016 7 180 ONLINE LIBRARY

تھی۔ بیدوہ شہر بن تھی جس سے سیجے نے اپ خاندان کی ناراضی مول لے کر محبت کی شادی کی تھی۔
''بہت بری لگنے گئی ہوں تامیں ... تمہمارے ساتھ جلتے ہوئے تمہماری اماں لگتی ہوں۔''اسے سب بھول گیا
کہ وہ ایمن کے متعلق کیا بات کر رہی تھی 'یا درہاتو ہیہ کہ سمیج نے اسے اشاروں اشاروں میں ٹوک دیا تھا۔
'' یہ نہیں کہ رہا میں ... میرے کہنے کا مطلب تھا کہ صرف ایمن ہی آگنور نہیں ہورہی ۔. تم اپنے آپ کو بھی
اگنور کر رہی ہو ... میری خاطر تھوڑا ساخیال رکھا کروا اپنا ... ''وہ محبت بھرے لہجے میں ہی کہ رہا تھا لیکن شہرین
بچھ ہی گئی تھی۔ وہ پہلے جیسی بالکل نہیں رہی تھی۔

دیمیاسم پیدل رہا ہے؟ ۔ میرابھدا سرایا۔ ہمارے تعلقات میں وڑا ٹیں تو نہیں ڈال رہا۔ "اس نے یاسیت میں گھر کر سوچاتھا۔ سمیجا پے سیل فون پر معروف ہو گیاتھا۔

M M M

Downloaded From Paksociety.com

''کب تک یاد آتے رہو گے سلیم ۔۔ ''اس نے آسان کی جانب دیکھتے ہوئے جیسے خود کلامی کی تھی۔ گھر میں وہ اتنا نار مل نظر آنے کے لیے اس کی ساری ہمت جواب اتنا نار مل نظر آنے کے لیے اس کی ساری ہمت جواب وے جاتی تھی۔ اس کی ساتھ وہ تھیک طریقے ہے وے جاتی تھی۔ اب کے ساتھ وہ تھیک طریقے ہے بات کرتی تھی۔ کوئی طز طعنیہ۔ شکوہ یہ اب کچھ باتی نہیں تھا۔ ب

اس نے سب سے جذباتی طور پر لا تعلقی اختیار کرلی تھی۔ وہ سب کوان کے حال پر چھوڑ کر مطمئن نظر آنے کی خوب اوا کاری کرتی تھی ،لیکن سلیم کی یاد بھی تھی اسے بہت ستانے لگتی تھی۔ بالحصوص شام کے وقت جب وہ این چائے کا کپ افغا کراس کی و کان ہے اس کی اجازت اپنی چائے کا کپ افغا کراس کی و کان ہے اس کی اجازت کے بغیر چیزیں افغا افغا کرتی تھی ۔ سام ہے چارہ جب بھی چھ کہنے کی کے بغیر چیزیں افغا افغا کرتی تھی ۔ سام ہے جارہ جب بھی چھ کہنے کہ سے کہنے کہ در تمہاری بات پھر بھی میں اول گی ۔ ابھی میری بات من لو۔ کو مشت کر ماتو وہ اسے چپ کروادی کہ ۔ تمہاری بات پھر بھی میں اول گی ۔ ابھی میری بات من لو۔ وہ ساری باتیں اپنی اپنی اپنی اپنی اپنی اپنی اپنی کہنے کہ دیکھے بنا

اس روز بھی وہ بس اسٹا کے انتظار میں اسٹاپ پر شیڑ کے پیچے میٹی تھی۔ زری کی ہات کی ہوگئی تھی جرائی والی بات تھی کی بات تھی دری سے شادی کررہا تھا۔ یہ سب کیسے عملن ہوا تھا۔ وہ نمیس جانی تھی کیونکہ وہ اب کی مختاطے میں دلچی سٹیں لئی تھی۔ آج کو پینیور شی جلی جائی۔ حالا نکہ اب وہاں کوئی اہم کام نہیں رہ گیا تھا۔ وا نیوا کی ڈیٹ آچی تھی۔ سب کلاس فیلوز گھر بیٹھ کروا نیوا کی تیاری میں گمن تھے اوروہ گھرسے جان چھڑا کریونیور شی میں ماری ماری پھرتی رہتی ۔۔۔ شام کو واپس آئی تو کھانا خود ہی گرم کرکے کھالیتی ۔۔ زری یا ای گئی تھے۔ طفر کے نشر جیسے اسے چلانے بھول گئے تھے۔ اگر چہ کوئی مخاطب کر آتو بات کرتی ۔۔ زری مشورہ ما نگتی تو وہ بھی دے دیتی ۔۔۔ لیکن اس انداز میں کہ زری شرمندہ جاتی ۔۔ نیونا کے بس دو کام رہ گئے تھے۔ گھر میں ہوتی تو سوئی رہتی ۔۔ اور جب سے مواتے قائمہ کر بعثہ شرمندہ جاتی ۔۔ نیونا کے بس دو کام رہ گئے تھے۔ گھر میں ہوتی تو سوئی رہتی ۔۔۔ اور جب سے مواتے قائمہ کر بعثہ شرمندہ جاتی ۔۔ نیونا کے بس دو کام رہ گئے تھے۔ گھر میں ہوتی تو سوئی رہتی ۔۔ اور جب سے مواتے قائمہ کر بعثہ شرمندہ جاتی ۔۔ نیونا کے بس دو کام رہ گئے تھے۔ گھر میں ہوتی تو سوئی رہتی ۔۔۔ اور جب سے مواتے قائمہ کر بعثہ شرمندہ جاتی ۔۔ نیونا کے بس دو کام رہ گئے تھے۔ گھر میں ہوتی تو سوئی رہتی ۔۔ اور جب سے مواتے قائمہ کی بعثہ

شرمندہ جاتی۔ نیبنا کے بس دو کام رہ گئے تھے گھر میں ہوتی توسوئی رہتی۔ اور جب سب سوجاتے تواٹھ کر بیٹے جاتی۔ چھت کو تکتی رہتی۔۔ زیادہ اداس ہوتی تو فیرس پر جاکر بیٹھ جاتی۔۔ جالا نکہ موسم ٹھنڈا ہوچلاتھا مگراس پر کچھا ٹر ہی نہیں ہو یا تھا۔۔ نار مل نظر آنے کے چکر میں اپنار مل ہوئی جارہی تھی۔

زری نے اس روز بتایا کہ اس کی اور اظفر کی بات بکی ہوگئی ہے تووہ چند کمیح توجیے کوئی بات کرتا ہی بھول گئی۔۔ پھراس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ اسے اب کسی کو نہیں ٹوکنا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے مبارک دے دی تھی لیکن اسکے روز سکیم سارا دن اسے یاد آ تا رہا۔ بس اشاپ پر بیٹھے بس کا انتظار کرتے اس کا صبر جیسے

WW 2016 7 (35) 55 COM

أنو كالول يرتيسل آئے تھے اس کی بہت ہی قریب سے کسی نے کہاتھا۔وہ چو تکی اور سراٹھا کردیکھا۔وہ جانے کہاں سے آگیا تھا۔ \_ کوئی اعتراض \_ ؟"اس نے تک کر کہاتھا۔خاور عرف پیوعین اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجیجے ِشوق پورا میں نے تو ہوں ہی پوچھ لیا تھا۔ "وہ اُس کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ نینا کو بهت ناگواری محسوس ہولی-''مهرانی…"اس نے سابقہ انداز میں کها تھا۔خاور نے اس کی کہجے اور انداز کو بغور دیکھا پھراس کی جانب ریخ '' ویکھیں۔ آپ کومیری کسی پرانی بات پر غصہ ہے تو ول سے نکال دیں۔ یقین کریں میں نے وہ بات زاق میں کسی تھی۔ میں قطعا ''بھی سنجیدہ نہیں تھا۔ لیکن آپ نے شاید میری بات کو سنجیدہ شمجھ لیا۔''نینا نے ایک نظرا ہے دیکھا۔ اس کے چرے پر مسکریا ہٹ دیکھی۔نینا کو وہ اور بھی برانگا۔وہ کیا جمانا چاہ رہا تھا۔ کیا وہ اس کے ون ن بات ..... عنوچھیوں کی سے بات کی استراب کی استراب میں اب سے روہ کے پر استراب کی جائے ہوتا ہوتا ہے۔ خاور کے چربے پر مسکراہث گھری ہوئی۔ ''اچھی بات ہے ۔.. میں خود بھی الیمی باتنیں یاد نہیں رکھنا چاہتا ....'' وہ ایک بار پھروضاحت دے رہا تھا گین چرہے پر مسکراہٹ تھی۔ ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے 4 خوبصورت ناول ى دا سے كى أجالول كيستي المنادو تلاش مين تنزيله رياض فاخرهجبيل ميمونه خورشيدعلي تكبت عبدالله قيت - /350 روك تيت - /400 روك قبت-/350 رو<sub>س</sub>ے ئىت-/400/د<u>ب</u> **ڈائجئسے 3**7,اردو بازار، کراچی

# الله يحرن 189 مجر 2016 <del>-</del>

32735021

'' بچھے سلیم کے انتقال کا بہت افسوس ہوا۔ اچھاا نسان تفاوہ۔۔ نوشین بھابھی بہت تعریف کیا کرتی تھیں اس ۔ " چند کمنے خاموشی میں گزارنے کے بعد اس نے کہا تھا۔ نینا کو اب اس کی موجودگ ہے کوفت ہونے لگی ئی۔وہ چلا کیوں نہیں جا تا تھا۔ یا پھربس آنے میں اتنی تاخیر کیوں کررہی تھی۔ ''طا ہرہے تعریف،ی کرتی ہوں گی۔ پھائی تھاوہ ان کا ہے''اسے پچھاتو کہناہی تھا۔ "آپ کی زندگی میں تو کافی خلا پیدا ہو گیا ہو گا نا .... آپ کی بہت جمتی تھی ان کے ساتھ ...."وہ سرملاتے ہوئے بولا تھا جیسے تعزیت کرتے ہوئے مناسب الفاظ نامل رہے ہول۔اسے بتا نہیں چلاتھا اس نے اپنی شامت کو و کیامطلب کیا کہنا جاہ رہے ہوتم ... دوبارہ کہنا ذرا ... مطلب کیا ہے اس بات کا؟ 'وہ گود میں پڑا بیک اٹھا كر كھڑى ہوئى اور اس كے مدمقابل آكر غراتے ہوئے بولى-خاور بو كھلا ساگیا۔وہ بھى اٹھ كھڑا ہوا تھا۔ آس ياس زیادہ رش تو نہیں تھالیکن پھر بھی بس کے انتظار میں لوگ کھڑے تھے۔ ''میرا مطلب تھا۔۔ آپ کی بہت دوستی تھی تا۔۔۔ مجھے بھابھی نے بتایا تھا۔۔۔"اس نے بعجات وضاحت دی معری ہوئی بھابھی کا نام لے لے کر جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھابھی نے بیہ بتایا۔ بھابھی نے وہ ۔ اربے تمہاری بھابھی کیاسارا وقت میری ہاتیں کرتی رہتی تھیں۔۔ یہ کیوں تھیں کہتے کہ تمہارے اندر کا تہیں سکون نہیں لینے دے رہا<sub>۔۔۔</sub> تمہاری گندی سوچ حمیس اکساری ہے کہ مجھ سے یوچھ لو۔ میرا کیا تِ تَقَاسَلِيم كے ساتھ .... كر دو تم بھى كہ وہ يار تھا ميرا۔ دے دو تم بھى الزام كە ميراس كا چكر خل رہا تھا چھوٹی سوچ والے گندے لوگ او ہند… اپنی او قات میں رہا کرو… تم سے ددبار بنس کربات کیا کرتا ہے ۔ آگئے یں ہے منہ اٹھا کر مدردیاں جتائے۔۔ آپ کی زندگی میں توبرط خلاپیدا ہو گیا ہو گا۔۔ "اس نے جملے کے آخر میں منه بگا ژکراس کی نقل اتاری تھی۔وہ بکابکااس کی شکل دیکھ رہاتھا۔ ''خودجو مرضی کہتے رہیں۔دو سروب پر الزام سے نہیں چو کیں گے۔ تو... ہٹو پیچھے اب ملاح کرنا آتا ہے مجھے اس ہوردی کا وہ ایک آیک افظ پر زور دے کر دانت جباتے ہوئے بول رہی تھی۔خاور چند کھے اس کی جانب دیکھیا رہا پھر کچھ کے بنا وہاں سے چلا گیا تھا۔ نینا کواس کے جانے کے بعد پیوش آیا ۔۔۔ وہ دوبارہ بڑھی پیر بیٹھ گئی تھی۔اس کی ہتھیا یہاں تم ہوچلی تھیں اور ہارث بید معمول سے تیز چل رہی تھی۔اس کی پیشانی سے بھی پیدنہ پھوٹے اگا تھا۔اسے لگا جیےوہ آپنے حواس میں تا ہو ۔۔۔ اس نے ہمتیلی کی بشت سے پیشانی صاف کی ۔۔۔ غصیر اس کے پورے وجود کو جھلسا رہاتھااورانیاغصہاس نے پہلے بھی کسی پر نہیں کیاتھا۔۔اس پراس قدر خفا کیوں ہوگئی تھی وہ۔۔ (باقی آئنده شارے میں ملاحظہ فرمائیں) X X





بہنی ہوئی گھڑی ہے نظرود ڑائی میں اپناسان سمیٹ کر بیک میں ڈالے جس وقت لائبریری ہے نکل رہاتھا جب تک پوری یو نیورٹی خالی ہو چکی تھی۔ حبرت کاشدید جھٹکا مجھے اس وقت لگاتھا جب ابنی کارپارکنگ ہے نکالتے ہوئے میں نے اسے لیب سے نکلتے ویکھا۔ اتن دیر وہ یو نیورٹی میں کیا کرتی رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آسکا تھا۔ میں کارسے نکل کراس کی طرف بردھا کیونکہ آج ہڑ تال تھی اور پوائٹ وہ مس کر چکی تھی۔ سوایسے میں اسے اکیلے جھوڑ کے جاتا مجھے مناسب نہیں لگ رہاتھا۔ مناسب نہیں لگ رہاتھا۔ سکتا ہول ؟" وہ سکھ جین کے گئے درخت کے نیے سکتا ہول ؟" وہ سکھ جین کے گئے درخت کے نیے

"ایکسکیونی مس! کیامیں آپ کی ہملی کر سکتا ہوں؟" وہ سکھ چین کے گئے درخت کے نیچ کھڑی کسی کا نظار کررہی تھی کہ میری آواز ہے و کی۔ "جی نہیں شکریہ ۔!" وہ بنامیری طرف دیگئے 'بنا کسی ہاڑ کے بولی تھی۔ اس کے انداز میں کے ایسا ہاڑ تھا کہ میں دوبارہ اصرار نہیں کر سکاتھا۔ اور لجٹ گیا۔ اصرار نہیں کر سکاتھا۔ اور لجٹ گیا۔

موں مہ استوں کی ہوں کی اوار ہی ہے خوب صورت تھی 'جیسے کو مل کی کوک یہ یا چر چوٹ کو رہے ہے گا گا کی کوک یہ یا چر چوڑیوں کی کھنگ ۔ یا پھر کسی ہتے جھرنے کی چرخ ساس وقت میرے ذہن میں کوئی صحیح مثال نہیں اسکی تھی۔ میں بھٹل سے اپ ور سے نکالٹا گھر مسکی تھی۔ میں بھٹل سے اپ قدر برا حال تھا کہ لینتے ہی گہری میں گھری اربرا حال تھا کہ لینتے ہی گہری میں گھرگیا۔

4 4 4

کیمیس میں جاب دے کی تیاریاں زور و شور سے
چل رہی تھیں۔ کسی نے جاب یہ ہوئم لکھی تھی ہو
کوئی تقریر کی تیاریوں میں مصوف تھا۔ ہمارے
کیمیس کی خاص بات یہ تھی کہ ہم ہردے ہویا فلاور
جوش سے مناتے تھے۔ بھرجاہ وہ کلردہ ہویا فلاور
دے 'جاب دے یا فریند شپ دے ' مجھے یہ سب
تقریبات ہمیشہ سے ہی بہت پہند تھیں۔ اور حجاب تو
ویسے بھی مجھے بہت بناد ٹی چیز لگتی تھی۔ آج کے
ویسے بھی مجھے بہت بناد ٹی چیز لگتی تھی۔ آج کے

خواب بی خواب کب تلک و یکھوں كاش تجھ كو تبھى آگ جھلك ويلھول وہ بیشہ نقاب میں رہتی تھی پھرچاہے وہ جون کی تپتی کوبرساتی دوپهر ہویا تتمبرا کتوبر کی طبس بھری صبح۔ میں نے پچھلے دو سالوں میں بھی اے نقاب کے بنا نہیں دیکھا تھا۔ساہ رنگ کے سادہ عبایا میں اس کاوجود اور ساہ رنگ ہی کے اسکارف میں اس کا چرہ تا جانے کیوں مجھے اس کی طرف تھینچتا تھا۔ حالا نکہ میں اس طرح کی نمال کلاس ذہنیت والی لؤ کیوں کی طرف دو سری نگاه اٹھا کرویکھنا بھی پیند نہیں کر تاتھا۔ کیکن کچھ خاص تفااس میں۔جومیں جاہ کربھی نظراندا زناکریارہاتھا۔ بیرشایداس کی آنگھیں تھیں 'بے حد سیاہ ممری مگر شفاف جیسے جھیل میں بہتا شفاف پانی۔ ایک بات جو میں نے نوٹ کی وہ اس کی آنکھوں میں رہنے وال مستقل نمی تھی۔ شاید وہ بہت غریب قبلی <sup>2</sup> تعلق رکھتی تھی اور یہ نمی اس غربی کی بی عطا کی ہوئی تھی جواس کی آنکھول میں دورے ہی دکھائی دیتی

میں ہربار کوشش کر تاتھا اس ہے بات کرنے کی
الین ہربار اس کے سامنے ہمت دم توڑو ہی تھی۔ وجہ
اس کی مخصیت میں جھلکا نروریا اعتماد تھا۔ اس کے
ہوری نا۔ میری زبان چیہ ہوجاتی تھی جیسے منہ میں زبان
ہوری نا۔ میری اس کیفیت ہے میں خوری واقف تھا،
میں جو اپنے دوستوں ہے کوئی بات نہیں چھیا تاتھا یہ
میں جو اپنے دوستوں ہے کوئی بات نہیں چھیا تھا یہ
ابت ان ہے بھی شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ شاید اس لیے
بات ان ہے بھی شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ شاید اس لیے
اور کی زبان پہ آئے نہ برواشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ
اور کی زبان پہ آئے نہ برواشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ
اور کی زبان پہ آئے نہ برواشت کے سائے میں بنے
وہ ایک بے حد گرم دو بہر تھی نیزیاں بھی کری ہے
وہ ایک بے حد گرم دو بہر تھی نیزیاں بھی کری ہے
اپنے میں آرام کر رہی تھیں۔ سراکرام کی دی
اس نی نہیں ہوا تھا۔ جب میں فارغ ہوا تو تھان
احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ جب میں فارغ ہوا تو تھان
احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ جب میں فارغ ہوا تو تھان

2016 1/ 1975 555-57 (0)

عورت کے تحاب کو مسئلہ تشمیرے زیاں تمبیر بنایا جا . " وہ دکھ سے بولتی سوالیہ نظروں سے دیکھ

"میں آپ کی بات سے متفق ہوں الیکن جیسے کیہ آپ نے کہا ہے کہ حیا دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ب تواس كا حجاب كيا تعلق ؟ اوركيايه ضروري ب که جولاگی حجاب کرتی ہواس کی آنکھ میں حیا بھی ہو؟ میں بیر سوچتا ہوں کہ حیااور حجاب کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ وکھ لڑکیاں حجاب کے باوجود مردول کو اتنا گھور گھور کے دیکھتی ہیں تووہ مرد کیا کریں چھر۔ کیاوہ بھی حجاب کریں؟"میںنے تمنخرا ڑاتے ہوئے کہا۔ ایک طرح سے میں اس کے حجاب کازاق اڑا رہاتھا۔ "مس حوريه! تحاب نياده ضروري حيا ب آگر وہ دیکھنے والی کی نگاہ میں ہے تو اے کی قالے کی ضرورت نهيس ہوتی۔ حجاب تو خود نسی مرد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا گھٹیا طریقہ ہے۔"میں نے اپنی بات پہ نوروت ہوئے گا۔ وہے ہوئے ہا۔ میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں تابیر

حیا کے ساتھ محاب بھی اتنا ہی ضروری ہے عورت اور اس کی خوب صورتی غیر مردول کے لیے ایک ایما شرے جس ہے کی انگار ہی شیس کرسکتااور گرکوئی جاہے کتابی ارساکیوں ناہوخوب صورتی اے سوجہ کر ہی گیتی ہے 'اور اس شرہے کچنے کے لیے جہاں مرد کو نگاہ جھکانے کا حکم ہے 'وہیں عورت کو بھی اپنا آپ چھپانے کا حکم ہے۔اور نقاب آیک ڈھال ہے ' جاب ایک ہتھیار ہے 'جو عورت کو مرد کی گندی نظروں ہے بچا آئے ، خاب وہ واحد طریقہ ہے جوان مردوں کو جنم کا بندھن بنے سے بچایا ہے جو عورت كى دجە سے جہنم میں جھونك ديے جائيں سے قیامت

آج کا مرد چاہے کھ بھی کے عورت کھ بھی سوچے الیکن تجاب اور حیادونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔"وہ اپنی بات حتم کر کے اسیج

فنکشن کاایک حصہ جس یہ میں بے تحاشا بول سکتا تھا۔ یمی وجہ تھی کہ بحث مقابلہ میں بھی میں نے اپناتام بناد كھے لكھوا ديا تھا۔

اور میں بیے نہیں جانتا تھا کہ اپ تمام تر دلا کل کے باوجود میں بیر مقابلہ بری طرح ہار جاؤں گا۔ کیونکہ اس ون فنکشن میں میرے مقابل وہ تھی جس کے بارے میں میں سوچ بھی مہیں سکتا تھا۔ وہاں اے اپنے مقابل دیکھ کرمیں ہے اختیار چو نکا تھا۔ اس دبن پہلی بار اس نے یعنی حوربیہ فاطمہ نے مجھے دیکھا تھا نظرا کھا کڑا ورنہ آج سے پہلے اس نے بھی میرے چرے کی طرف 'جو خوب صورتی میں اپنی مثیال آپ ہے 'اس چرے کودیکھنے کی کوشش تک نکی تھی۔

مجھے پتا ہو آکہ میرے مقابل وہ ہوگی جس کے سامنے مجھے لفظ بھول جاتے ہیں 'جس کے سامنے میں جاہ کر بھی بات نہیں کریا تا تو میں بھی اس مقاملے میں حصہ نالیا۔ آج سے پہلے میں ہرمقابلہ جیتنا آیا تھاادر یمی وجہ تھی کہ میرے بال میں آنے ہے ایک شور سا افعاتھا'میرے دوست میری حالت سے بے خرمیرے حق میں نعرے لگارے تھے جبکہ میری ہتھیایال لینے

میری نظروں کے سامنے ہم منظریت کیا تھا' نظر آرباتها کچهاد سرف اس کی آنکھیں میرانگلاس

" ہاں یہ بچ ہے کیہ حیا آنکھ میں ہوتی ہے لیکن کیا ضروری ہے کہ آپ کی طرف انصفے والی آنکھ میں بھی حیا ہو 'یاکیزگی ہو ' آج کا مردجس کے لیے عورت صرف وہی ہے جواس کی ماں ہے 'بہن ہے بیٹی ہے یا بھر بیوی ہے۔ باقی سب عور تنیں اس کے کیے لطف و مرور حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ کیااس سے بیرتوقع کی جاعتی ہے کہ وہ آپ کے وجود کو عزت سے دعمے؟ میں ہر کز نہیں ہی وجہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال بلے ہارے پارے نی صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں یردے کا حکم فرمایا 'ہماری کتاب قرآن شریف ہمیں ہے درس دی ہے۔ تو پھر پردے سے متحاب سے انکار کیوں

ہے جا چکی تھی 'ہال تالیوں سے گوریج رہا تھا اور میں جانتا تھاکہ وہ بمترین طریقے سے بچھے ہرا چکی ہے

# # #

شانزے۔ حوربیہ فاطمہ کے بارے <del>میں ملنے</del> والی معلومات کے زیر اثر میں اب تک شاک میں تھا حیرت ی حیرت تھی۔ میں جولوگوں کو پہلی نظر میں دیکھ كريهجان لينے كادعوا كر تاتھا 'اس وفت ميرے سارے وعوے وحرے رہ گئے تھے 'سارے بلان جو میں نے اے اپ وام میں پھنسانے کے لیے اپنائے تھے سب این موت آپ مرکئے تھے 'حوربیہ فاطمہ شبرے مشہور انْدْسِرْ ولِيسٹ شَاہنواز کی اکلوِتی بنٹی تھی 'ڈاکٹرِ اسد احمہ ک اکلوتی بس-جس کی سادگی کوتیسنے کیارنگ دے 6111

وہ ایک بار پر مجھے مات دیے چکی تھی اور اس بات ہے انجان تھی' آخر چیز کیا تھی دہ اور میں سوال تھاجو میرے ذات میں محصورے برسا رہا تھا اور جس کا جواب لینے میں اس کے سانے جا کھڑا ہوا تھا 'وہ اس وقت این کار کادروازہ کھولے جانے کے لیے بالکل تیار لھڑی تھی جب میں اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔وہ میری اس حرکت به اگواری سمیشے دیکھ رہی تھی لیکن

میروای کب تھی۔ مجھے پرواہی کب تھی۔ ''کون ہوتم حوریہ فاطمہ ؟'' میں ساٹ انداز میں ''کون ہوتم حوریہ فاطمہ ؟'' میں سے مخاطب تھا۔ " یہ کیسا سوال ہے اور یہ کیا پر تمیزی ہے۔" وہ میری اس حرکت کی طرف اشاره کرتی بولی- " فیصور میں

میرارات بھے در ہور ہی ہے۔"

'میں تب تک تمہارا راستہ نہیں چھو ڈوں گاجب تک تم مجھے حقیقت نہیں بناؤگی ' پھرچاہے اس سے تهمارا كردار مشكوك مو تاب تومو "آئي ڈونث كيئر-"

میں ای بات پرا ژارہا۔ "تیسی حقیقت\_!"وہ چو کی۔

" تہاری آنکھوں کی نمی کے پیچھے کیا راز پوشیدہ

" آپ کیا کریں گے جان کر۔" وہ کمزور ہوا ک و ان سوالول کے پیچھے میرا سکون چھیا ہے حوربيه- بهين بي چين ہوا تھا۔ " اویے جینیصیں کار میں۔" وہ اشارہ کرتی کار میں

بیٹھ گئی تھی جب کہ میں جران سااس کے ساتھ فرنٹ سیٹ یہ بیٹھ گیا۔اس نے کارایک پارک میں روکی اور خاموثی ہے جلتی ایک بینج یہ بیٹے گئے۔ میں بھی اس سے کچھ فاصلے یہ بیٹھ گیا۔ بیں پوری طرح اس کی طرف متوجیہ تھا۔ اور وہ سامنے لگے برگد کے بوڑھے پیژی طرف د عیمتی بولنا شروع ہو گئی۔

میں اپنی زندگی کے بندرہ سال بعد اپنے ملک کی سرزمین برقدم رکھ رہی تھی وہاں جمال میں نے جم کیا تھاجہاں کی سرزمیں یہ میرے اپنے سے تھے۔ لیکن اس کے باوجود تھے اس میں کوئی اٹریکشن

محسوس شمیں ہو رہی تھی۔ کیونکہ میں یمال آنا ہی ميں جاہتی تھی'نامیں اکستان کواپنا ملک جھتی تھی میں ای پیدائش کے محض دو ماہ بعد اپنی پھیچو جن کو میں ماما جات بولتی ہوں ان کے ساتھ کینیڈا چلی کئی

میری پیدائش کے وقت میری آما کی طبیعت بہت خراب بھتی تب ہی پھیمو مجھے اپنے ساتھ لے گئیں تجبيعو كى كوئى اولاونه تھى ' فبھى انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا سوچا۔ انہوں نے مجھے ہیشہ بہت بیاردیا الدا الله اللهائے ان کی دہتھ کے بعد انکل نے میری یا مشان واپسی کی عکم بک کروادی - ان کا کهنا تھا کہ اب ده میری زمه داری نهیس سنجال سکتے عیں جو دہاں کے معاشرے کی عادی ہو چکی تھی ۔میرا لا كف اسٹائل وصب 'پارٹیزسب کھھ وہاں کے پرنگ میں رنگ چکا تھا۔ میں واپس آگر سخت افسردہ تھی۔ میں نے دوون سے کھانا بینا بند کردیا تھا۔

. امال جوایک بے حد شفق عورت تھیں ایک امیر کبیر آدمی کی بیوی ہونےکے باوجودان کے انداز میں

ے ملنے آجاتیں۔"اس نے شکوہ کیا۔ یوں جیسے ہم بھین کے دوست ہول میں جرت ے اے تکے جارہی تھی جبی وہ منتے ہوئے بولی۔ «شکایت ان ہے ہی کی جاتی ہے جوابیے ہوں ' مل کے قریب بول اب اگرتم بیر سمجھ رہی ہوکہ تمہارے اس طرح دیکھنے ہے میں بولنا بند ہو جاؤں کی تو تم غلط ہو۔ دونهیں الی کوئی بات نہیں تم کسہ سکتی ہو۔" میں ''ادہ تو پھر چلوجلدی ہے تیار ہوجاؤ' دو گلی چھوڑ کر تو ماراكمري-"وهايكدم بولى-"لیکن میں تو تیار ہوں۔"میں نے کچھ سوچ کرانی بلیک جینز اور ریڈ ٹاپ یہ نظری ڈالیں اور کھڑی ہو <sup>در</sup>اوه اجها\_ چلوچاد رتو بلے لو**۔** وميں جادر وغيروتو نہيں ليتي عنهيں لے جاتا ہے تو ا ہے ہی کے چلودر نہ مرضی ہے۔" میں ناراض ہوتی ودباره صوفي عشركي د 'احیما چلو 'جیسے تمہاری مرضی 'کیکن پلیز چلو۔''وہ فورا"رضامند ہو گئے۔ یوں جیے آگر ایک لھے کی تھی باجر کی تو وہ تھے کھر نہیں لے جایائے گی۔ میں اس کے بچھے ہی در بعد ہم افضل دلا کے سامنے کھڑے تص بليك كلر كاخوب صورت كيث مني بلان كي خوب صورت بیل ہے ڈھکا ہوا تھا' اور لان خوب صورت بودوں اور پھولوں سے آرات تھا میں مکینوں کے ذوق کو سراہتی انشراح کے پیچھے چھیے گھرکے لان میں پینجی۔جہاں اس وقت انصل چاچوا ورشائستہ چجی یں بی کے بہاں ال وقت ہماں چاہو اور ساستہ بیل ٹاک شود مکھنے میں مگن تھے 'دہلی تلی اور خوب صورت شائستہ چچی کو دہکھ کے ہر گزیہ اندازہ نہیں ہو ہاتھا کہ وہ انشراح کی آل ہیں۔ میں پر تکلف مسکراہٹ لبوں یہ سجائے چی چیا سے ملی 'جو مجھےاپنے گھرد مکھ کرخوش کوار جیرت کاشکار "اور بیٹا'کیسی ہو آپ'اور پاکستان پیند آیا آپ کو ؟"

اس قدر عابزی تقی که میں جران رہ گئی تقی۔اور باباوہ
ہونیورو سرجن تھے اور اساندلش۔اسد بھائی
ہونیورو سرجن تھے اور بجھ سے بارہ سال بڑے تھے ان
سب نے مجھے بہت پیار سے ویلکم کیا 'یول جسے میں
ہیشہ سے ان کے در میان تھی 'اگر مجھے اس معاشر سے
کیا تی عادت ناہوتی تو میں خود کوا پے مخلص رشتوں کا
ساتھ پاکر بہت خوش قسست سمجھتی۔ لیکن بات سی
ساتھ پاکر بہت خوش قسست سمجھتی۔ لیکن بات سی

4 4 4

" بی آب کون ... ؟" اس سے سلے کہ وہ میرے گلے لگتی میں نے ہاتھ آگے بردھا کے جلدی سے

جوہ انتراح افضل ہوں۔وہ اپنے نرم ملائم ہاتھوں میں میرا ہاتھ کر م جو تی ہے دیائے میرے باس بیٹھ گئی۔ ''اب تم سوچ رہی ہوگی کہ انشراح کون ہوتو میں بتاتی چلوں کہ میں تمہارے تایا افضل احمد کی اکلوتی بنی اور عبدالباری کی اکلوتی بمن ہوں' اور عبدالباری میرے بھائی ہیں' انہیں بھی تمیں جاتی تم ۔ ''وہ میری حیرت بھانی ہیں' انہیں بھی تمیں جاتی تم

' حیلو کوئی بات نہیں جان جاؤگی۔''وہ شرارت سے
بولی 'عالبا'' وہ بولنے کی شوقین تھی 'میں نے دل میں
سوچا'لیکن پھر بھی مجھے وہ اچھی لگی تھی 'وہ محبت سے
مجھ سے باتمیں کررہی تھی 'اور مجھے اس کا ندازا چھالگ
رہاتھا'شاید خون کی کشش تھی ورنہ مجھے اس ٹائپ کی
لڑکیاں پہند نہیں تھیں۔

ر بیان پید میں ہیں۔ ''اننے دن ہو گئے اور تم ہم سے ملنے بھی نہیں آئیں۔ای کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے درنہ وہ خود تم

2016 F 195 35 - COM

یجی نے مجھے اپنے پاس شما کر ہو تھا۔ جبکہ انشراح آیا اپنی کوکنگ سے متاثر کرنے کے لیے کچن میں چلی گئی تھی۔ "میں اچھی ہوں چچن جان 'لیکن معذرت کے ہا

"میں اچھی ہوں پچی جان "کیکن معذرت کے ساتھ "کمنا چاہوں گی کہ جھے پاکستان بالکل پند نہیں آیا "بنال کے لوگ اشتے برتمیز ہیں کہ لڑکیوں کو ایسے گھورتے ہیں جیسے پہلی بارد کھا ہو۔" میں نے صاف گوئی ہے کہا جبکہ چاچو میری بات پہ قتصہ لگا کے بنے تقصہ لگا کے بنے تقصہ

"جب آب دعوت نظارہ بن کے ایسے گھروں سے نظلتے ہیں تو بھر لوگوں کے گھورنے کا شکوہ کیوں کرتے ہیں۔"چاچو کی ہنسی کو بریک بھی اسی آواز کو سن کر لگھے۔ میں۔"چاچو کی ہنسی کو بریک بھی اسی آواز کو سن کر لگھے۔ میں نے بھی ٹھٹک کر 'اس آواز کی سمت دیکھا

میرے سامنے کھڑا وہ شخص مردانہ دجاہت کا شاہکار تھا۔ بلاشبہ میں نے ای زندگی میں اس شخص سے زیادہ ہنڈی مرد سیں دیکھا تھا۔ جو اپنی خوبصورت آنکھوں میں ناگواری لیے دیکھ رہا تھا۔ جھھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ پہلی ہی ملا قات میں وہ مجھے سے اتناروڈ کیوں ہوا تھا۔ میں نے نگاہوں میں البھن لیے چاچو کی طرف دیکھا۔

''حوربیہ فاطمہ' میہ عبدالباری ہے' میرا بیٹا اور معذرت کے ساتھ کمناپڑ مہاہے کہ میراکستان کی برائی بالکل نہیں من سکتا۔'' چاچونے اس کے روڈ انداز کا ازالہ کرناچاہا۔

"الش او کے چاچو میں چلتی ہوں۔ ماما کو بتائے بغیر آگئی تھی وہ بریشان ہو رہی ہوں گی۔ "میری طبیعت جو اس کے بدتمیز انداز کو برداشت تاکر پائی تھی "اس کے سب میں خود کو غیر آرام وہ محسوس کر رہی تھی "کیکن ان کے خلوص کے پیش نظر میں نے معذرت طلب نظروں سے دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔

عَایِی نے جمھے روکنے کی کوشش کی مگر میں ساری مروت بالائے طاق رکھ کربنا کچھ مزید سنے تیز تیز قدم اٹھائے جلی آئی۔عبدالباری کاطنزیہ لیجہ مجھے پیند نہیں

"دور میں تم سے سخت ناراض ہوں ۔۔ جس طرح اس دن تم ہمارے گھرے اٹھ کرچلی گئی تھیں ماما بالکوا تناد کھ پنچاتھا الکین ہجائے تم معذرت کرنے کے اس بورا مہینہ گزر گیا ہمارے گھر تک نہیں آئیں۔ "وہ میرے حوالے سے سخت ابوی کا ظہار کردی تھی۔ میرے حوالے سے سخت ابوی کا ظہار کردی تھی۔ "اوہ یار تمہیں تو پتا ہے تامیں نے ابھی کا کچ جوائن کیا ہے پڑھائی کی اتنی مصوفیت تھی کہ باوجود کوشش کیا ہے پڑھائی کی اتنی مصوفیت تھی کہ باوجود کوشش کیا ہے بین وقت نہیں نکال سکی۔ "میں ریموٹ سے ٹی وی آف کرکے اس کو مناتے ہوئے اولی تھی۔ وی آف کرکے اس کو مناتے ہوئے اولی تھی۔ داری ما راحت کے اس کو مناتے ہوئے اولی تھی۔ داری ما راحت کی اس کو مناتے ہوئے اولی تھی۔ داری ما راحت کو گھر۔۔ "

وہ ساری ناراضی بھلائے خوشی سے بول ۔ ''نہیں یار' نم سب بہت استھے ہو' کیکن اب میں دوبارہ نہمارے گھر نہیں چلنا چاہتی۔'' میں نے صاف انکار کہیا۔

''دلیکن کیوں۔۔'''وہ جیران ہوئی۔ ''وجہ تمہارا بھائی عبدالباری ۔۔ جس قدر بد تمیز مراعق اس کے فکل بھر یا رہند کو داران

ہے تا عمیں اس کی شکل بھی دوبارہ نہیں دیکھنا جاہوں گے۔'' مجھے بھراس کی دہ تاکواری سے دیکھتی نظریں یاد آگئی تھیں اور میں غصے سے بولی تھی۔

سی میں در سے میں کس طرح بات کر رہی ہو '''وہ فورا ''ناراض ہوئی۔ …''وہ فورا ''ناراض ہوئی۔

"جو پچ ہے وہی کمہ رہی ہوں۔" میں نے بنا پروا مرکبا

" اوکے بس ٹھیک ہے پھر... جو میرے بھائی کی برائی کرے الیمی لڑکی سے میں بھی بات کرنا نہیں چاہوں گ۔" وہ غصے سے کہتی جھے ہکا بکا چھوڑ کر ملبث گئی تھی'جب کہ میں اس کے انداز پہ اب تک حیران میٹھی اے روک بھی نہ سکی۔

0 0 0

انشراح ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی اس سے بخت ناراض تھی وہ اس کی کوئی کال ریسیو کر رہی تھی نا

#### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیسے ہیں

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے ایمجے پر دی گئ ہدایات پر عمل کریں:-



''اوکے ماما میں ریڈی ہوتی ہوں۔ آپ بھی جلدی ے تنار ہوجائیں۔ایبانہ ہو ہم لیٹ ہوجائیں۔"وہ مسكراتے ہوئے بولى-وہ ماما كوبتان سكى تھى كه اسے شیکایت جاچو جاچی سے نہیں ان کے لاؤلے سے '' وہ ڈارک بلوشرٹ اور بلیک جینز میں اپنے کہے ساہ رہے تھی بالوں کو ہیر بینڈمیں قید کیے بہت بیاری لگ رہی تھی۔اس نے خود کو تنقیدی نظروں سے دیکھااور پیرانی تیاری ہے مطمئن ہو کر مامایلیا کے پاس آگئی مى - دەلاۇرىجىس بىيىنى حور كانتظار كررے تھے۔ و چلیں بایا ۔ "اس نے انہیں متوجہ کیا اور وہ مكراتي بوغائه كورع بوغ چاچو کے گھرداخل ہوتے ہی حور کاسب ہے پہلا سامنااس ہی مخص ہے ہوا تھا جس کونیدد کھیے کی دورل بى ول ميس دعاكرتي آئي تھي-اس ون کے برعکس آج عبدالباری کے جربے ردی بھر بور سے اجث تھی۔وہ بردی کرم جوشی سے مایا ابو کہتا پایا ہے بغل کیرہوا اور مماسے دعا لینے کے لیے ان کے آگے سرکو جھکا دیا تھاجب کہ حوربہ فاطمہ کو تو جنے اس نے دیکھاہی نہ ہو۔ "بیٹاسلام کوہاری کو۔"بلانے اس سے یوں کما جیے حور بہت اہم ات بھول کی ہو مجورا "پایای خاطر حور کواس مغرور انسان کوسلام كرتابرا تفاجب كدوه اس نظراندازكر ألما الماكول كر اندر چلا گیا تھا۔ حور اپن توہین یہ بیر پنجتی اُن کے پیچھے پیچھے اندر جلی آئی تھی۔ باری کے برعکسِ جاچو جاچی حور کے بردی محبت ے ملے تھے۔ان کے چرے سے بیالکل ظاہر نہیں ہورہا تھا کہ وہ حور کی اس دن والی حرکت سے تاراض

ہیں۔وہ اسے کسی شنرادی کی طرح پروٹوکول دے رہے

''چاچوانشراح نظرنہیں آرہی کماںہے؟'' "بینا آج کے وز کی ساری تیاری انشراح نے کی ہے کچن میں ہوگی مل آؤتم۔"جواب چچی نے دیا اوروہ

میسیج کاجواب وے رہی تھی انشراح اس کی دوست ی اور اس کی ناراضی حورید فاطمه باوجود کوشش کا تظراندازِ نہیں کریا رہی تھی۔ انشراح ایک مخلص دوست تھی۔ اب اس کے سواکوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اس کے گھرجا کراہے مناتی اور بیہ کام جوریہے کے لیے ال سے هرف اس بی خش و بنج میں آیک ہفتہ بے حد مشکل تھا۔ اس بی خش و بنج میں آیک ہفتہ مزید گزر گیا تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھی جب ساجدہ بیگم دروازہ ناک کرے اس کے پاس آئی تھیں۔

" مام ... آپ يهال خيريت ؟ کوئي کام تھا تو مجھے بلا " حوریے ماماکی طرف محبت سے دیکھا۔ بیدان کی محبت ہی تھی جس کی وجہ سے اسے ایڈ جسٹ ہونے میں آسانی ہوئی تھی۔

" نهیں کام تو کوئی نہیں تھا چندا ۔۔ آج افضل بھائی ف من و زید انوائث کیا ہے ۔۔ تمهار سے پایا۔ آتے ى بول كے تم جلدى سے ريڈى بوجاؤ-"

'' کیکن ماما میرا بالکل موڈ نہیں ہو رہا کہیں جانے كا\_"حور منديناتے بولى-

" بیٹا وہ تمہارے جاچو کا کھرے ۔۔ وہ تمہارے اعزاز میں بہ و نروے رہے ہیں اور تم ہی نہ جاؤ .... کتنا براکے گا نہیں تم خود سوچو۔"انہوں نے خور کو بیار ے اپنے ساتھ لگانے سمجھایا۔ ''مامامیں وہاں ایری فیل سیس کرتی وہ لوگ مجھے پسند

بھی نہیں کرتے "اس نے دل کی بات بتائی۔ والساكيول كمه رجي بوتم ..."وه جوتكس-"بهت محبت كرتے بيل ده سب تم سے ... جد بيدا ہوئی تھیں تب مجھے گتنے ہی مبینوں تک اپنا بھی ہوش نہ تھا۔ تب تمہارے جاچو کی قیملی نے ہی مہیں سنبهالا اور پھربعد میں تمہماری پھیھوجب آئیں اور انہوں نے میری حالت ویکھی تو حمیس ایڈا پٹ کرلیا۔ تم تو جلي گئيس كيكن افضل جمائي اور شائسته بھابھي مہیں بھی بھولے نہیں۔ وہ حمہیں بھی انشراح کی طرح ہی جاہتے ہیں میری جان -" ماما دھیمے رہیمے بولتیںا ہے سمجھارہی تھیں۔ان کے انداز میں جاچو چاچی کے لیے بہت محبت تھی۔

المركرن 196 تير 2016

سرملاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ انشراح اس سے خفاتھی۔ اب مجھے اسے مناتا ہے یہ ہی سوچی وہ کچن میں آئی تھی 'لیکن کچن سے آتی ہے۔ میں سریری کی تھی۔ ا

صبح اس کی آنکھ لیٹ کھلی تھی اس لیے اس نے کالج کی چھٹی کرلی تھی۔ رات بھررونے کی وجہ ہے آنکھیں سرخ ہورہی تھیں اور جلن بھی ہورہی تھی۔ ماماکے یوچھنے پر اس نے سرورد کا بہانہ کیا۔

" آئی ای " آیا ابو کمال ہیں ... انہوں نے آج میرے ساتھ آفس جاتا تھا۔ "عبدالباری عجلت میں بولٹا اندر آیا تھااس کادھیان اپ فون پہتھااس لیےدہ حور کودہاں جیٹھے نہ دیکھ سکا۔ اس لیے جب اس کی نظر حوربیب پہرٹری تو وہ چو نکا تھا اس کی کمری کالی آئیس اس وقت رونے کے وجہ سے سرخ ہورہی تھی دوئی رہی ہو۔ بھیکے ہوئے تھے جیسے وہ کچھ دیر پہلے بھی روقی رہی ہو۔

باری کواپی رات والی باتوں پہشرمندگی ہوئی۔ ''تم مشوباری میں تمہارے مایا ابو کو بلا کے لاتی موں۔'' ماما اے مضف کا اشارہ کرتی کمرے میں جلی کئی

حور اس کی رات والی ہاتیں بھولی نہیں تھی اس لیے اس نے بنا مروت کا مظاہرہ کیے اسے وہاں چھوڑ کے جانے کے لیے قدم انجائے تھے اور تب ہی عبدالیاری نے اے آوازدے کرمد گاہے

سید مباری سے اور دھے مردوں اور آئم سوری حرب فاطمہ میں کل رات کچھ زیادہ ہی اول کمیا تھا۔ "وہ اس کی طرف دیکھتے سپائٹ انداز میں اول سے

۔ کی تھی کیکن پھر کچھ سوچ کروہ رکی تھی اور اس کی طرف دو قدم موھی تھی۔

طرف دوقدم بردهی تھی۔

"آگر آپ یہ سوچ کر سوری کر رہے ہیں کہ مجھے
آپ کی باتوں ہے دکھ پہنچا ہو گاتو یہ آپ کی بھول ہے

مسٹر عبدالباری نیہ میرے نزدیک آپ کے ان
لفظوں کی کوئی اہمیت تھی اور نہ ہی آپ کے اس سوری
کی ۔۔ انفیا کے میرے نزدیک تو آپ کی بھی کوئی
اہمیت نہیں ۔۔ اس لیے نہ کسٹ ٹائم مجھے مخاطب

الشراح اس سے حفاظی۔ اب بھے اسے مناتا ہے یہ ہی سوچی وہ کچن میں آئی تھی 'لیکن کچن سے آتی آوازوں نے اس کے قدم وہیں روک دیے تھے وہ ساکت سیوہ آوازیں سنتی رہی۔ "اف انشراح تم نے کس نمونے سے دوستی کرلی

السائل الشراح م کے س عمولے سے دوسی کرتی۔ نہ ہے۔ وہ تمہماری دوستی بالکل ڈیزرو نہیں کرتی۔ نہ اے ڈریئنگ سینسس ہے اور نہ ہی کسی سے بات کرنے کی تمیز۔ اور ماما پایا انہیں تو ناجائے کیا ہو گیا جو اس بدتمیز لڑکی یہ محبتیں کٹارہے ہیں۔" وہ نخوت سے منہ بنا آبول رہا تھا اور تب ہی انشراح کی نظریاری کی منہ بنت یہ کھڑی حوربیہ فاطمہ یہ پڑی تھی۔ اور اس کے منہ سے ساختہ نکا۔ وحوریہ فاطمہ یہ پڑی تھی۔ اور اس کے منہ کے سے ساختہ نکا۔ وحوریہ فاطمہ یہ پڑی تھی۔ اور اس کے منہ کے سے ساختہ نکا۔ وحوریہ فاطمہ یہ پڑی تھی۔ اور اس کے منہ کے سے ساختہ نکا۔ وحوریہ بیا

انشراع کے اندازیہ باری نے بلٹ کردیکھا۔ اس کے چرہے شرمندگی کاکوئی رنگ نہیں آیا تھا۔ وہ حور کی طرف آیک چیمتی نظروال کے تیز تیز قدم اٹھا کے دہاں سے چلا گیا تھا۔ حوریہ فاطر کی آنکھیں تذلیل کے شدیداحساس فیڈبائٹی تھیں۔ آنسو بلکوں میں کے شدیداحساس فیڈبائٹی تھیں۔ آنسو بلکوں میں لیے حورجیب چاپ وہاں سے بلٹ آئی تھی۔ آگر اے چاچو جا تی کے خلوص کا احساس نہ ہو آلو

دہ دہاں ایک تمجے کے لیے بھی مزید نہ رکتی۔ کیکن دہاں رک کرڈ نز کرنا۔ اور مسکرا سکراکے سب سے باشن کرنا مشکل ترین ہونے کے باوجود میں سورنے کیا تھا۔ وجہ ان سب کی محبت تھی۔ اور خود کو کمرے میں قید کر کے دہ بچھوٹ بچھوٹ کے رودی تھی۔

وہ گھٹیا انسان ہو تا کون تھا بچھے یوں ہے عزت
کرنے والا؟ آخر سجھتا کیا تھا ہجھے یوں ہے عزت
یہ اجازت دی تھی کہ وہ میرایوں تماشابنائے آخر کس
حق ہے وہ میری ذات یہ کیچراچھال رہا تھا؟ چار مہینے
ہونے آئے تھے اسے پاکستان آئے ۔ آج تک ماما بابا
نے میری ڈریٹک یہ اعتراض نہیں کیا بھی تو وہ کون

عبدالباری تنهیں حوریہ فاطمہ مجھی معاف نہیں کرے گی۔۔اس نے دل ہی دل میں عمد کیااور روتے

2016 17 198 U.S. J. COM

نے کی غلطی نہیں سیجے گا۔"وہ طنزاور غصے کے ملے طے تاثرات کیے بولی اور اگلے ہی کمیے وہاں سے چلی

جب کے عبدالباری اے جرت سے دیکھتا رہ گیا تھا۔وہ چرے سے جتنی معصوم دکھائی دیتی بدتمیزی میں اس سے کمیں آگے تھی اور اس بات کا احساس آج باری کواچھی طرح ہے ہو گیاتھا۔

اے اب اکتان آئے ایک سال ہو چکا تھا۔ اپ وہ خور کو یہاں کافی حد تک ایرجسٹ کر چکی تھی انشراح ہے اس کی دوئتی مزید کمری ہوتی چکی گئی تھی۔ ادر رمایاری تووه اے اب بھی سخت تاپیند تھا۔ ماما جان کی طبیعت اب اکثر خراب رہے گئی تھی حور بہت پریشان تھی۔ سالوں بعد اے ان کا ساتھ ملا تھا۔ اب وہ انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ان ونوں وہ ماما ہے قریب ہوتی جلی گئی تھی اے مامامیں ایک بہت اچھی میلی مل کئی تھی۔ انشراح کے ہوشل شفٹ ہونے کے بعد ماما ہی وہ واحد انسان تھیں جس سے حور کی لىرى دوى كى كى

ان دنوں مالک صیاحی شادی کرنے کاشوق ہور ہاتھا۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے اسد بھائی ہے ان کی ماموں زادفاریہ کرشتے کی بات کی تھی۔ انہیں کوئی اعتراض نه تھا ہے۔ ماما پلیا بہت خوش تھے شادی کی تياريال عروج پيه هيں

اسد بھائی کی شادی کے لیے ماما جان نے حورب فاطمه کے کیے۔ یا کستانی ڈریسند ڈیزائن کروائے تھے ان کی خواہش یہ حوربہ فاطمہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔حورائے سے پہلے مامایا کی خوشی کاسوچتی تھی۔ اسد بھائی کی شادی میں صرف دو ہفتے رہ محمّے تھے۔ انشراح اینے چوتھے سمسٹرے فارغ ہو کے پہلی فرصت میں گھر آئی تھی۔اس کی کسی فنکشن کی بھی تیاری مکمل نیہ تھی' کسی سوٹ کے ساتھ میچنگ ایئر رنگزند تھے تو کسی سوٹ کی میجنگ چو ڈیاں نہیں تھیں

ے بڑھ کراس کی لائٹ گریں اور گولٹون کل کی میکسی جس میں کار کلر کا شیڈ آرہا تھا اس کے مِيْنَكُ سِينْدُ لزنه تصانث إلى حور كي طرف جلي آئي-کی دلیمہ میں پہننے کے لیے انشراح اور خور دونوں نے ایک جیسی فراک لی تھی جس کادویٹا فراک کی چولی کے ساتھ جڑا تھا اور دیکھنے میں یوں لگتا تھا جیسے ساڑھی پنی ہو لیکن ساڑھی ہے بیارا لک آتا تھا. ''حورشانیگ یہ جانا ہے مجھے۔ بھائی لے کے توجا رے ہیں لیکن \_ اکیلے شاپنگ کرنا زہر لگتا ہے مجھے زتم چکوناساتھ -وہ خوشار کرتے ہوئے بولی۔ "اُوکے ... لیکن ایک شرط ہے... صرف ہم دونول جائیں سے میرے میں گاڑی ہے تو پھر تہمار مے بھائی ئے جانے کی کیا ضرورت " "یار بھائی کے بنا نہیں جاتی میں کہیں ۔ یہ



ہوسے ہا۔

''دنتم الحینی لڑکی ہو میں بھی غلط سمجھاتھا تہہیں۔۔''
عبد الباری نے مسکراتے ہوئے بولاتھا۔

''فرینڈز!''عبد الباری نے دوستی کا ہاتھ بردھایا۔

''نیفینا''۔'' اور اس دن لاکھ اختلافات کے باوجود

ان دونوں کی دوستی ہوگئی تھی۔ سبدالباری کو اس کی

بست سی عادتوں پر اعتراض تھا۔ لیکن پھر بھی دہ اسے

الحجمی گئی تھی کیوں سے دہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔

الحجمی گئی تھی کیوں سے دہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔

\* \* \*

دوہ ہفتے بھی شادی کی تیاریوں میں پرلگا کراڑگئے تھے ۔۔ اسد

اس گھر میں خوشی کے شادیا نے نئے رہے تھے ۔۔ اسد

اس گھر کا لکو آبیٹا تھااس کی شادی کی تیاریوں شرا ہرجنے

کی پرفیکشن کا دھیان رکھا گیا تھا ۔۔ مہدی کا فنکشن خوب دھوم دھڑکے کے ساتھ میں لمبویت کیا جا رہا تھا۔ حوریہ فاطر کولڈن کلر کی میکسی میں وہاں سوجود ہر الحکی ہے زیادہ خوب صورت لگ رہی میں وہاں سوجود ہر کھی ۔۔ اس کے مالی ساتھ ساتی ہال جنہیں اس نے کرلی لگ دے رکھی کے ساتھ میں اور آ تھوں میں ہمی وہ میں اور آ تھوں میں ہمی وہ ہرا کاجل 'جیواری سے نام ہر ہمی صرف کولڈن برمے ہوئے اس خرا کاجل 'جیواری سے نام ہر ہمی وہ ہوئے کا کرکڑز کے برمے میں کھر کرکڑز کے برمے میں کھر کرکڑز کے برمے میں گھر کرکڑز کے میں گھر کرکڑن تھی۔۔۔ میں گھر کرکڑی تھی۔۔۔ میں گھر کرکئی تھی۔۔ میں گھر کرکئی تھی۔۔ میں گھر کرکئی تھی۔۔۔ میں گھر کرکئی تھی۔۔۔ میں گھر کرکئی تھی۔۔ میں گھر کرکئی تھر کرکئی تھی۔۔ میں گھر کرکئی تھر ک

انشراح اور اس کی دیمر کزنز نے اب ڈھولک سنبھال کی تھی۔۔ خوب رونق اور ہلا گلا مجا ہوا تھا۔۔ حوریہ انہیں پہلے جیرت ہے ڈھول بجا آاور گانے گا آ دیکھتی رہی اور آخر میں زاق اڑا تا شروع ہو گئی تھی۔۔ جب کہ لڑکیال اس کے زاق کی پروا کے بغیراب لڑکول جب کہ لڑکیال اس کے زاق کی پروا کے بغیراب لڑکول سے مقابلے کی تیار یوں میں مصوف تھیں۔۔ "حوریہ فاطمہ تم نے میری فرینڈ کو دیکھا ہے ؟"وہ اسٹیج پر بلیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی جب عبدالباری نے اسٹیج پر بلیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی جب عبدالباری نے اسٹیج پر بلیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی جب عبدالباری نے اسٹیج پر بلیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی جب عبدالباری نے اسٹیج پر بلیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی جب عبدالباری نے اسٹیج پر بلیٹھی اسٹیج پر بلیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی جب عبدالباری نے اسٹیج پر بلیٹھی اسٹیج پر بلیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی جب عبدالباری نے اسٹیج پر بلیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی جب

سرط ہے۔ وہ بہ جلائ۔ ''او کے بھراپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤ ۔۔. ہیں چچی کے پاس جارہی ہول۔'' ''حور بیہ فاطمہ تم بہت مغمور لڑکی ہو آئندہ بات نہیں کرنا مجھ ہے۔''اب کی باروہ پچ میں ناراض ہو گئی تھی۔ ''احمالیں اور مطعز ہو، میں دینا۔ لیٹ ہورے

"اچھابس اب پیر طعنے بعد میں دیتا۔ لیٹ ہو رہے ں ہم۔"

وہ دونوں عبدالباری کے ساتھ مال فورم آئی
تھیں۔انشراح کوائی میچنگ سینڈلز مل کئی تھیں۔کا پر
کلری آیک نازک ہی جیل کی سینڈلز مل کئی تھیں۔کا پر
سند آئی تھی اور اس نے وہ خرید لی تھی۔ آیک تو
تہماری ایک بہلے ہی اتنی زیادہ ہاو پرسے یہ بہن کر
اپری عالم چنالگوگ۔ "انشراح نے ذاق اڑایا۔
اپری کے نویس کتنی کش لگول گی۔ "اس نے انشراح کی
بات کوناک ہے تھی کی طرح اڈائے نظرانداز کیا۔
اپری خرید ہوت مورت دکھنے کا بہت شوق ہے تا
دوریہ فاطمہ۔ "عبدالباری نے مجیب انداز میں اسے
دوریہ فاطمہ سے دوریہ فاطریہ سے میں اسے دوریہ فاطریہ سے دوریہ فاطریہ فاریہ سے دوریہ فاطریہ فاریہ فاریہ

" خوب صورت دیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ اس ای نظر میں میں پرفیانک لگنا جا اس ہوں میں۔" وہ سجیدگی سے بولی تھی۔

''او کے جمھے کھاؤگی تم دونوں؟''عبدالباری نے بنا بحث کیے بات برل دی تھی۔ ''بھائی شکر ہے آپ نے پوچھ لیا مجھے تواتن سخت بھوک گئی ہے میں تو ڈنر کروں گی ۔۔''انشراح نے جھٹ سے کہا جب کہ اس کے انداز پہ حور اور باری دونوں مسکرا دیے تھے۔ رات کے دس نے گئے تھے ان کو گھر جہنچے جہنچے ٹریفک رش نے حور کے سرمیں درد کر دیا تھا۔ عبدالباری نے انشراح کو ڈراپ کر کے گاڑی حوریہ فاطمہ کے گیٹ کی طرف موڑدی تھی ۔۔۔ دوشکریہ ۔۔۔ آپ اینے بھی برے نہیں ہیں جتنا

آپ کویس مجھ رای تھی۔"حوریے نے کارے آر

"بیٹامیں اور تمہارے پایا جاہ رہے کہ آج اسد کے ولیمه میں تمہاری اور عبدالباری کی متلنی کا اعلان کر دیں۔ کیکن اگر تمہاری مرضی ہوتو... اگر تم کسی اور کو پند کرتی ہو تو بھی بتا شکتی ہو ہم برا نہیں مانیں گے آخری فیصلہ تمہارا ہی ہو گا بیٹا۔" مامانے اسے وہاں اہے پاس صوفے ہر بھاتے ہوئے بیارے کما تھاوہ حرانی ہے ان کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی۔ ابھی پرسوں ہی تو عیدالباری اسے پیند آیا تھا ابھی توان کی دوستی ہوئی تھی ابھی تو وہ دل کی خواہش بنا تھا محبت کی کونیل ہوں تا بھی تو بھوٹی تھی ابھی تو محبت بھوار بن کراس کے وجود پر بری تھی ۔۔۔ کیا دہ اتن خوش نصیب تھی کہ محبت کے اس سفر میں بناکسی جمرکے اسے کن کی نوید سنائی جارہی تھی اے اپنی ساعت پر بھین نمیس آیا تھا۔

و عبدالباری بهت احجالز کا ہے۔ وہ تھمارے۔ يرفيكك تي ي وه مهيس خوش رهم كا افضل اور بھابھی بھی تم ہے بے حد محبت کرتے ہیں۔انشرار ہے بھی تمہاری ممری دوستی ہے اور عبدالباری کی آنکھوں میں میں نے خود تمہارے کیے پیندید کی دیکھی ہے۔ تم بہت ڈیش رود کی ۔" ایا نے اسے کم سم دیکھ

در سے لوگوں نے میرے لیے سوچا ہے اچھا ہی سوچاہو گا۔ جھے کوئی اعتراض نہیں آپ کی خواہش پہ پایا۔ ''وہ سرچھکا کرندھم آواز میں ہو گی آن کو سرشار کر گئی تھی۔ انہوں نے محبت ہے بنی کوسینے سے لگالیا تھا۔الی بیٹیاں ہی ماں باپ کا فخر ہوتی ہیں۔ اور پھر سب لوگوں کی موجودگی میں چھی جیان نے

اس کی انگلی میں عبدالباری کے نام کی انگو تھی ہتا دی۔ شرم وحیا کے دھنگ رنگ اس کے چرب یہ بھر گئے تھے۔خوشی ہے اِس کا چرہ چاند کومات دے رہا تھا۔ عبدالباري نے اسے دیکھتے اس کے من موہے روپ کو نگاہوں کے رائے دل میں آثار لیا تھا۔وہ ان دونوں کی زندگی کا حسین دن تھا۔

'' وہ لڑکوں جیسی ہے دکھنے میں مبیشہ جینز اور ٹی شرٹ میں ہوتی ہے کینیڈا ہے آئی تھی دوسال ہونے والے ہیں۔"عبدالباری نے سجیدہ آوازمیں تفصیل بتائی تھی ... حوریہ نے ایک دم اس کے چرب کی طرف دیکھا تھا اس کے چرے پر چھائی سجیدگی کو دیکھ

کراً ہے ہنسی آئی تھی۔ ''دہنس کیوں رہی ہوید یکھا ہے تو پلیز بتاؤنا۔''اس کی سنجیدگیاب بھی بر قرار تھی**۔** 

'' آپ زاق بھی کرتے ہیں مجھے حرت ہو رہی ہے جان کر میں نے تو آپ کو ورنہ ہمیشہ سروہی سادیکھا الله ویسے مجھے سروے عبدالباری سیں بہند آپ الیے ہی نہیں رہ سکتے ہمیشہ۔ "اس نے فرمائش کی۔ بجرتم البي بن جاؤتو ميں بھي ہيشہ اليابي رمول گا۔" وہ اس کی آنکھول میں دیکھتا گرے کیج میں

میامطلب بسحورنے ناسمجی سے پوچھا۔ '' کچھ نہیں تم یہ بتاؤ مجھے بھائی کیوں نتیں کہتیں اتنا براہوں میں تم ہے۔ "اس نے فورا" بات بدلی تھی۔ "کیونکہ آپ میرے بھائی نہیں ہیں صرف فرینڈ بیں اور فرندز کو بھائی <sup>ش</sup>یں کہا جاتا۔ <sup>\*\*</sup> وہ صاف کوئی ے بولتی اے مسکرانے یہ مجبور کر تھی تھی۔

آج ولیمه کافنکشن تھاوہ وائٹ کلر کی موتیوں سے بحرى فراك پنے بالول كويشت بير كھلا چھوڑے نفاست ے کے گئے میاپ میں نظرنگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ وہ آئی دوستوں کے جھرمٹ میں جینھی باتوں میں مشغول تھی جب ماما اس کے پاس آئی تھیں۔ ''حوریہ فاطمہ بیٹا ذراادھر آنا بچھے تم ہے کھ ضروری بات کن ہے۔۔ " جی کمیں ماما ؟" وہ اُن کے پیچھے پیچھے دلهن کے كرے تك أكن تقى-جمال إلى يملے سے موجود تصور

'' جب اتنا حسين ہم سفر ہو تو خواب تو خود ہی

آ تکھوں میں سے جاتے ہیں۔"جوابا" باری نے کری نظرون سے دیجھ کر کہا۔

اس کے جواب یہ حوربہ فاطمہ بلش ہوئی تھی اس کے سفید سفید گال یک دم کرے سن ہوئے تھے۔ اور اس کی تظریس فورا" باہر کی طرف مرکوز ہوئی

" اف حوربیه فاطمه آپ شرماتی بھی ہیں۔" وہ محظوظ ہوتے بولا۔

"جي نهيں ميں ڪيول شرماؤل گي-" "تم شراری ہو۔" باری کو حزا آرہا تھااے تنگ

" ہاں شرمار ہی ہوں آب اس طرح کی یا تیں ک مے تو بندے کو شرم تو آئے گی ند۔" وہ تھا ہوتے

ہوئے بولی۔ ''دکس طرح کی اتنیں۔'' نہ معصومیت ہے بولا۔ ''' شرک طرح کی اتنیں۔'' نہ شرک سوری و ملیز نمیں کریں نہ باری۔" وہ شرماتے ہوئے

"ایک ایجرے کمنا۔"اے اس کے منہے اپنا نام س کے اچھالگا تھا۔

" آپ بہت برے ہیں ۔" وہ تک آگر آگھیں بوند کے بیٹھ گئے۔ بب کے ہونٹ اس کے خود بخود

باہر آسان یہ بادل تیزی ہے اکٹھے ہورے تھے غالب ممان تفاكه بيرسياه كهثا ضرور برسے كى - وسمبر كا مهینه چل رہا تھا اور آگر بارش ہوتی تو یقیناً" کراچی کا موسم بھی مھنڈااور خوش کوار ہوجا یا۔ آسان یہ چھائے محمرے بادلوں کو دیکھتی وہ اپنی بالکونی میں کھڑی شام کی چائے انجوائے کر رہی تھی۔ موڈ تؤویے ہی آج کل اس كاخوشگوار ريتانها انجي بھي وه دل بي دل ميں پھھ حنگنا رہی تھی۔ جب اس کی توجہ موبائل نے اپنی طرف تھیچی تھی۔ موبائل اسکرین پیر انشراح کالنگ

فاربیہ بھابھی کے آنے سے کھر کی رونق میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ بہت اچھی اور محبت کرنے والی تھیں۔ فاربیہ کی صورت میں حوربیہ کو بردی بمن مل حمی تھی۔ اور خود فاربیہ بھی اے جھوئی بہنوں کی طرح ہی جاہتی تھی۔ کینیڈا یاد نہیں آ تاتھا۔وہ پاکستان آنااین زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ قرار دے چکی تھی۔ غیرالباری ے اس کی دوستی گھری ہے گھری ہوتی چلی گئی تھی۔ اس کاسکنڈ ایئر کارزلٹ آچکا تھا۔اس نے پورے بورڈ میں دسویں یوزیش کی تھی۔وہ بہت خوش تھی۔ عبدالباري نے اے ڈارک بلو کلر کابہت بارا و حربیہ سفید اسٹون کا کام تھا گفٹ کیا تھا۔

عبدالباری نے اس کی پیند کی ڈھیرساری شانیگ بھی کرائی تھی۔ پھروہ اے اپنے پہندیدہ ترین مکانگ یوائٹ تیکم پوائٹٹ لے آیا تھا۔ شام کے سائے جب رب ہو ف لگے تودیاں سے نکلے لگے

"ایک بات بو چھول حور۔" وہ اے پیارے حور الآنا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی حسین ۔ کسی پری کی طرح

جی یوچیں۔ ''مہ علی رکھ کراس کی طرف موجہ ہوئی جوانی نگاہیں سانے مرکوز کے ہوا تھا۔ "تم أس انگيج من سے خوش آومونا۔"وہ کس كهرى سوچ مين دوبالولا

"آپ کوہیہ خیال اب آیا ہے... جب ہماری متلنی كوچه مهيني بو كئي بل-"وه حرت إولى-''خیال توروز آ تا تھاپراس ڈرسے کہ آگر تم نہ بولوگی تومیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ بھی ہمت نہیں کر سکا پوچھنے

ول تواب بھی ٹوٹ سکتا ہے۔"وہ شرارت سے

بولی-«منیس اب یقین ہو گیانہیں ٹوٹے گا۔" "اس سے "اس "بابالوك خواب ومكيه رب بين-"اس فياري كو چھٹرا۔

عبدالباری کی آوا زیرچونکی تھی جب کہ دہاب کاؤنٹر، بیٹھ گیا تھا۔"ایک کپ چائے مل سکتی ہے جھے۔"وہ اسے دیکھیا ہوا بولا۔

"اوه يه كيابوائ تمهار عائفيه؟" حوريد فاطمه كان جائ ديے سے ليے بردها ہاتھ چونک کرد میصافهاادر کپ کے کرسائڈیدر کھ دیا تھا۔ "حائے گر کی تھی ذراساجل گیاہے۔"وہلار وائی سے بولی تھی جب کہ عبدالباری کے چرے یہ

مندی تھی۔ "تم یا کل ہویاری برتال لگایا تھاتم نے ؟ نہیں لگایا ہو گا۔"وہ اب کچن کے کیبنٹ سے فسٹ ایڈیا کس نکال رہا تھا اور حوربیہ فاطمہ نے اے محبت <u>سے ریکھا۔</u> اس كا فكر كرنا حور كوا جيمالكا تفا-

وواب آہستہ آہستہاس کے ہاتھ یہ برال نگارہاتھا۔ حور کے اندر تک مھنڈک کا حساس اثر رہا تھا۔ اس احساس کے آگے ہر تکلیف بھول جاتی ہے کہ کوئی آسیں اتنا چاہتا ہے کہ اسے ہاری تکلیف پر تکلیف ہوتی ہے کوئی ہاری خورے زیادہ پرواکر آئے مکسی کے لیے ہم دنیا میں سب سے زیادہ اُہم ہیں اور یہ کہ کسی کی ہر خوجی ہم ہے وابسۃ ہے۔ حور کو بھی اس کی محبت کے آگے ہر تکلیف بھول بھی تھی۔ ''کیاسوچ رہی ہولاپر دالزگی۔ اسٹے گھور کے دیکھ

رہی ہو۔ نظرنگانے کاار آرہ ہے۔"وہ شرارت سے بولا

"اتنے بھی ہنڈسم نہیں ہیں کہ میری نظر لگے۔" وه فورا"انکاری ہوئی۔

" ہاں بتا جل رہاہے "تمہاری تظروں کومیں بڑھ چکا ہوں کہ کتنا ہینڈسم اور حسین ہوں۔"وہ شوخ ہوا۔ حور کی کلائی اس کے ہاتھ میں تھی۔

' پلیزاب باتھ تو چھو ژویں۔ چی جان انتظار کررہی ہوں گی اور چائے بھی محصندی ہورہی ہے۔"وہ اس کی قربت محبراكريول-

"اليے كيے جھوڑووں-يہ ہاتھ ميں نے چھوڑنے کے لیے تو شیس تھا۔"وہ آج موڈ میں تھا۔

کے الفاظ جا گارے تھے۔اس نے کال ریسیو کرکے

''خور ۴می اتن بیار ہیں۔ تم خیریت ہی پوچھ آتیں۔ '' بابھی ہے میں برحائی میں مصوف دوسرے شرمیں ہوں۔"وہ شکایت کرتے ناراض ہوئی تھی۔

''کیا ہوا چی جان کویہ''ان کی طبیعت کی خرالی کا س کروہ فورا" کھبرائی تھی اور کرم کرم جائے کا کپ اس کے ہاتھوں کو جلا ٹاگر گیا تھا۔ دواوئی۔ "اس کے منه سے بے ساختہ چنخ نکلی تھی۔دوسری طرف انشراح فورا "بريشان ہوئی تھی۔

" مجھے نہیں بس ذرا سا ہاتھ جل گیا۔" اس نے جلن برداشت کرتے ہوئے کہا۔

''اف ایک تو تم بھی نا جاؤ جلدی ہے بریال لگاؤ۔ مِس بعد مِس بات كرتي هول-"وه محبت بهري فكر مندي ہے بول ۔ حب کہ جلے ہوئے ہاتھ کوحور نے محنڈے بخ پائی ہے وھویا۔ اور پھراپنی شال لے کے ماا ہے جازت کے کرجاجو کی طرف جلی گئی۔اس کے پہنچتے منجة بلكى بلكى برسات شروع : و يكى تقي-

"السلام عليم چي جان \_وهان كے ممرے ميں آكر محبت بھرے انداز میں بولی۔ "میں بہت تاراض ہوں آپ ہے۔ آپ فرجھے بتایا تک نہیں کہ آپ کی طبعت خراب ب اوه ناراض ہوئی۔

'' بس بیٹا موسمی بخار ہے۔ سوچا کیا پریشان کروں

"اتنا تيز بخارے دوائي سيس لي آپ نے ؟"وه فكرمندي سے بولتي كمرے ميں بھوا پھيلاواسمينے لكي۔ "بیٹا چھو ڈوائے تم میرے اس جیٹھو۔"انہوںنے آتے ساتھ اے کام مین لگتے دیکھ کے کما۔ پانچ منٹ میں حورنے کمرے کوبالکل صاف کر دیا تھا۔ وڈیچی آپ ركيس ميں آپ كے ليے جائے بنا كرلاتی ہوں۔ پھر دھرسارى باتيس كريں ميے۔ سردى بھى برسے كئى ہے۔ اوراب توبارش بھی تیزہو گئے ہے۔"وہ پیارے بولی۔ "اوہ آج تو بڑے بوے لوگوں نے میجن کو شرف بخشا ہے۔"وہ جائے کو کپ میں نکال رہی تھی جب

ے بھاتے ہوئے بولا۔ وہ جب تک کھانے سے فارغ ہوئی باری تب تک چائے بناچکا تھااور اس کااور اپناکپ کیےوہیں کری پہ بیٹھ گیا۔ " باری آپ یہ سب ... میرا مطلب ہے اتنا پرفیکٹلی کررہے ہیں کیے۔"وہ حران ہوئی۔ "جناب بيرمين چيلي بار نهيس كرربا-ان في كم يجه کھانا بنانا بھی آ تاہے۔ماما کی طبیعت آکٹر خرایب رہتی ہے اور اسی وجہ ہے میں اور انشراح دو نوں ہی کجن کے كامول ميں ماہر ہو تھے ہیں۔پایا اور خود ماما كو پسند نہيں كه چن ميں سى ميذكور كھيں۔"وہ تفصيل سے بولا۔ یہ تو تھیک ہے لیکن آپ مرد ہیں اور اس طرح یکن کے کام <u>م</u>سیم بہت سرپر اٹر ہوئی ہوں۔' دو حور مرد بول اذکیا ہوا۔ جب حاری عور تیں . منے ے شام تک مارے لیے کام کرتی ہیں 'ماراخیال کھتی ہیں تو ہم مروشی مبھی ان کی سدر سرویں توکیا کی ہے۔ رہی بچن کے کاموں کی بات تو ۔۔ توکوئی کام چھوٹا برط نہیں ہو آ۔ نہ ہی ہمیں گھرے کسی بھی کام کو تے شرم محسوس کرنی چاہیے۔ گھرے کام صرف عورے کے لیے نہیں ہوتے۔ مرد کابھی فرض بنتا ہے له این کی رو کرے اس کا ہاتھ بٹائے۔"وہ اس وقت ا تنی اچھی باتیں کر تااس کے زل میں اتر رہاتھا۔حور کو ایے نصیب پر رشک آیا تھا۔ وہ اتنا اچھا' محبت اور احماس کی مٹی سے گندھا مرد 'اس کا ہمسفو تھا۔ بیہ احساس ہی خوش ہونے اور ایے تعیب پر رشک كرنے كے ليے كافي تھا۔ "جائے اچھی ہے۔"سب کیتے اس نے تعریف ورجھے پتاہے۔"وہ شوخ ہوا۔ "أيك باتِ بتاؤل- آپ بهت الگ ہیں۔ بهت منفرد 'بہت کم لوگ آپ جیسے ہوتے ہیں۔ آپ خاص میں کیوں کہ آپ احساس کی دولت سے مالا مال ہیں۔ ده خلوص دل سے بولی۔ "مطلب تم امپرلیں ہو گئی ہو جھے ہے۔"وہ خوش

ے بلیز-"دہ روہائی ہوتی "لابابا .... "اس کی صورت دیکھ کرباری کابراجاندار قبقهه نکل گیا۔"اچھاجاؤ کیایاد کردگی۔"اس نے اس کی کلائی این گرفت سے آزاد کردی۔اور حور بنا ایک المح کی در کیے بغیرجائے کی ٹرے اٹھا کر بھاگ گئے۔ '' بیٹائم نے اتنی محنت کی باری باہرے کھاتا لے آیا۔" چیاجان نے کھانوں سے بھی ممک میں بسی تیبل کودیکھتے بیارے کہا۔ " چاچو باہرے تو آجا تا مگر گھر کاذا گفتہ تو نہیں ملتانہ اس میں اور میں نے جتنی محبت سے کھانا بنایا ہے۔ باہر والملے تو نہیں بناتے تا۔ "وہ محبت سے بولی تھی۔ " بإل بالكل حوربيه فاطمه - بجرمحيت كاذا كفه كيسے محسوس کرتے ہم۔"وہ شرارت نے بولا۔ جب کہ وہ نظرانداز کیے اماکوسوپ دینے جلی گئی تھی۔ '' مٹیاا تی محنت کی تم ہے۔ کب سے لگی ہو تھک گئی ہو گی۔" بیچی جان تشکر بھری نظروں سے دیکھتے ں کیلی چی وان-اینوں کے لیے کام کرکے بھی تھکا ہے کوئی اور پھر یہ تومیں نے اسے خوق سے کیا "اس بے سویا نہیں پلاتے ہوئے کہا۔ " ماشاء الله بهت وا كفه ب تهمارك بالمراس بیا۔"حورب نے پھر چی کومیٹسنز دیں اور لائٹ آف کر کے چلی آئی۔ چیااٹڈی میں چلے گئے تھے۔ جب كه ۋا كننگ تيبل بالكل صاف تھى۔وو برتنوں كى رے لے کرجب کی میں آئی تو جران رہ کئی تھی۔ باری گندے برش وھورہاتھا۔ اليد كياكرب بين آپ-"وه جران موتے بولى-میدم آب نے جتنا کرنا تھا کرلیا ہے آپ وہاں

" میں کرلوں گی ہیں آپ۔"وہ فورا"اے ہٹانے لگی۔ بیٹھ کرڈنز کریں۔ تب تک میں اس کام سے فارغ ہو جاؤں گا۔ پھر آپ کو اسے ہاتھ کی بن مزے دار جائے يلاؤل گا-"وہ کچن میں رکھی ڈا کننگ ٹیبل کی کرنی پہ

جائے تھے" باری نے اسیس خوف زوہ کرنے کی "توكيا موا- آپ بين نه!"حوريه براعتاد ليج مين بولی تو باری اس کے تھین پر دل ہی دل میں مسکرایا۔ اس نے دونوں کی تصوریں لے لیس تو دونوں نیجے اتر و اوه باد آیا ای بلاری تھیں تم دونوں کو۔" باری " اوہ اچھا آپ لوگ باتیں کریں میں ابھی آتی مول-"انشراح يد كتية موت چلي كئ-" صبح سے میری برتھ ڈے کے لیے اتن محنت كرنے كے بجائے اگر تم مجھے دش بھی كرديتن تو مجھے خوشی ہوتی حور۔"وہ اس کے ساتھ مصلی ریت پر چلتے ہوئے بولا۔ انداز میں خفکی تھی اور چرے یہ ر کرتا ضروری تھا میں نے رات کو سیسج تو تھا آپ کو۔''وہ اس کی ٹاراضی دیکھے کے جران ہوتی کے " تم ہربات بھی سے میسج پہ کرتی ہو۔ میں تمهارے لیے کیا ہے اہمیت رکھتا ہوں کی تم ایک پیسج کرے خود کو فری مجھو۔"اس کی خفکی بردھی تھی اور ساتھ میں قدموں کی رفتار بھی۔ وہ دونوں چلتے جلتے بہت دور نکل آئے تھے حورے اپنی رفتار تیز کر کے اس کے برابر جلنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن نہیں چل متی تھی مجبورا ''اس نے اس کاہاتھ تھام کراسے رو کا وو آئم سوری ... عبدالباری کاباتھ الب بھی اس کے ہاتھ میں تھا جبکہ نگاہ جھی ہوئی تھی۔ ''کیایاراب بھی سوری کمہ رہی ہواب تووِش کر دو-"اس نے ساری ناراضی بھلائے اس کی آئھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ "سالگرہ مبارک ہو۔"وہ نگایں جھکا کے شرماکر پول تھی۔لبون یہ خود بخودایک شرمکیں مسکراہٹ جھا

" جي نهيس اتني جلد اميرليس نهيس جو تي ميس-"وه "ايك دن تم امپريس ضرور موگ- ده بريقين انداز "ويكھتے ہیں-"وہ چيلنجنگ انداز ميں بول-0 0 0 لاکھ مجھ کو تا پند کرے کوئی ایک رتی نہیں بدلنے کی میں دن تیزی ہے کزرتے جارے تھے سردی جس تیزی سے آئی تھی اتنی تیزی ہے گزر بھی گئی تھی۔ بمار کاموسم شروع ہو چکا تھا۔ ہر طرف رعول اور بھولوں کی بہار تھی۔ آج بندرہ ارچ تھی عبدالباری کی بالكره كادن\_انفاق، آج سنڈے تھا۔سبنے چھٹی کی اور عبدالباری کی سالگرہ کو بھرپور طریقے ہے انجوائے کرنے کے لیے مبارک وہیج پکنگ کا روگرام بنا لیا تھا۔ برتھ ڈے کی ساری تاری انشراح اور حوریہ نے مل کری تھی۔اور کیک بھی گھر میں بیک کیا تھا۔ کمے سفر کے بعدوہ لوگ بلا آخر مبارک وہیج گئے تنصه سفری ساری تھکان دور تک تھیلے صاف شفاف نلے یانی خوب صورت سندر کو دیکھتے ہی حتم ہو چکی بلاشبه وه کرای کاخوب صورت ترین پکنک پوائنٹ تھا۔ آیک ایس جگہ جہاں آکر کوئی بھی پاکستان ہے محبت میں گر فآر ہو سکتا ہے۔ حوربیہ فاطمہ سب کھھ بھلاکراس کے سحرمیں کلوچکی تھی۔ " کتنی حسین جگہ ہے نہ بیدانشراج۔ پہلی ہی نظر میں اپنا بنا کینے والی۔" وہ خوشی سے جہکتے ہوئے بولی " ہاں ہے تو واقعی حسین ۔"انشراح بھی اس کے حسن میں کھوئے بول۔ " آؤ اس پھر پر بیٹھ کے پک بناتے ہیں انشراح۔"اس نے پانی کے پیچ میں پیاڑی يقرى طرف اشاره كيا-"اگراہے میں کوئی امرآ کے تم دونوں کو بما کے لے

تھا مب بہت خوش تھے حوریہ فاطمہ کی ساری شاینگ ممااور فاریہ بھابھی ہی کررہی تھیں اس لیے وہ پر سکون تھی جون کاٹر چل رہاتھا گرمی اپنے عروج پر تھی وہ لاؤر کے میں بیٹھی ٹی وی دیکھتے ہوئے ٹھنڈے جوس سے لطف اندوز ہورہی تھی۔جب انشراح آئی آج کل اس کی چھٹیاں تھیں وہ میڈیکل کے فور تھ ایئر میں تھی اور آج کل لیافت نیشنل سے انٹرن شپ کر رہی تھی۔

"میرے پاس ایک مزے کی خبرہے "انشراح نے سس پھیلایا۔

"اچھا وہ کیا جلدی بتاؤے" وہ "کھوں میں چک بھرے فورا"اس کی طرف متوجہ ہوئی۔
"سنڈے کو بھائی کا حیدر آباد کی ٹیم کے ساتھ ہاک چیجے کیاارادہ ہے۔ "اس نے شرارت ہے کہا۔
"شکی میرا تو برط نیک ارادہ ہے اور تہمارا۔"
اس نے انسراح سے پوچھا۔
"شجو بھر تھیک ہے "کیکن باری کو نہ بتانا ہمارے
پلان کا جم ان کو سربر ائز دیں گے۔"
پلان کا جم ان کو سربر ائز دیں گے۔"

وہ ی کرین ہاف ملیو شرت میں ڈارک کرین جینز
پنے آئینے کے سامنے کھڑی اپنی تھی خدار بلوں کو
مسکارے کا نہے دے رہی تھی بالوں کو اس نے کرل کر
کے شانوں یہ کھلا چھوڑ دیا تھا آئینے کے سامنے کھڑے
ہوکرمسکارالگانے کے بعد اس نے اپنا تنقیدی جائزہ لیا
تھاوہ بہت پیاری لگ رہی تھی بالکل کسی بارلی ڈول کی
طرح۔ کرین کلر میں اس کی گوری رنگت دمک رہی
تھی وہ کارکی جابیاں لے کراور اپناسیل اٹھا کر پورچ میں
کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی ساتھ میں انشراح
کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی ساتھ میں انشراح
کومیسے بھی کرویا تھا کہ گیٹ یہ آؤ۔

کومیسے بھی کرویا تھا کہ گیٹ یہ آؤ۔

ومیسے بھی کرویا تھا کہ گیٹ یہ آؤ۔

كرتى الكليانج من مي انشراح كي كيث ير تقى اس

بروں۔ ''اچھا مجھے گفٹ بھی چاہیے۔''اس کی خاموثی محسوس کرکے وہ پچھ دیر کے لیے وقفے سے بولا۔ ''کیسا گفٹ…''وہ جران ہوئی۔

" حور تم میرے آئیڈیل سے بالکل الگ ہو۔

لیکن میں پھر بھی تم سے بے حد محبت کر تاہوں۔ اتی

کہ تم جس طرح بھی مجھے ملو مجھے قبول ہے۔ لیکن کیا

یہ نہیں ہو سکتا تم میرے لیے خود کوبدل لو۔خود کواس

رنگ میں رنگ دو مجھے پہند ہے۔ " وہ اس کی سلیولیس

نی شرٹ اور جینز کی اشارہ کرتے بولا جس کے پائنچے

حوریہ فاطمہ نے پنڈلیول تک فولڈ کیے ہوئے تھے۔

حوریہ فاطمہ نے آہستہ سے نرمی سے اس سے ہاتھ

چھڑا کیے تھے اور اس کے آگے مطبعے وہ آہستہ بولی

و معرالباری آئی ایم سوری لیکن میں کس کے لیے بھی خود کوبدل مہیں گئی۔ میں جیسی ہوں دیسے خود کو بہت پہند ہوں۔ اگر آپ کو میراساتھ قبول ہے توالیے بی مجھے بھی قبول کرنا ہو گا۔ میں کیسے کسی کے لیے اپنی شاخعہ میں الدارہ "

شناخت بدل اول." اس کے بعد باری نے مزید کوئی سوال نمبیں کیا تھاوہ خاموشی سے اس کے بیروں نے نشانوں پہ چلیا اس کی طرف برمھاتھا۔

محبت میں محبوب کی پیند سے زیادہ تو کچھ بھی اہم نہیں ہو تا۔وہ اسے سمجھا سکتا تھا زبردستی نہیں کر سکتا تھا اس کے لیے سب سے اہم حوربیہ فاطمہ کی خوشی تھی پھرچاہےوہ کسی چیز میں بھی ہو۔

# # #

گرمیں حوریہ فاطمہ اور عبدالباری کی شادی کی تیاریاں عودج پر تھیں۔ چی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی اس لیے ان کی خواہش پر حوریہ فاطمہ کی دوران تعلیم ہی شادی طے ہو رہی تھی ابھی دہ تھرڈ ایئرمیں تھی اسے اور عبدالباری کو کوئی اعتراض نہیں

2016 7 (206) 54.

نے بھتے ساتھ ہی باران نہاتھ رکھ دیا تھا اور جب تک اس کاچہرہ غصے سے سمرخ ہو گیا تھا جبکہ حور اس بات انشراح آكر بينه منيس كئ اس في انه ميس مثايا تھا۔ ے بے خراے دار دے رای می-وتم اس حليم ميں جاؤگي ؟" وہ جران پريشان س میچ حتم ہو چکا تھا باری کی ٹیم جیت چکی تھی تب ہی اے دیکھتی ہکابکا نظر آرہی تھی چھوٹی می ٹائیٹ شرک انشراح فے ایے وہاں سے چلنے کا کما تھا وہ باری کا غصيلا چره دېکيمه چکې تھی اوروه تهيں جاہتی تھې که وہاں اور جس کی آستینیں صرف نام کی حد تک تھیں ان ے جھا نلتے اس کے سفید دودھ دھیا بازو۔ انشراح کوئی سنجی ہو جبکہ حوراب باری کی میم سے ملنے کاارادہ كنك ى اس دىكھے كئ ر کھتی تھی۔ " کیوں اچھی نہیں لگ رہی ؟" اس نے ڈرائیو " يارب وقوفي كى باتيس نيه كرو بھائى بهت غصير بهوں كرتے ايك بار پرشيشے ميں خود كود يكھا تھا۔ کے۔"وہ زیردستی اس کا ہاتھ تھینجتی اسے باہرلائی تھی۔ "الكسيوزى ميم إلياس آب ك ساته ايك " پلیز گاڑی روکواور چینج کر آؤیا چادراوراسکارف ئى كے لو-"وہ اسے سمجھانے لگی۔ سیلفی کے سکتا ہوں۔" وہ جانے کے لیے مرس تھیں جب کراچی فیم کا ایک کھلاڑی اے پکارتے ' کیا گنواروں والی باتی*ں کر رہی ہو*اتنی انچھی تو لگ آگے بربھا تھا انشراح گنگ ئی اے دیکھ رہی تھی جبکہ اور سیج شروع مونے میں کھائی ٹائم رہ گیاہے۔" حوربية فاطمير بھي ۔ حران رہ گئي تھي ساتھ ہی اس نے ایکسیلیٹر پر دباؤ برمھایا ہے وہ بولڈ تھی لیکن اتنی تھی نہیں کہ تھی تھا ڈی کے '' بھیا جان لے لیں طے خور تمہاری آگر انہوں نے ماتھ تصور بنالے۔ اور وہ لڑکا وہ اس کے حسن سے تههيل اس حليع عن استيريم مين ويكها تو إور سائقه شاید کھھ زیادہ ہی مرعوب نظر آرہا تھا۔ وہ سہولت ہے میں میری بھی ۔ " وہ یکی میں پریشان ہو گئی تھی جور کی سے ہی اس لڑکے کوافکار کرکے بلٹی گنگ رہ جی تھی دُريسَك ديكيه كراس كي ساري خوشي غارت هو گئي تقي وه باری خونخوار نظروں سے اسے کھور رہاتھا۔ وہاں کوئی باری کو اچھی طرح سے جانتی تھی اور اب اس کے نبیں تقانشراح جا کر کارمیں بیٹھ گئی تھی۔ متوقع رد عمل کاس کری ریشان تھی۔ باری غصے ہے آ مے بردھا تھا اور اس کے بھاری ''انیا کچھ نہیں ہو گابراشان مبت ہواور بھے آرام اتھ کانشان اس کے تازک گال پر اپنانشان چھوڑ تا چلا ے ڈرائیو کرنے دو۔"اس نے میوزک آن کرتے ""تم بے شرم ازی ہے ہی جاہتی تھی نہ تم کہ لوگ تمہارے حسن کو سراہیں 'تنہیں خزاج پیش کریں مل گیا تمہیں خزاج نے خوش ہونااب تم اس کیے اس ہوئے اے ڈیٹا۔ " انتهائی رکیش ڈرائیو کر کہ حور اور وہ وقت پر اسٹیڈیم چنچ گئی تھیں۔انشراح دل ہی دل میں دعا کڑ رہی تھی کہ باری کی نگاہ ان پر نہ بڑے۔ طرح کہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پین کراپے جسم کی تیج شروع ہو چکا تھا ہاری کی اب تک ان یہ نظر نماش كرتى موتا ... "ات خود مجھ نہيں آرہاتھا كہ وہ نہیں بڑی تھی انشراح شکر اداکرتی چے انجوائے کررہی غصے سے کیابول رہاہے۔اس کی زبان سے نگلتے شعلے تھی تب ہی باری نے گول کیا تھا اور جور خوشی ہے حور كوخاكستركررب الچل بری تھی ساتھ ہی اس نے تعرب لگانے «بس\_أيك لفظ اور نهيس-"حور كاسكته ثوثا تقياب اشارث كروسي تص حوبال موجود لرك اس ام "تم خود کو کیا مجھتے ہو تم ہوتے کویں ہو مجھ یہ انگل ہوائے ٹائپ کڑی کوجو پریوں ہی حسین تھی 'ولیسی ہے ویکھنے لگے تھے تب ہی باری کی ٹگاہ ان پر پڑی تھی اور اٹھانے والے ۔ تم خود کو بہت پارسا سجھتے ہو تم اور تمہاری بمن کےعلاوہ سب گندگی کاڈھیرہیں تا۔۔ "

ہو گئی تھی تووہ کرے ہے نکل کریا ہر آئی تھی۔ موسم خوش گوار تھا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ وہ بیروں کو سلیری قیدے آزاد کرکے کیلی گھاس یہ چلنے لگی تھی۔ایک فرحت بخش احساس تھاجویس کی روح تک میں اتر گیا تھا۔ ذہن کو تراوہٹ ملی بھی اور بہت دن بعدوه خود کو ترو تازه محسوس کررہی تھی۔ آنج باری ے لڑائی ہوئے وس دن ہو گئے تھے۔ باری نے بھی آخر تھک کے دوون سے رابطہ ختم کردیا تھا۔اوراس چزنے حور کے غصے میں اور اضافہ کیا تھا۔ وہ چہل قدی کرتے کرتے جب تھک کئی تو پھروہی بیٹھ گئی تھی۔ تب ہی فارب بھابھی گرماگرم پکو ژول کے باتھ جائے کا بھاپ اڑا تاک لے کراس کھیاس آئی تھنک ہو ۔ مجھے اس وقت کی میں جائے کی طلب ہورہی تھی۔"وہ مسرائے ہولی۔ ''ایک بات کهون حوریه فاطمه آگر تم برانه مانونو .. 2 2 3,0 "جی کہتے تا .... آپ کواجازت کی ضرورت تو ہونی کا ہے بھابھی۔"حور خلوص سے بولی میں ترے عبدالباری کے متعلق بات کرنا جاہ رہی ہوں ولیے ہتا تا لوگال کار برسنل میٹر ہے لیکن مجھے لگتاہے کہ تم دونوں کو بیٹھ کربات سلجھائی چاہیے یوں تعلق من کرنے ہے رشتے کمزور رہاتے ہیں۔" "بلیز بھابھی آپ کچھ نہیں جانتیں 'اورویسے بھی میں اب اس مخص سے ہررشتہ حتم کر آئی ہوں۔"وہ " ول کارشتہ بھی ؟" انہوں نے گہرے انداز میں ومكھتے سوال كيا۔ " ول کا رشتہ تو شاید ہارے درمیان بھی بن ہی نہیں سکا تھا آگر بنیا تووہ مجھے سمجھتے نہ کہ میرا تماشا بناکر ر كادية-"وه كمزور ليج من يولى-" تتم مجھنے میں غلطی کررہی ہو میری جان 'ول کے

وہ آنسوے تم دکھادر ہے بینی ہے چینی بولتی جلی

" نہیں بس اب نہیں اب میں تم کواس کا موقعہ

نہیں دول گی۔ تو رقی ہوں میں تم سے اپنا آج ہررشتہ

اس اگلو تھی نے ہی تمہیں اجازت دی ہے تا میری

ذات پہ کیچڑا چھالنے کی۔ مارتی ہوں میں تمہارے منہ

ہا ہے۔ "

اس نے اگلو تھی انار کر اس کے منہ پر پھینکی اور

اس نے انگو تھی انار کر اس کے منہ پر پھینکی اور

اس نے انگر تھو ڈکرردتی بلیٹ گئی۔۔

انشراح نے گاڑی میں جمیتے اس کی شکل سے

مورت حال کا اندازہ لگانا جاہا۔ گالوں پہ جمی انگلیوں

کے نشان اور آنکھوں سے بہتا کا جل ۔۔۔ سب کچھ کمہ

گیا تھا حور کو ایسے دیکھ کر انشراح کو بہت تکلیف ہوئی

میں۔ انگر کے کہا گئی ہوں کی کھی کر انشراح کو بہت تکلیف ہوئی

آئ تین دن گزر چکے تھے اس نے خود کو کمرے میں قید کیا ہوا تھا۔ تین دن سے مسلسل رونے کے باوجود آنسو تھے کہ خشک ہونے میں نہ آتے تھے ۔۔ ان تین دنوں میں باری نے لا تعداد کال اور میسیجز کیے تھے اسے لیکن حور نے کسی میسیج کا نہ روپلا کے دیا تھا اور نہ ہی کوئی کال ریسیو کی تھی۔ اور وہ خود بھی توان اور نہ ہی کوئی کال ریسیو کی تھی۔ اور وہ خود بھی توان میں دنوں میں اتن بار آچکا تھا اس سے بات کرنے میں دنوں میں اتن بار آچکا تھا اس سے بات کرنے اسے دور ہوں میں اتن بار آچکا تھا اس سے بات کرنے اسے دور اس

گھروالوں کو پتا چل گیا تھا ان کا جھگڑا ہوا ہے لیکن وجہ کیاہے کسی کو پتانہ تھی۔ اپنی طرف سے توخود ہررشتہ ختم کر چکی تھی۔اسے ایسے کہی شخص سے رشتہ رکھنے کی ضرورت نہ تھی جو اسنے ننگ زبن کا ہو۔ جس کے نزدیک اس کی عزت کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ محبت بناعزت کے کوئی اہمیت نہیں رکھتی جب کہ عزت بنامحبت کے بھی دل میں گھر کر جاتی ہے۔ غصے نے حور کے سوچنے ' مجھنے کی ہرصلاحیت ختم کرکے رکھ دی تھی۔ شام کا وقت تھا طبیعت جب حدسے زیادہ ہو جھل

م کا وقت تھا طبیعت جب حدسے زیادہ بو جس اواسیاں مقدر بن جاتی ہیں وہ تم سے بہت محبت کر ہا مرکا وقت تھا طبیعت جب حد سے زیادہ بو جس اور مقدر بن جاتی ہیں وہ تم سے بہت محبت کر ہا

رشة آگرېد گمانيون مين کھوجائيں تا پھرساري زندگي کي

آخرى ميسبح جوبيس جون رات وس بيح كاتها-"آج رات 12 بح كى فلائث سے ميں بيد ملك چھوڑکے بیشہ کے لیے جارہا ہوں۔ بہت برا لگتا ہوں میں تہیں ہررشتہ ختم کرنے چکی گئی ہو شکل تک نهیں دیکھنا چاہتیں میری۔اگرتم چاہتی ہومیں نہ جاؤں توبس ایک مهسج کرویتایا ایک مسڈ کال دے دیتا۔ میں سمجھ جاؤں گا۔۔۔"

بدلاسث ميسبع تفاجوكه تين دن برانا تفاكياب نداق تھا' نہیں وہ یوں حمیں جا سکتا بنا مجھے بنائے یوں اجانک وہ ہے کیٹینی ہے اٹھی تھی اور یا گلوں کی طرح پورچ میں بھاگی تھی انتہائی ریش ڈرائیونگ کرتے وہ المكلے بانچ منٹ میں جاچو کے کھر تھی سامنے لان میں افسرده أفسرده ى انشاح بليتهي هوئي تشي-"انشراح باری کیاں ہے۔"وہ تیزی سے بولی۔ "كيامطلب تهيس نبين پتا؟" وه اس كي اجري ا جڑی حالت دیکھ کرجران ہوئی۔ '' بھائی تو چلے گئے دون ہو چکے اور انہوں نے تو ب ای کهاتھا کہ یہ تمہاری خواہش ہے۔ و كيا؟ نهين انشراح ده اس طرح اجانك مجھے بھوڑا

نهيں جا محتے تم جھوٹ بول رہی ہوتا۔" وہ اے برے و مللے اری کے روم کی طرف بردھی تھی اور تیزی ہے دروازہ کھول کر آوازیں ویتی اندر واخل ہوئی تھی۔

میکن وہاں بھی اداس کمرے نے اس کاسواگت کیا تھا۔ کیاوہ سے میں چلا گیاؤل نے سوال کیا۔جواب کہیں ے تہیں آیا تھا وہ اس ہی کے بیٹے یہ بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کررودی تھی تو کیا فا<u>صلے در میان میں آگئے تھے</u> کیا محبت بد مگانی کی دھند میں کھو چکی تھی۔

" بھائی جاتے ہوئے یہ دے گئے تھے تمہارے کیے۔"انشراح اندر آئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا کر دردازہ بند کرکے جلی گئے۔اس نے آنسو صاف كركے خاموشي سے لفاف كھولا أندرت ايك خط نکلا تھا اور ساتھ میں اس کی انگو تھی نکل کے گری ے اور تم بھی اس ہے بہت محبت کرتی ہو اور محبت کے رشتے گفظوں سے شمیں ٹوٹتے ہیں بیہ تو دل ہے جزتے ہیں اور مرتے وم تک ساتھ بھاتے ہیں یہ اگر کھوبھی جائیں تودل سے جدانہیں ہوتے۔ باری عتبیں بہت بار منانے آجاہے مجھے نہیں معلوم اس کی کوئی غلطی بھی ہے یا نہیں لیکن وہ اپنی انا قربان کر کے تماری وبلیزیہ بارہا آ چکا ہے اس گا یہ مطلب بكدوه تهيس اني اناس زياده عزيز ركفتاب اس كى انا كومزيد مت تفيس پېنچاؤ 'اوراپ تم بھى اس کی طرف قدم برمهاؤ 'ب شک کرد جھکڑو لیکن دوریوں كواين درميان مت آفيدو-"

وہ أے سمجھا كرسوچوں كے حوالے جھوڑ كرجلي كئي

وہ ٹھیک کمہ رہی تھیں۔ ول کے رشتوں کے درمیان دوریوں کی دیوار کو چگہ نہیں دیے۔ وہ اس سے ناراض تھی لیکن اس کو یوں تو نہیں توڑنا جاہے تھا اس اپنی غلطی کا شد ہے۔ احساس ہوا تھا۔ عصبہ کم ہوا تھا توا ہے ہاتھ کی انگی میں خالی بن کا حساس شدت ہے ہوا تھا اس نے اپنا فون الحايا 250 كالراور 101 ميسجز اس كامطلب تها كه وه ايك ع م الح الحاده اس عناقل نبيس تها وه اداس تحقی و پیشان وه مجمی تھا۔

" مجھے معاف کردو حوریہ میں تم سے بے حد محبت کر ناہوں اور یہ نحبت کی انتہا تھی کہ بچھ ہے وہ ہو گیا جو نہ نہیں ہوتا چاہیے تھا۔ حمہیں نہیں پتالیکن تمہارے آنسومیرے دل پہ کر رہے ہیں پلیز کال ریسیو کرلو۔ ا ور حور بلیزایک جواب دے دو ایک بار مجھے معاف کر

تمهارے ساتھ ویکھی وگرفہ زندگی ہم کو نرتب محسوس ہوتی تھی نداب محسوس ہوتی ہے " کسی کے اندر زندہ رہنے کی خواہش میں اپنے اندر ہم مرجاتے ہیں۔ پلیز کوئی سزاہی سنادو کیکن نے رخی کی موت مت مارو حوراً۔ اور اس طرح کے لا تعداد ميسجز تصوه يرحتي كن اور جران موتي كن-

تم میری زندگ میں سب سے بیتی تم تھیں کسی متاع حیات کی طرح لیکن تم نے مجھے 'خودے جدا کرکے ختم کرویا۔۔

میں جارہا ہوں اب تمہاری دنیا ہے اس دعا کے ساتھ اب کوئی صبح تمہاری آنکھ میں آنسونہ لائے۔
تمہاری راتیں چاندنی سے آباد ہوں۔ زندگی کے سفر میں محبول کے گلابوں سے تمہاری راتیں ہجی ہوں اور تم ہردن مسکراؤ۔ اور جب میں لوٹ کے آوں تو تم ابی دنیا میں ہنتی مسکراتی ملو۔
ابی دنیا میں ہنتی مسکراتی ملو۔

عبدالباری خط ختم ہو گیا تھا۔اس کے لفظوں کا خمار ٹوٹ چکا تھا۔وہ اسے سردوگرم سے بچانا جارتا تھا۔اور حور نے کتنا غلط سمجھا باری کو ۔۔۔ آنسو قطار ور قطار اس کے گالوں پر پھسلتے جلے گئے تھے۔وہ پھوٹ بھوٹ کر اس کالوں پر پھسلتے جلے گئے تھے۔وہ پھوٹ بھوٹ کر اس کے بیڈ پر رور ہی تھی۔روتے روتے کب اس کی آنکھ

" آاہی احسان ۔ بس آئی کی کمانی ہے میری آئی ہوں کہانی ہے میری آئی ہوں گی ہوتے ہو یہ حبت کی تی میری آئی ہوں گی ہوت ہوں کی ہوت کی جو یہ میری شخصیت کا خوار ہے یہ ہوں ہوت کی میری خصیت کا خوار ہے یہ ہوں ہوت کی عطا ہے عبدالباری میری فرات کا خوار ہے ہے ہوت کے اس کے بعد انہوں نے جھے ہوت کے میری ذات کا خوار جھے سونپ جاتے جھے لوگوں کی نظروں سے محفوظ کر گئے۔ ایسی محبت بہت کم لوگ کرتے ہیں تا بابش ایو آپ کی خوشی کے لیے اپنی محبت سے دستمبردار ہوجا میں۔ اور ایک اور بات باری جاتے جاتے جھے لوگوں کا چرود کھے کرول کا حال جان لیزا بھی سکھا گئے ہیں۔ اور ایک اور بات باری جاتے جاتے جھے لوگوں کا چرود کھے کرول کا حال جان لیزا بھی سکھا گئے ہیں۔ پیرہ و آپ کی آئی ہوں بابش آپ بچھے کہا سمجھ رہے تھے۔ ہیں جو آپ کی آئی ہوں بابش آپ بچھے کہا سمجھ رہے تھے۔ ہیں۔ ہیں جان کروی تی ہیں۔ ہی جو آپ کی آئی ہوں بابش آپ بچھے کہا سمجھ میاں کروی ہیں۔ ہی جو آپ کی آئی ہوں بی بات کہ آپ بچھے ہرانے کی ہیں۔ ہیں ہیں بیات کہ آپ بچھے ہرانے کی ہیں۔ ہیں بیات کہ آپ بچھے ہرانے کی ہیں۔ ہیں بیات کہ آپ بچھے ہرانے کی ہیں۔ ہیں۔ ہیں بیات کہ آپ بچھے ہرانے کی ہیں بیات کہ آپ بچھے ہرانے کی ہیں۔ ہیں بیات کہ آپ بچھے ہرانے کی ہیں۔ ہیں بیات کہ آپ بچھے ہرانے کی ہیں۔ ہیں بیات کہ آپ بیات کی آپ بیات کی آپ بیات کی آپ بیات کہ آپ بیات کہ آپ بیات کہ آپ بیات کی کی آپ بیات کی کی آپ بیات کی آپ

جب تک تمہیں پیر خط سے گامیں تمہاری دنیا سے
بہت دور چلا جاؤں گا۔ بہت دکھ دیے ہیں تاہیں نے
تمہیں 'بہت آنسو۔ محبت سے کئی گنا زیادہ تکلیف
میری زندگی میں تم کسی بری کی طرح آئی اور جادوئی
چھڑی گھما کر میرے ہر طرف محبت ہی محبت بھردی
تمہاری معصومیت 'تمہاری ہسی 'تمہاری شرارت'
تمہاری ہراک ادا سے جھے محبت ہوتی جلی گئی۔ شدید
ترین اور پھراللہ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا۔
تمہاری براک دیا ہے تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا۔
تمہیں یاکر گنوادیا۔

آج میں تمہیں کچھ ہاتیں کلیئر کرناچاہتا ہوں اس کیے تم اگر مجھے بھی یاد کرو تووہ اچھی یاد ہو مسکرانے پہ مجبور کرنے والی نہ

تم آیک اچھی لڑکی ہو حور معصوم کیکن اس دنیا کے لوگ بہت سفاک ہیں جو پاکیزگی 'معصومیت اور حیا مجھے تمہاری آنکھوں میں نظر آتی ہےلازی نہیں وہ ہر آ تکھ میں ہو۔ مرد جو کہ عورت کو عزت تو دیتا ہے لیکن اں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کو غورت متجھے۔ آج کل کے مرد صرف اپنی ماں بھن بیٹی بیوی کو بي عورت مجھتے ہیں اتی عور آن کو لطف اور مزاحاصل كرنے كى چيزاور عورت كونوا سلام نے بھى بہت وات دی ہے۔ جانتی ہو ہیرے کو سوئے کولا کرز میں کیوں مقید رکھا جا تا ہے لاکونکہ وہ کیمتی ہوتے ہیں ہے صد فيمتى تفيك اى طرح عورت بھى بهت فيمتى اور يا كيزه ہوتی ہے مرد کی تظریر اس کو میلا کردیتی ہیں۔اس لیے ہی اس کو پردے کا حکم دیا گیا ہے پروہ جو کیے اس کی حفاظت کر آئے اے میلا ہونے سے گرد لگنے سے بچا آئے بس ای سی خواہش تھی میری کہ تنہیں میلا نہ ہونے دوں۔اس دن وہ لڑکا تنہیں جن نظروں ہے دیکھ رہاتھااس نے مجھے اندر ہی اندر مجسم کرڈالا تھامیں م مجھ سوج نہ سکااور میراہاتھ اٹھ گیالیکن پھرجس طرح سے تم نے میری محبت کومنہ یہ دے مارااس نے مجھے اندر ہی اندر ختم کردیا۔ مجھے دو گوڑی کاکر کے جلی گئیں

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿ سيلرز:-



رضامندی پر فخرے بلند ہوا تھا۔ ''میٹائم حسان سے ملنا چاہوگی یا اس کی تصویر وغیرہ ویکھنا چاہود مکی سکتی ہو' مجھے کوئی اعتراض نہیں۔'' '''نہیں پایا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔''وہ نفی میں سم ہلانے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جاہیں میری طرف برمھے تھے لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو حور سے فاطمہ اب بہت مضبوط ہو چگی ہے۔" دہ اس کی ذات کو آندھیوں کے حوالے کرکے جاچگی تھی جب کہ میں مابش احسان وہیں جیران پریشان بیٹھارہ گیا تھا۔۔۔

الفاظ کے جھوٹے بندھن میں افاظ کے جھوٹے بندھن میں افاز کے جھوٹے بندھن میں ہر مخص محبت کرتا ہے مالانکہ محبت کچھ بھی نہیں سب ول رکھنے کی باتیں ہیں اسلی روپ چھیاتے ہیں سب اسلی روپ چھیاتے ہیں افسان کے انیر چلاتے ہیں انگے لفظول کے انیر چلاتے ہیں ساری عمر روفا میں انگے میں سب رسمی رسمی باتیں ہیں بیار و محبت مہر وفا سب رسمی رسمی باتیں ہیں بیار و محبت میں بیار و میں بیار و محبت میں بیار و میں بیا

عید الاصحیٰ آنے والی تھی وہ آئکھیں موندے اے سی کی ٹھنڈک کواپنے وجود میں آثار نے گزرے دونوں کو یاد کررہی تھی۔ یاد کررہی تھی۔ ''حور! شہیں بیابلارہے ہیں'۔ وہ جو سوچوں میں

# # #

"تحوراً تمهيں بابا بلارہ ہیں نے وہ جو سوچوں میں کھوئی تھی 'اسے بتا ہی نہیں چلا کب فاری بھا بھی آئی تھی۔ تھیں۔ وہ ان کی آواز من کرچو نک گئی تھی۔ "او کے بھا بھی! میں آئی ہوں۔" وہ بمشکل مسکراتے ہوئے بولی تھی۔"وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔"وہ ان کے سامنے کھڑی دھیمی آواز میں بولی۔ ان کے سامنے کھڑی دھیمی آواز میں بولی۔ "جہنے باس بیٹھو۔"انہوں نے اسے اپنے باس بیٹھو۔"انہوں نے اسے اپنے باس بیٹھو۔"انہوں نے اسے اپنے باس

''بیٹا!ہم تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ آپ نے شتہ ختم کردیا تھا۔ آپ کی خواہش پر ہم نے اعتراض 'میں کیا۔ وہ چلا گیا اور شاید وہ واپس آئے بھی نہیں۔ تھے گلا ہے اب آپ کو تھی آگے برمھ جاتاجا ہیں۔' وہ اس کی ول کی حالت سے لیے خبر اسے آگے برمھے کا زندگی کی ٹی شروعات کا مضورہ دے رہے تھے۔اس کے دل کو پچھ ہوا تھا۔

''میرے اگ دوست کا بیٹا ہے ایئر فورس میں ہے۔اچھاہے۔ تمہارا پرفیکٹ چیج ہے۔ حمان میں ہر وہ خولی ہے جو ایک لڑکی اپنے ہم سفر میں جاہتی ہے۔ میں مل چکا ہوں اس سے اور مجھے وہ بہت پہند آیا ہے تمہارے لیے۔''

''یلیا مجھے آپ کے فیصلوں پرنہ کل اعتراض تھا'نہ آج کوئی اعتراض ہے'میں بھی آپ کے فیصلوں کے خلاف نہیں جاسکتی'میں جانتی ہوں آپ میرے لیے جو سوچیں گے وہ اچھا ہی ہوگا۔'' بایا کا سراس کی

بن اپنی خاطر جیتا ہے وہ لوگ ایک کا کہنا تھا کہ اوہ لوگ شاید بہت جلدی میں تھے ان کا کہنا تھا کہ ان ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہیں ہوئے ہے ہیں بنا کسی رسموں کے چکر میں پڑے ڈائریکٹ ذکاح کرنا چاہتے ہیں جبکہ بلیا بھی فورا" راضی ہوگئے تھے۔ انشرہ آج کل اپنے ہاؤس جاب میں مصوف تھی۔ وہ اس سے بھی بات کرکے اپنا ہو جھ ہلکا نہیں کر سکتی تھی۔ چاچواور پھی بات کرکے اپنا ہو جھ باک نہیں کر سکتی تھی۔ چاچواور کئی جان بھی خوشی خوشی شادی کی تیار ہوں میں حصہ کے جان بھی خوشی تھا اور اس کو لگنا تھا جیسے اس کا ول مرکبیاہے 'بھا بھی پہلے اور اس کو لگنا تھا جیسے اس کا ول مرکبیاہے 'بھا بھی پہلے اس کا چہوہ دیکھ کرول کا حال جان لیا کرتی تھیں 'اب اس کا چہوہ دیکھ کرول کا حال جان لیا کرتی تھیں 'اب اس کا چہوہ دیکھ کرول کا حال جان لیا کرتی تھیں 'اب اس کا چہوہ دیکھ کرول کا حال جان لیا کرتی تھیں 'اب اس کا چہوہ دیکھ کرول کا حال جان لیا کرتی تھیں 'اب اس کا چہوہ دیکھ کرول کا حال جان لیا کرتی تھیں 'اب اس کی خوشی کی پروا سبھالے ہوئے تھیں کسی کو بھی اس کی خوشی کی پروا سبھالے ہوئے تھیں کسی کو بھی اس کی خوشی کی پروا

میں ہاشاء اللہ کہتے ہے مجبور کررہا تھا۔اس نے یہ دن جس شخص کے حوالے سے سوچا تھا وہ تو نہ جانے کہاں تھا اور وہ اب کسی اور کی دلمن بننے والی تھی وہ آخری ہار 'باری کے بارے میں سوچ کے روئی تھی اب اس کے بعد وہ اس شخص کو سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ سوچوں کے وسیع ہمندر میں خوطہ زن تھی تب

وہ سوچوں کے وسیع سمندر میں غوطہ زن تھی تب
ہی آہے ہوئی تھی اور کوئی اندر آیا تھاوہ صحیح ہے آنے
والے کو ادھر سے دیکھ نہیں سکتی تھی سوچ سوچ کے
اس کے سرمیں در دہونے لگ گیا تھا جبکہ تبج سے اس
نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب تو بھوک اور تھکن سے
اس کی حالت غیر ہورہی تھی اور سے اتن گری میں اتنا
ہیوی ڈرلیں ۔۔ اے لگ رہا تھا گہ جیے اے ہی آف
ہیوی ڈرلیں ۔۔ اے لگ رہا تھا گہ جیے اے ہی آف
ہے وہ اس کی کوئنگ بڑھانے کے لیے رکھوٹ اٹھائے
ہیوی ڈرین ہوئی تھی جب ہی اے بڑے زور کا چکر

ایا تھا۔
اور وہ گرنے ہی گلی تھی کہ اے کئی نے اپنی
مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ اور اے
سمارا ویتے بیڈ تک لایا تھا اور سائڈ نیبل سے جگ اٹھا
کریائی کا گلاس بھرکے اس کے حوالے کیا تھا انداز میں
فکر تھی حور نے جیب جاپ گلاس لے کرلبول سے
فکر تھی حور نے جیب جاپ گلاس لے کرلبول سے
نگاریہ تھی ہی گائی سامنے کھڑے
نے شکریہ تھے ہوئے جیسے ہی گلائی سامنے کھڑے
سنے شکریہ تھے ہوئے جیسے ہی گلائی سامنے کھڑے
سنے شکریہ تھے ہوئے جیسے ہی گلائی سامنے کھڑے
سنے شکریہ تھی ہوئے ہیں گلائی سامنے کھڑے
سنے شکریہ تھی ہی تھا تھی تکرائی

وہ کرنے کھا کے فورا "اٹھی تھی۔ اور بے بھینے سے
سامنے کھڑے شخص کود کھاتھا۔
"انا گھور گھور کے کیاد کھے رہی ہیں میڈم ... ؟کیادو
سالوں میں بہت حبین ہو گیا ہوں ... ؟" انداز
شرارت سے بھرپور تھا۔ حوریہ فاطمہ کواب بھی بقین
نہیں آرہاتھا کہ سامنے کھڑا شخص عبدالباری تھا۔
اس نے آنکھیں بند کرکے کچھ دیر بعد کھولی تھیں
۔ وہ اب بھی اس کے سامنے اپنی تمام تروجا ہت کے
ساتھ کھڑاد کچھی سے اسے ہی دیکھ رہاتھا۔
ساتھ کھڑاد کچھی سے اسے ہی دیکھ رہاتھا۔

"اس نے ڈیٹر فیوجر وا گف .... میں خواب نہیں
"اگھ کھڑاد کچھی سے اسے ہی دیکھ رہاتھا۔

مہیں آھی۔اس کے سسرال سے نکاح گاجوڑا آگیا تھا بلڈ ریڈ گلر کاشرارہ اور ساتھ میں میچنگ جیولری سینڈلز ۔۔اسے نگاجیسے وہ سب چیزیں اس کی محبت اور ہے ہی کازاق اڑا رہی ہوں اس کاول چاہ رہاتھا ہر چیز کو آگ لگا دے۔وہ سات سمندر پار اس بات سے بے خبرتھا کہ پاکستان میں کوئی لڑکی اس کی یا دمیں راتوں رات کوجاگتی ہو تاتو یقینا سحور اس کی جان لے لیتی۔ ہو تاتو یقینا سحور اس کی جان لے لیتی۔

# # # #

آج عیدالاصحیٰ کا تیسرادن یعنی اس کے نکاح کادن' دل عجیب سا ہو رہا تھا بار بار رونا آ رہا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آرہاتھااورادای حدے سواتھی آج اس کا نکاح تھااک ایسے شخص ہے جے اس نے نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ جی جانتی تھی۔

اورندی جانتی تھی۔ اور جے دن رات دیکھا محسوس کیا' چاہاوہ کمال تھا آنسوشنے کہ رکتے نہیں تھے۔

''یار تم ایسی کے تیار نہیں ہو ئیں مجھے فاریہ بھابھی نے تمہیں ریڈی کرنے کے لیے بھیجا ہے مہمان آنا شروع ہو گئے ہی دلین صاحبہ ہیں کہ چہرہ بھلائے بیٹ فراک میں ہت بیاری اور خوش لگ رہی تھی۔'' نزمہیں درا دکھ نہیں ہو رہاانشراح تمہارے بھائی کی منگیتر تھی میں اعتوہ اسے اتنا خوش دکھے کرتی بھر کے بدمزاہوئی بھی اس لیے شولتے لہجے میں اس سے د جما۔

جود جی بھائی کی مگیترے پہلے تم میری پیسٹ فرینڈ ہو تمہاری شادی ہے میہ تو میرے لیے خوشی کی بات سے "

اس نے برائیڈل ڈرلیں تھا کے اسے پہننے کے لیے دیا۔ آدھے گھنٹے میں انشراح اے انتہائی نفاست سے تیار کر دیا تھا حور رہے نے نگاہیں اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا تو آگ بل کے لیے خود بھی مبہوت رہ گئی۔ نوٹ کے نکھار آیا تھا اس پر سوگوار حسن پہلی ہی نظر فوٹ کے نکھار آیا تھا اس پر سوگوار حسن پہلی ہی نظر

2016 7 2013 55-4-

میں نمی اور خود سے رو تھی رو تھی نظر آتی ہے ۔۔ بتو کیوں نہ اسے خوشیوں بھری زندگی کی نوید بنائی جائے۔ اور پھرتم سے بچھڑکے میں خودے بھی بچھڑ جاتاتم سے دور جانے کے بعد خوش تومیں بھی اک یل كونه ره سكا\_"وه مسكراتي بوئ بولتے يكدم سنجيده ہوااور آگے بردھ کراس کے ہاتھ تھام کیے۔ "میں نے تم سے حور بہت محبت کی ہے ... بے عد ہے شار۔ تم ہے دوری کی سِزااس کیے برداشت كى ... كيول كه مين حمهيس خوش ديلينا جابتا تھا۔ م میرے لیے بدل حمیں علق محمیں اور نہ ہی میں چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ سمجھوتے بھری زندگی گزارو ۔۔ اس کیے میں چلا گیا تھا تہارے میں بننے ۔۔ تہمارے رنگ میں رنگنے لیکن مجھے کیا یا تھا تم خود ہی بدل جاؤگی۔ اچھا اب مت روپیز ... مجھے تمہارے آنو

ف دیے ہیں ... "اس نے حور کے آنسوصاف

نقيقت بول جابو تو چھۈ كرديكھ لويد" وہ دو قدم اس حور کواس کے وجودے اٹھتی پرفیوم کی ممک نے فورا" بے یقینی کی کیفیت سے نکالا تھا۔ "آپ کیا کررے میرے روم میں۔"وہ پیچھے کی طرف قدم اٹھاتے چلائی۔ "اده یقین آتے ہی تم توجنگلی بلی بن گئی ہو ...."وہ اس کے اندازے محظوظ ہوا۔ "آپاب کول آئے ہیں۔اب جب میں کی اور کی ہونے جارہی ہوں۔"اس نے ایک نظر خوویہ ڈالی تھی اور بے بسی ہے بولی۔ یرے ہوتے تم کسی کی ہو سکتی ہو<u>۔۔!</u>"یقین کی نهیں ہوسکتاحور .... "وہ شکون سے بولا۔

ہے بھی یں ہوئے ہے۔ رہے ہو رہا ہے اور تمہاری وجہ سے ہورہا ہے۔۔۔ رہے میں میں اس مقالم سے آگیا کیا تماری غلطیوں نے مجھے آج اس مقامیہ " وحل کربولی آنسوٹوٹ کراس کی آنکھوں سے

د کیا ہو گیا ہے یار۔۔اب کیوں روز ہی ہو آتو گیا ہوں۔"وہ بے چس ہوااس کے آنسود مکھ کر\_ "ميرانكاح،دراب ارى ينكاح اورى كدرب ہونہ ردول-"اس کی شیروانی پکڑ کراحتجاج کیا۔ "اچھارولو۔ کیلن میری شیروانی تونا خراب *کر*و۔ لوگ کیا کہیں گے دوارائے گیڑے توریکھو۔ "وہ شوخ

د کیامطلب!"وہ ٹھنگی۔غورے اسے دیکھا۔ "مطلب اب اتنی دورے آیا ہوں کیڑے بھی دو لہے دالے ہیں اور تم بھی دلهن بنی غضب دُھارہی ہو تو۔ " وہ شرارتی مگر معنی خیز انداز میں بولتا بات ادھوری چھوڑ گیا۔

''توکیا۔ اوہ مائی گاڈئم سب مل کے میرے ساتھ وراے کرتے رہے

"ہاں میں نے شوچا کوئی اور کی میرے عشق میں سرتا بیریدل چکی ہے ... ہنسنا بھول گئی ہے اور ... آنکھوں



حسن بل ہم ساتھ گزار ناچاہیے تھے۔
جس کی اجازت ہارے بروں نے ہمیں خود دی
تھی۔ اور یہ ہی دجہ تھی کہ باری مجھے رونقیں دکھانے
لونگ ڈرائیو پہلے آئے تھے۔
"آئی کریم کھاؤگی ۔۔؟" باری نے ۔ کار آئی
کریم پالر کے سامنے روکتے مجھ سے پوچھا۔
"ضرور ہیں وہ آنسکو یم لے کے آگئے تھے
گاڑی انہوں نے پارک کردی تھی اور اب اسٹریٹ
گاڑی انہوں نے پارک کردی تھی اور اب اسٹریٹ
لائٹ پولز کی روشنی میں وہ میرا ہاتھ تھائے شہر کی
پررونق سڑک یہ چل رہے تھے۔
پررونق سڑک یہ چل رہے تھے۔

'' جانتی ہو اُن دو سالوں میں میں نے متہیں کتنا مس کیا ۔۔ ہر لمحہ دل کر اُتھالوٹ آوک کیکی۔ واپسی کا سفراتا بھی آسان نہیں ہو آ۔ '' آڈسٹو یم کھانے کے بعد جب وہ واپس کار میں بیٹھے توباری کے کما۔ ''متم اور تمہماری یا دو نوں ایک ہی طرح ستاتے ہیں پھر بھی عزیز ہیں۔'' دہ اسے دیکھتے مسکر لیا۔

"جانتی ہوں۔"آپ کا ساتھ میری سے برای خواہش تھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر آپ کی آرزد کی ہے … آپ میرا۔ تھیب ہیں اس سے۔ برای خوش نصیبی اور کیا ہو گئی ہے ۔ میں زندگی کے ہر کھے کو آپ کے ساتھ میں چاہتی ہوں۔" میں نے بہت محبت سے کہا۔

" تہماری عبت میرے ول میں ہرگزرتے دن کے ساتھ گمری ہی ہوتی رہی ہے۔ تم میرے بخت کاسب سے روشن سب سے حسین ستارہ ہو۔ تم میرانھیب ہی نہیں میری خوش نصیبی بھی ہو۔ تم سے ہی راحت اور تم سے ہی جا ہراحت اس زندہ ہے۔ وہ میرا ہاتھ محبت سے دیاتے ہوئے بولے۔ ہم دونوں میرا ہاتھ محبت سے دیاتے ہوئے بولے۔ ہم دونوں واپسی کے سفریہ گامزان تھے زندگی کا ایک حسین دور مارا منتظر تھا۔ عید محبت ہماری منتظر تھی۔

''آئم سوری باری ۔ بیس نے بہت وکھ دیے ہیں آپ کو۔ بناسو ہے جھے کیا کچھ کہ دیا آپ کو۔'' ''جو ہو گیااپ بھول جانا چاہیے نئی شروعات اب خوشیوں سے کرنی ہے گزرے کل کی پر چھائی بھی اب میں نہیں چاہتاانی زندگی میں ۔ ''وہ اس کی آ تکھوں میں دیکھتا بولا۔اور جلدی سے نکاح کے لیے تیار ہوجاؤ باہرانظار کررہے ہیں۔'' یہ کہہ کروہ کمرے سے باہر نکل گیا۔

# # #

آج حوریہ فاطمہ کا نکاح تھاوہ لڑکی جس کومیں نے بہت غلط سمجھالیکن وہ توہیرے سے زیادہ شفاف تھی۔ پتا نہیں ہم لوگ انسان کے ظاہر سے اس کے باطن کا انداز کیوں لگاتے ہیں کسی کی اچھائی اور ایمان پہ شک کیوں کرتے ہیں۔

میں تابش احمان جو عورت سے دوستی کرناتو پہند کر تابوں لیکن \_ان کی عربت نہیں کر ناتھا۔اس دن حوریہ فاطمہ نے مجھے تصویر کا نیا رخ دکھایا ... مجھے وہ کچھ اس لڑکی نے سمجھا دیا جو ساری زندگی بھی سمجھ نہیں سکتا تھا اس سے ملنے کے میں نے عورت کی عربت کرنا سیکھی اور تب مجھے پتا چلا کہ حیادہ زبورہ جو مرداور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے۔

ول کاموسم حسین ہوتوسب کچھ اچھالگتا ہے۔ ہم خوش ہوں تو ہر چیز ہمارے سنگ مسکراتی محسوس ہوتی ہے۔ جیسے میں خوش تھی۔ بے حد خوش۔ کچھ دیر پہلے میں عبد الباری کے سنگ نکاح کے بندھن میں بندھ چکی تھی۔

کار کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹا وہ شخص جو میرا محبوب شوہرہے جو مجھے ہجر کی کڑی دھوپ کے بعد محنڈی چھاؤں بن کر ملا تھا۔.. میں بے حد خوش تھی میرے لیے آج ہی عید کا دن تھا۔خوشبوں سے تعبرا ممرے سے سحا محید محبت کا دن عید محبت کے بیہ

2016 7 214 ETY.COM

# # #



ہورہی ہور نیسہ نے انداز سے بتایا ہو۔
''ارے نہیں وعوت او کی ہے ہیں نے یہ تک او
معلوم کرلیا دعوت میں کیا کیا ہے گا۔ نرگسی کوفے'
ار انی کوفے' بلاؤ کباب' دم کا قیمہ' کھیر'شاہی فکڑے
اور جانے کیا کیا۔'' رئیسہ نے اپنے پہندیدہ کھانوں کی
فہرست بتائی۔ عید کے اگلے دن بارلی کیو ہے اور
تیسرے دن بڑی دعوت' بجھے کہہ رہی تھیں تم بھی
آنا۔ دعوتوں کے لیے سوٹ می رہی تھیں تم بھی
سوٹ بنائے ہیں بٹی کے اور اپنے۔''
سوٹ بنائے ہیں بٹی کے اور اپنے۔''
موٹ بنائے ہیں بٹی کے اور اپنے۔''

خوب الحجما ساگھ کائے کی قربانی شان دارد عوتیں ' اس عید بر تو ہر طرف علیندہ ہی علیندہ ہوگ۔ صفیہ بیگم تو یہ سوچ کر ہی ترف گئیں انہیں علیندہ کی تعریف کمال برداشت۔ اسے نیچاد کھاتے و استے می طاری دلدل میں اترتی چلی گئیں عمقیہ بیگم پر معنی طاری ہونے گئی۔ ''جلدی ہے جوس لاؤ بی تمہاری ماں شاید ہے ہوش ہوگئی ہیں۔ اور میرے کے جی لاتا۔'' شاید ہا۔ بایا۔'' فضہ ماں کو بے قراری سے آوازیں مدے رہی تھی لیکن دہ کمال میں رہی تھیں 'انہیں تو ہر طرف علیند کی تعریفیں سائی دے رہی تھیں ادر دل طرف علیند کی تعریفیں سائی دے رہی تھیں ادر دل

دوبیکم صاحبہ ہوت کریں۔ "المحد بھر کو تور کیسہ بھی گھراگئی۔ "میرے ہوئے ہوئے کہ کسی پریشائی۔ آپ کے گھر چار بکرے آئیں گے علینہ ہے اچھی گائے آئی علینہ کی دعوت سے زیادہ شان دار دعوت ہوگ۔ آپ کے بیٹیوں کے کیڑے علینہ اوراس کی بیٹیوں کے کیڑے علینہ اوراس کی بیٹی سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ اور آپ کی بیٹیوں کے کیڑے علینہ اوراس کی بیٹی سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ "کسیے۔"صفیہ کی نحیف سی آواز آئی۔ "در کیسے۔"صفیہ کی نحیف سی آواز آئی۔ "در کیسے۔"صفیہ کی نحیف سی آواز آئی۔ "در کیسے،" کی کیا

سے سیدی پیسی ہوتے ہوئے پریشانی ۔وہ رئیسہ ہی کیا جس کے پاس کسی مسئلہ کا حل نہ ہواور کسی مشکل کا توڑنہ ہو۔" رئیسہ نے کسی اشتہاری عامل بابا کے انداز میں وعوا کیا مجرے علیندہ تو منہ دیکھتی رہ جائے گی ہر طرف صفیہ بیکم کی وا م واہ ہوگی۔

و ان شاء الله " رئيسه نے اپنی وفاداری کا بھرپور يقين دلايا اس يقين دہاني پر صفيه کا قمرائيون ميں دوبتاول ''نامار کیسہ آئی آئی ہیں۔'' ''اچھا اچھا لاؤ کے میں جھاؤ میں آئی ہوں۔'' وہ ناگواری سے بولیں۔ صفیہ کی بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ رئیسہ بیڈروم میں ہی پہنچ گئی۔ ''ارے بہن کیا بتاؤں!'' رئیسہ نے فورا'' بہناپا جوڑا اس کے بہنا جوڑنے ہر صفیہ جزبز

ارے بہن میا بناون: ترمیسہ سے تورا مہمایا جوڑا اس کے بہنایا جوڑنے پر صفیہ جزبر ہو کمیں۔''یہاں تک کا راستہ کیسے طے کیا بس ہول اٹھ رہے تھے کہ کس طرح یہ بات تمہارے کوش گزار کروں ماکہ بروقت اس کا توڑ ہو۔ سلام نہ وعا آتے ہی اپنی کار کردگی جنائی۔

" "بواکیا!" صفیه دال کربولیس ده تودیسے بی پریشان تصیس منافع کی رقم کا انتظام نه ہوسکا تھا۔ "رئیسه بیسیوں کا انتظام تو نہیں ہوسکا۔ کیا حمید بھائی گھر آرہے معمد لیزی"

" المناس سے بھی "بری" بس کیا جاؤں۔ میں اس سے بھی المرخوب اجھارتگ روغی ہوا ہے۔ میں ہوار کیا جائے ہوا ہے۔ میں ہوار کیا جائے الدر جلی گئی اور جا اور کیا جائے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے جا ہوا ہے بردے نیا رنگ و مروغی اور تو اور دیکھواڑے گائے بھی بند ھی ہوئی تھی اس خوب صورت سفید رنگ کی الیمی بردی بردی آئی خوب صورت سفید رنگ کی الیمی بردی بردی آئی ہوئی کی خوب صورت الدے تھینچا جسے کسی حسین آئے ہیں اور کی خوب صورت اونے اور گئرے ہیں اور وہ بھی ایسے خوب صورت اونے اور گئرے ہیں اور وہ بھی ایسے خوب صورت اونے اور گئرے ہیں اور وہ بھی ایسے خوب صورت اونے اور گئرے ہیں اور وہ بھی ایسے خوب صورت اونے اور گئرے ہیں اور وہ بھی ایسے خوب صورت اونے اور گئرے ہیں اور ایسی کی سب رشتہ وادوں کی تمہدری تھیں اس دفعہ تو دود تو تیں ہوں گی وادوں کی تمہدری تھیں اس دفعہ تو دود تو تیں ہوں گی ایک بارلی کیو کی دعوت ہوگی شمان دار سی ظاہر ہے اور کی کا شرے ہوری گئے ہے۔

مرف گائے دیکھ کردود عو تیں خودے فرض کرلیں یعنی ''پر کا کوا بنالیا۔صفیہ بیگم کا ضبط جواب دے گیا۔ یہ افیاد واقعی زیادہ بڑی تھی بنیبت اس کے سود خور پٹھان ان کے گھر آگردلیل کرے۔

''دو دعوتوں کا بھی انہوں نے خود ہی بتایا ہے؟'' ایک موہوم سی امید پر صفیہ نے پوچھا شاید دعوت نہ

2016 7 210 35 7 7 7 7 7

''فضہ کھانے میں کتنی دیرہے؟'' ''اماسالی بھون رہی ہوں۔ روٹی ڈال کر بھناہواہی لے آؤ اور جلدی ہے ،کچھ میٹھا بنالو' اپنی خالہ کے لیے۔''صفیہ بٹیکم نے اپنائیت کے سارے ریکارڈنو ژ ڈالے۔اس اپنائیت پر رئیسہ توجھوم ہی گئی۔

ڈاکے اس اپنائیت پر رئیسہ توجھوم ہی گئی۔
"آج حمید بھائی کی طرف بھی جانا ہے دو بسیس بدلنی
پرتی ہیں راستہ بھی ڈھائی گھنٹے کا ہے اب دن ہی گئے رہ
گئے ہیں پھرسب انظام بھی کرنا ہے رنگ و روغن تو
خاصا میم (ٹائم) لیتا ہے۔ حمید بھائی کے پاس بھی بعض
وفعہ اتنے بیمے نہیں ہوتے وہ بھی انظام کریں گے
ایک دودن نہلے کمناپڑ آہے۔" رئیسہ نے بھاؤ بردھایا۔
"ہاں یہ تو ہے۔" صفیہ لے گائید کی کرئیسہ خوب
اچھی ہی دعوت اڑا کردو گھنٹے کی نیمز آدر ٹیکسی کا کرایہ
اچھی ہی دعوت اڑا کردو گھنٹے کی نیمز آدر ٹیکسی کا کرایہ
ان کی ایک لاکھ کی تمینی تھائے نے گئی جو انہوں نے
سانے والے منافع ہے ڈالی ہوئی تھی۔ آئی رقم

ے ان کے بیٹے ادر بیٹی کی کالج کی فیس جاتی تھی آبھی حمیعتی کے ایک لاکھ باتی تھے کسی اور کو ب و توف بنانے کے لیے کل کے دن کاانتخاب کیا۔

یہ بنا شمیں تھا کہ اس دفعہ وہ خود ہے وقوف بن جائے گی اس کے جوڑ تو کا کہیں اور توڑ ہورہا ہے۔ قاسم صاحب نے سب کچھ من لیا تھا۔ جب وہ دونوں ہے قکری سے می گفتگو تھیں۔

قاسم صاحب ایک بھی لفظ کے بغیروالیں ہوئے بڑی بیٹی فضہ کو شریک راز کیااور کہا۔

"جب به رئیسہ جانے گئے تو جھے بلالینااور آپ میرے سامنے ان سے کمنا کہ "آج کے بعد اگر آپ نے ماما کو کوئی روہیہ پیسادیا تو آپ کے لیے بہت براہو گا بابا کس حد تک جاسکتے ہیں آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہو گااور آپ یہ بات ماما کو نہیں بتا ئیں گی کہ بابا کو

سب پتاچل گیاہے۔" انہیں شدید عصے کے ساتھ ساتھ صفیہ کی کم عقلی بر جرت بھی تھی کہ وہ مقابلے بازی میں اس انتہا تک خلی جائمیں گی کہ سود کی دلدل میں اثر جائمیں گی۔ انہیں اب ایک ہی تال پر رقص کررہا تھا۔ ''واہ واہ واہ واہ '' ول سے نگلی مشکرا ہٹ لبول تک آئی تھوڑی در کے بعدوہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ رئیسہ کی تسلی جوس سے کمیں بروھ کر تھی۔ رئیسہ کو اپنی جلد بازی پر افسوس ہوا ایک جوس کا گلاس گیا۔ خیراس سے بروے فائدے منتظر تھے۔

''ہاں تو رئیسہ تم کیا کہ رہی تھیں کیسے ہوگا ہیہ \_\_''

ارے میری بہنا۔ چھڑی تلے دم تولو۔" رئیسہ تو تھوڑاادر پھیلی۔ صفیہ بیگم کے تو سرے گلی' تلودں بہ بچھی۔ بمشکل اپ آپ کو ٹھنڈا کیامِطلب کے لیے تو گدھے کو بھی باپ بناتا پڑتا ہے' یہاں تو معاملہ بہن کسے بی تھادہ بھی حیوان کی نہیں انسان کی سومسکراکر

چپہ درہیں۔ درجھی پہلے کھانا کھاؤں گی پھر پتاؤں گی۔ چلو ہٹی جاؤ' ماما اب بالکل ٹھیک ہیں۔ تم جلدی سے کھانا بناڑ مجھے بہت بھوک گئی ہے۔" رئیسہ نے اپنائیت کی حد کردی۔

ردی۔ ''جاؤ فضہ کھانا بنالو۔''ماں کااشارہ پاکر فضہ کجن کی طرف چلی آئی۔کھانے کی طرف سے بے فکری ہوئی سور ئیسہ نے بنایا۔

سور سیسہ نے تایا۔ ' دمیں نے سوجائے کہ حمید بھائی (خان کا نام) سے
سی اور کے نام ہے آیک لاکھ روپے لیے ہیں ' جس میں ہے آپ وہ اہ کا منافع وے کر ادرا گلے دوراہ کا رکھ کرنے فکری ہے سب انتظام کرو۔'' رئیسہ نے اپنی کارکردگی۔ پر دادجاہی۔ صفیہ کی طرف سے دادنہ گئے پر تھوڑی مایوی سی ہوئی۔

''آوراس آیک لاگھ پر مناقع کتنادیتا پڑے گا۔'' ''خود ہی صاب لگالو۔'' رئیسہ نے شمان بے نیازی سے فرمایا صفیہ کے شوہر قاسم صاحب اور دونوں بیٹے آفس گئے ہوئے تھے اور چھوٹی بیٹی حفصہ اسکول' سو دونوں بے فکری ہے باتیں کررہی تھیں۔ دونوں بے فکری ہے باتیں کررہی تھیں۔ ''ارے بمن اے ی تو چلاؤاتی گری میں اے ی

"ارے بہن اے سی تو چلاؤا تن گری میں اے سی بند کرکے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ذرا کمر توسید ھی کرلوں۔"

WWY ALSO CIETY.COM

صفیہ کا بات بات ہر جمنی انا اور طبیعت کا بہت زیادہ خواب رہنا سب یاد آرہا تھا۔ انہیں صفیہ پر غصہ کہ وہ کیے زیادہ ترس آرہا تھا اور اپنے آپ پر غصہ کہ وہ کیے عاقل ہوگئے۔ وہ گھر چلانے کے لیے چالیس بزار دے کرفارغ ہوجاتے تھے اور صفیہ بیس بزار کی رقم صرف سود میں دے رہی تھیں سود جو دینا بھی حرام اور لینا بھی حرام۔ نہ دینے کی صورت میں رقم سود در سود بردھتی ہی جارہی تھی اس سب میں ان کا بھی قصور تھا کی حد جارہی تھی اس سب میں ان کا بھی قصور تھا کی حد خارہی تھی اس سب میں ان کا بھی قصور تھا کی حد خارہی تھی۔ کی مقابلہ بازی کو ہوا دی بے خارہی گھر کی بہتری کے لیے ہی سبی۔ اب انہیں ہی

رئیسہ کے جانے کے ایک ڈیڑھ گھٹے بعد صفیہ۔ کمرے سے باہر آئیں چھوٹی بٹی حفصہ سے پوچھا۔ ''آپ کے بابانہیں آئے اچھی تک۔'' آگئے تھے کھانا کھا کرسو گئے۔ اچھاانہیں اطمینان '

اس کاازالہ کرناتھا"نری"سے"بخق"ہے۔

رسب سوئے سے '' ''دو ڈھائی گھٹے ہوگئے۔ تم چائے بناؤ ساتھ کہاب بھی تل لینا میں انہیں اٹھاتی ہوں۔'' چائے پینے کے دوران انہوں نے تمہید باندھی قاسم صاحب خود منتظر تھے کہ وہ بات کریں۔ ''عید آرہی ہے گھر میں وائٹ واش کروا دیجے اور

دسعید آرہی ہے گھر میں وائٹ واش کرواد بجیاور فرنیچر۔ "قاسم صاحب نے تلخی سے بات کائی۔ دلایک ہی دفعہ سب فرمائٹیں بتادوجو پوری کرسکا ضرور کروں گاباتی پھر بھی سہی۔"

سرور رون دبای پرئی ہی۔ ''دیسے توسارے کام ہی ضروری ہیں۔''وہ کمہ کر زرا رکیس۔ قاسم صاحب سے بہرطال وہ ڈرتی تھیں 'بھی بھی ہی کسی ضد پر اڑتی تھیں۔خود کی کوئی ضد تھی نہ خواہش 'ہر کام دوسرے کی ویکھا دیکھی میں کرنے کی شوقین تھیں۔جیسا دوسرے نے کیا ہے اس سے بردھ کریا اس سے بہتر۔بہتر نہیں بلکہ بہتریں۔ ''بید وہ جھوڑ ہئے۔'' قاسم صاحب مسکرا کر گویا

موسی است کی آپ کیا کیا کرنا جاہتی ہیں۔"انہوں نے اپنی مسکر اہٹ سے صفیہ کو حوصلہ دیا۔ "وہ میں جاہتی ہوں کہ وائٹ واش کے علاوہ سب کو ایک دن بارٹی کیو پر بلالیس اور ایک دن شان دارسی

دعوت علیحدہ ہے کردیں۔"
دوہ بھی ہوجائے گی۔" وہ زیر لب مسکرا کر ہولے۔
عید تہوار کے موقع پر اپنے قریبی رشتہ داروں کی ایک
اچھی سی دعوت ہرت ہے ان کا بھی ارمان تھی والد
والدہ کے بعد عید بقرعید پر ہونے والی دعو تیں خواب و
خیال ہوگئی تھیں۔ ویسے قاسم صاحب بھائی بہنوں کا
ہمت خیال رکھنے والے بھائی تھے۔ عید تہوار پر بہنوں
اور بھائی کے بچوں کو تیمتی تحاکف سے نواز نے عیدی
الگ ہموتی تھی دہ اپ بھائی بہنوں کے لیے آیک شفیق
باپ کی طرح تھے محبت اور خیال میں ان کے بھائی بہن
باپ کی طرح تھے محبت اور خیال میں ان کے بھائی بہن

پندرہ دن کے اعراندرگھری کایا بلٹ گئے۔ خوب
صورت رنگوں ہے ہے در وروار جیکئے فرش خوب
صورت فرجیرے آراسہ ہے کرے گھری خوب
صورت فرجیرے آراسہ ہے کرے گھری خوب
صورتی نے کمینوں کے مزاجوں پر جی اچھا اثر ڈالا۔
سب سے زیادہ خوش گوار موڈ صفیہ بیم کا ہی تھا؟
صاحب نے بہت کرلیا تھا اب کچھ کر دکھانے کی باری صاحب نے بھی 'کیسی تو اس کرنے ہو فوان نہ اٹھا آپ کچھ کر دکھانے کی باری صفیہ کی تھی ۔ باتھ آکر نہ دے رہی مشکل سے بی کہنے گئی۔
ملتی۔ بقرعید میں تین دن رہ گئے تھے ایک دن وہ ضبح ضبح کے گھر کئیس وہ بڑی رکھائی سے بی کہنے گئی۔
ملتی۔ بقرعید میں تین دن رہ گئے تھے ایک دن وہ شبح ضبح کے گھر کئیس وہ بڑی رکھائی سے بی کہنے گئی۔
مائی ۔ بقرعید میں بڑی مشکل سے بی انہیں اپنے دو کئی ۔
الکھ واپس جائیں بڑی مشکل سے بیں انہیں اپنے دو کو کے ساتھ اداکر دیں جنیں تو میں حمید بھائی دولاکھ منافع کے ساتھ اداکر دیں جنیں تو میں حمید بھائی دولاکھ منافع کے ساتھ اداکر دیں جنیں تو میں حمید بھائی

آپ کاساتھ نہیں وہے سکنا۔ پی تیک آگیا ہوں۔"
قاسم صاحب کو غصہ تو بہت آیا لیکن خل ہے ہوئے۔
"بیٹم قربانی ہم فرض سمجھ کراوراللہ کی رضائے لیے
نہیں کرتے ہیں صرف کو فتے کہاب اور باربی کو کے لیے
نہیں کرتے تو یہ کریں ہم تو روزانہ بھی یہ چیزیں کھاسکتے
ہیں ہمیں ان لوگوں کا بھی سوچنا چاہیے جو شاید سال
کے سال ہی گوشت سیرہو کر کھاتے ہیں بس آج سے
پیروں سے کیا جائے کی کا اظلاق دیکھ کر کسی کا دو سروں
پیروں سے کیا جائے کسی کا اظلاق دیکھ کر کسی کا دو سروں
کی مدد کرنے جذبہ ویکھ کر۔ اگر علینہ کا مقابلہ ہی کرنا
ہے تو اس کا سمجھ ہو جھ سے چلا ہوا گھر دیکھ کر کرو۔ و سیم
کی قسمت پر رشک آیا ہے خوب صورتی اور سلیقے سیا
صاف سخوا کھ 'صحت مند اور ذہان ہے ہورے
خاندان میں و سیم ادر علینہ کے بچوں کی فہانت اور
بہترین تربیت کی دھو ہے۔ بھی آپ نے اس پر توجہ
بہترین تربیت کی دھو ہے۔ بھی آپ نے اس پر توجہ

میں میں کیا کروں میں بچوں کو کیسے بڑھاؤں وہ آدام الیس سی ہے کیجرار ہے میں نے تو فریٹرک بھی منس کیا ''

کو آپ کے گھرگا پادے دول گی پھر آپ جانیں اور وہ جانیں۔ "رئیسہ نے بے اعتبائی کی حد کردی۔ صفیہ کے سربر توگویا آسان ٹوٹ بڑا علیندے اچھی گائے لانے کا خواب ادھورارہ گیااب ان کی آخری امید قاسم صاحب تھے وہ حسب معمول دو بکرے لے آئے سے تھے۔

"قاسم صاحب اس دفعہ میں ہم جار بکرے اور گائے کی قربانی کریں گے۔ ماشاء اللہ ہاشم اور حارث دونوں برسرروزگار دونوں پر قربانی واجب ہے۔ ہاشم تو چار سال سے کمار ہاہے میں نے دو تین بار اس طرف توجہ دلائی آب نے دو سرے اخراجات کے

اس طرف توجه دلائی آپ نے دو سرے اُ خراجات کے رولے وال ویے۔ حارث تو ابھی دو تین ماہ سے ہی ممارہاہے تو آپ کو شرع یاد آگئ۔

''آپ نے ہاشم کا فورا"ہی فلیٹ بک کروادیا تھا ری تنخواہ دیال جلی حاتی تھی۔"

ساری تنخواہ وہاں جلی جاتی تھی۔'' 'خیرساری شخواہ تو نہیں جلی جاتی تھی ترمانی ہو سکتی تھی اور فلیٹ میں نے بچوں کی آسانی کے لیے بک کروایا تھا۔ سرحال اس سال تو دو بکروں کا ہی ارادہ ہے اگلے سال دیکھی جائے گی۔''

" نہیں اس سال بکرے بھی آئیں گے اور گائے بھی آئے گی۔ "وہ ہٹ دھری سے بولیں۔ "کیونکہ علمہ کے یہاں گائے آئی ہے اور دو کمرے اس لیس کے جارگھ رک فریوں ان جان سواجھیا

کے آپ کو جار بکرے کرتے میں اور علیندے اچھی گائے لائی ہے۔

جو جائے سمجھ لیں میں نے علینہ سے کی صورت کم نہیں ہوتا 'بردھ کر کرنا ہے" وہ ضدی لیج میں بولیں۔ قاسم صاحب کوغصہ آگیا۔

" بریره کر کرنے کے بجائے علینہ سے پہلے کیا کریں۔ آج کان کھول کرین لیں علینہ کے یہاں جوہوگادہ میں آپ کو کچھ نہیں کرکے دول گااور نہ آپ کو کرنے دول گا۔ آپ علینہ سے رشتے میں بھی بڑی ہیں اور عمر میں بھی آپ نے کبھی بڑا بین و کھایا۔ ہر وقت اس سے مقابلہ رکھا۔ ایک علینہ ہی کیا آپ کاتو ہرایک سے مقابلہ ہے اس بے جامقا ملے کی دوڑ میں

W 2016D / 209 35 TY COM

''بہلے تو آپ نے یہ کبھی نہیں سوچا کیا یہ بھی خواب میں خالبہ خالوئے برایا ہے'' فضہ' حفصہ اور رانیہ(علینہ کی بیٹی) کے منہ ہمی ضبط کرنے کوشش میں سرخ ہورے تھے خود علیند کو ہمی برداشت کرتا بے حدمشکل \_ ہورہاتھا۔علیندی جرجروہ تنک کر

"ہمنے تم ہے پوچھاکہ لی لی اہم نے یہ دو بمرے اور گائے اپنے گھرکے سامنے پچھنے ہیں دن ہے کیوں باندھ رکھے ہیں۔ تم اس کی شرعی تقسیم کس طرح کرد

آخر کار ملی تھلے سے ہاہر آہی گئی۔ ۴مچھا تو یہ بات ہے۔"قل فل کرتی ہنسیٰ علیند کے لیوں سے آزاد ہوئی ساتھ ہی متنوں مجوں کی تھی بھی کمرے کی فضامیں تھیل گئیان کو مستاد مکھ کر صف بیکم پہلے تو سٹیٹائیں پھرخود بھی اس مسی میں شامل ہو تھیں۔ ب خوب نبے اور ول کھول کر ہے۔ فضہ ور حفصه كومان كانسنا بهت احجالكا- وه بهت كم نستي یں ہروفت کسی نہ کسی تنولیش میں مبتلا نہ وہ خود ہستی تھیں اور نہ دو سرول کو ہننے کاموقع دی تھیں۔ دد پہلی باے توبیہ ہے کہ میں نے گائے اور بکرے گٹ پر نہیں چھوا ہے اند تھے ہوئے ہیں دوسرے میں یا تیس دن پہلے پلٹری کے لیے نہیں بلکہ اس لیے ہر آلہ قربانی کے جانور کی فدمت کرنے کا بھی ثواب ے دوسرے ملکے لینا سے بھی ال جاتے

وپلیٹی نہیں کررہیں تواسے ہی ہرا یک کی زبان پر یہ ہے کہ علیند کے یمال اتن اچھی گائے آئی ہے۔ الشخ اجھے بکرے آئے ہیں اور پیا کہ اس دفعیہ وسیم کے یمال بکروں کی ہی نہیں گائے کی بھی قرمانی ہوگی۔ ووكس نے كما ہے كہ ہم كائے كى قربانى كردہ

'''نائیں توکیاتم گائے کی قربانی نہیں کررہیں۔'' دونمین-"علیندبو کی <sup>دو</sup> بھابھی قربانی ہاری طرف ے نہیں آمی ابو 'بھائی بھابھی' باجی اور بہنوئی کی طرف آپ کو معاف کیالیکن آئندہ معاف ضیں کرول گا يه نب كه كرقائم صاحب إبرنكل گئے۔

الحكے دن وہ بہت پریشان تھیں بس ایک ہی حل نظ آیا کہ اس سلطے میں علمندے مرولی جائے کہ وہ اپنے جيثه كوسمجهائ قاسم صاحب أكثراس كىبات مان ليت تھے وہ دونوں بچیوں کے ساتھ چاریا بج بجے علیند کے یہاں جیجیں - وہ علیند کے کھر کافی عرصہ بعد آئی میں۔ کاریوریج میں کھڑی تھی نئی کرولانے انہیں چونکایا ضرور جھکین اس وقت ان کے میربر گائے سوار مي- گھر كافي خوب صورت لگ رہاتھالىكىن بسرحال ان کھے کم سوانہیں کافی تقویت ملی۔علینہ ہے نا مسئلہ بیان کیا اور کہا کہ وہ اپنے بھائی جان کو مجھائے۔اس بات کاانہیں پورایقین تھاکہ علینعان کے حق میں ہے اعتراف کی وہ قائل نہ تھیں۔ ودہماہمی آپ کو بکروں کے ساتھ اس دفعہ گائے کی تربانی کرنے کا خیال کیے آیا۔"علیلد نے مسکراہٹ جو نئوں میں دبا کربروی تشویش سے بوچھا۔ ''بس کیا بتاؤں ابھی پندرہ سولہ دن سلے خالہ

خابو(ساس سسر) برہے خواب میں آئے کہ مھی جارے نام کی قربانی ملیں کی ہم برسال انظار کر تے ہیں۔اس دفعہ ہمارے نام کی قربانی ضرور کرو۔ "ان کے اس معصوم ہے ہمانے پر علماندائے ہونٹوں پر آئے والى مسكران بمشكل روگی-

''جھابھی سید ھی می بات ہے دو بکرے اور کے

"دراصل میں جاہ رہی تھی اس دفعہ سب کچھ شرعی طریقے ہے ہو۔ دو بکرے تو ہم ددنوں کی طرف سے ہوگئے گائے میں ان جاروںِ کا کرکے دوجھے ہاشم اور حارث کی طرف سے ہوجائیں سے اور ایک رسول پاک کے نام کاہوجائے گا۔ ہاشم اور حارث پر بھی قرمانی واجب ب-"وه بوعد برانه انداز مين بولين علينه عش غش مرائضیان کی ذبانت اور لیافت پر۔

2016 مر 220 مر 2016

توجہ نہیں دے یا تھی۔اب اس گائے اولے کر آپ نے تین دن ہے کھر کا ماحول خراب کیا ہوا ہے اور خود بھی ازیت اٹھارہی ہیں۔ آپ کی اس عادت کو میں نے ب كى "آپ كى "كھراور بخوں كى بھلائى كے ليے استعال کیا۔ بخدا میری نیت نیک تھی قاسم بھائی کی خواہش تھی کہ مریم آلی انین) کی بٹی رملہ ان کی بہو یے 'جھے بھی دہ بچی آپ کے گھرکے لیے بہت موزوں لگی اچھی اور ساتھی ہوئی ہاشم سے جوڑتھی بنیآ تھا۔" رملہ کے لیے ہاشم کی پیند ابھی بھی وہ گول کر گئی تھی۔ 'میں نے آپ کے سامنے ذکر دیا کہ میرا رملہ کوا۔ بھانجے کے لیے کاارادہ ہے بس جی کہنے کی دہر سم آپ نے دنوں میں معاملہ میا کر ملہ کو ہاشم کے نام کی انگو تھی بھی پہنادی ایکِ ناممکن کام کتنی آسانی ہے م ممکن ہوا۔ آپ آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی خوش تھی۔ قاسم بھائی کی خواہش تھی کہ اوپر گھر بنوالیس آپ راضی نہیں تھیں جسِ کام کے لیے آپ راضی نه ہول وہ آسان کہال حالا نکه اوپر کی منزل آپ غرورت بھی تھی اور آپ کے پاس وسائل بھی تھ قاسم بھائی نے ایک دوبار میرے اوروسیم صاحب سامے کے توجہ اس طرف دلائی آپ نے اس سے زیادہ ضروری کام سامنے رکھ دیے۔ سو قاسم بھائی جیپ ہو گئے کھی عرصہ بعد میں نے شوشا چھوڑا کہ میں بالائی منزل بنوارای ہوں اعظم ون ہی آپ نے قاسم بھائی ہے فرائش کردی کہ ہمیں اوپر گھر بنوا کر وير-ايك ماه بعدى كام شروع كرواديا- قاسم بهائي خود میرے پاس شکریہ اداکرنے آئے اور بس کر سمنے لگے کہ علینہ جب کسی کام کاارادہ ہو تو پہلے جھے بتادیا کرد باكديس آپ كى بھابھى سے بالابى بالاتھو ۋابومورك کرلوں۔ اور وسیم نے کہا ہارا تواران نہیں ہے گھر بنوانے کائیہ شرارت توعلیندنے آپ کے اراوے کو محميل تک پنجانے کے لیے کی ہے۔ یاد کریں بھاتھی کتنی ہی ایس چیزیں جو میں دیکھتی تھی کیہ جو آپ کے کھرمیں نہیں ہیں یا ہیں توبہت خراب ہو چکی ہیں۔ کراکری 'ژالی' فرنیچ' تو میں ذکر کردیتی تھی کہ بیہ چیز

ے لال ہوتے چرے کے ساتھ گویا ہو تیں۔ نہیں بھی بالکل نہیں لی۔"علینہ شرارت سے بولی۔ ''ای ابو اس دفعہ بھائی کے پاس ہیں لندن میں' 'باجی بھی آپ کوبتا ہے وہیں رہتی ہیں پہلے توان لوگوں کی طرف ہے ای ابو کے کھر ہوجانی تھی۔ چھ حصے ان لوگوں کے ہیں' ایک حصہ ہم نے تائی افی اساس مرحومه) كے تام سے وال ليا تو كائے كے آئے" جیے ہی علیند نے بات ختم کی وہ اس کے شانے سے

یج کمہ رہی ہو؟"وہ خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں بولیں ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی سے علیدہ کامنے چوم لیس لیکن بیرخوشی اور اطمینان تھوڑی در كافعاان كى سوتى دوباره الحك كئ-

اان کی سونی دوبارہ اعک کئی۔ پہنو تم مجھے بتار ہی ہو رشتہ داروں اور ملتے جلنے والول كوكس طرح بتاحك كأكرييه تمهاري نهيس انكلينا والوں کی گائے "علیند مسرا کراکراولی۔

''تواپیا کرد حفصہ بنی فیس بک پر ڈال دو گائے کی تصویر کے ساتھ کہ ہرخاص وعام کومطلع کیاجا تاہے کہ یہ گائے جو چو ہی میں دن سے امارے وہم چاکے یماں ہے اس کی قربانی ان کی طرف سے عمیل بلکہ علیند کچی کے والد والدہ اور بھائی نہن کی طرف سے ہو کی جو بھی دیا تھے دہ مم ہے کم یا چھ لوگوں کو ضرور تا کے نہ بتانے کی صورت میں تقص امن کا خدشہ ہے۔" بچیوں کی ہسی ایک بار پھر جلتر نگ بجا گئی۔

أكر آپ اجھي بھي مطمئن نهيں ہيں تواس عبارت میں جو چاہیں تبدیلی کرلیں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔' علیند طنزیہ کہتے میں بولی اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ بھابھی اللہ کے لیے مقابلے بازی کو ختم کردیں - آپ کی اس عادت نے بھائی جان مبچوں اور ہم سب کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے بلکہ سب سے زیادہ مشكل مين تو آپ خود بين- هرونت جوز توزين مصوف ٔ ہرونت الجھی ہوئی گھراور بچوں کو بھی پوری

یڑھتا گیا اب تو تمہارے بھائی کو بھی بتا جل گیا ہے ت ناراض ہیں مکمہ رہے ہیں کھر کا خرچ بھی بند کردیں گے اور کھر کا خرج وہ خود چلا کیں گے۔اب میں رئيسه كومنافع كهال سے دول كى اور ايك بات اور جس ے وہ قرض لے کردیتی تھی وہ یمال سے جارہا ہے اس کے انگلے ماہ اسے پوری رقم جاہیے منافع کے ساتھ۔ ایک ماہ بعد میری ایک لاکھ کی تمینی تکلے گی۔ ایک لاکھ کا انظام کرنااور دوماہ کامنافع میں کماں سے لاوں۔" 'دبھابھی آپ نے رکیسہ کو جتنا منافع دیتا تھا دے چکیں' جتنا ڈرنا تھا ڈر چکیں اپ ہم اے بلیک کریں مے کہ یہ سوویہ بیسہ چلاتی ہے آگر بھول اس کے آپ كهيس منه وكھانے كے قابل ميں رہيں كى تووہ بھى کہیں منہ وکھانے کے قابل نہیں رہے گی اور کسی بیھان وغیرہ کا بیبہ نہیں ہے اس کا اپنامیسے اب ہم اے کوئی منافع نہیں دیں گاب آب ہے جھ چھوڑیں رئیسہ کو بھول جائیں۔دوجاردن بن اے دولا کھ کی رقم ہے ویں کے پچھ میرے پاس ہی چھ سے نکلوالیں کے جب آپ کو سمولت مودے د بیجنے گا۔" دولا کھ صفیہ پر شادی مرگ کی کیفیت طار ک ہوئی۔

"علينديد بهت موجائ كامين اتنا برط احسان مصفيه جمله بورانه كراتين ادر آيديده مو كنين-و بھابھی آپ کی عزت اور ذہنی سکون سے براہ کر وكه نهيس رشته وارون كوايك دوسرك كي طاقت مونا چاہیے۔ کل کواکر میں کسی مشکل میں ہوں گی توکیا آپ میرے کام نہیں آئیں گی۔اور آپ نے بھی میرا خیال کیا ہے اس سے پہلے جھے ٹائی فائیڈ ہو کیا تھا آپ نے ایک ڈیڑھ ماہ دونوں وقت میرے گھر کھانا بھیجا۔ ميرك ياوس ميں فري كو ہو كيا آپ جميس اي گھر لے آئیں اور ہر طرح سے میرا خیال رکھا۔ ہمفیہ بیم علینہ کی باتیں خاموثی سے س کر ادیں علیندنے بھرصفیہ بیٹم کو مخاطب کیا۔ ' معاہمی آپ کی اجازت ہو توبار لی کیو ہم مل کرر کھ لیس آپ کے مہمان اور ہم ہمارے مہمان تقریبا ''ایک

لاؤں گی چند ونوں کے بعد وہ چیز آپ کے گھر میں موجود ہوتی۔ کوئی ایس چیز جو میری ضرورت بھی ہے کرنا جاہوں تو نہیں کر عتی۔وسیم صاحب بہت عرصیے کہ رہے ہیں گاڑی جلانا کی لومیں سکھ سکتی تھ لیکن میں نے نہیں سیھی کہ پھر آپ کے لیے مشکل ہوجائے گی۔ بھابھی خرخواہی کرتے کرتے انجانے میں آپ کے ساتھ برا کر بیٹھی ہمیں نہیں معلوم تفاکہ بیہ عادت جنون کی شکل اختیار کرلے گی جو چیز جاہیے تو بس چاہے بجائے اس کے کہ اس عادت کو چھڑواتے میں آپ کے مددگار ہوتے ہم نے انجانے میں اس عادت کو اور پروان چڑھایا۔اس کے لیے میں قصوروار ہوں اور معانی کی خواستگار بھی جاہے میری نیت نیک "علینه کی آنکھ میں نمی در آئی۔ صفیہ جو منہ کھولے بکابکا علیند کو س رہی تھیں جب جاپ واپسی

اراد ہے: یں۔ ''علین اب تہیں ۔ بلکہ تم ہی کیا کسی وجی جھ ہے کوئی شاہت نہیں ہوگی تم نے میری آنکھیں کھول ی ہیں۔واقعی میں علظی پر تھی اس مقابلہ بازی میں۔ سب چھ داؤ برنگادیا کھربچوں کی صحت بچوں کی تربیت شوہراور کول کی خوشی اس جنون میں اتنی آگے بردھ گئی کہ سود کی دلدل میں اثر گئی اور اس دلدل میں مزید دھسنر کوتار۔ بچھے رائیسہ نے بہت براان کیاہواہ ہراہ ہیں ہزار منافع رینار تا کیٹ ہوئے کی صورت میں منافع برمھا کر دینا پڑتا ہے دوسال ہو گئے مجھے اس دلدل میں اترے ' نیچے ہی نیچے جارہی ہوں دوسروں کو نیجا و کھاتے و کھاتے خود ہی نیجی ہوگئ۔ بحاس ليا تفا بفرايك لا كه موا بحرد يرمه اور أب دولا كه

چکنی چیزی کرکے قرض کے جال میں پھنسا دیا اب ہروقت دھمکیاں دیتی رہتی ہے کہ منافع نہیں دیا توجس سے بیبہ لے کر دیا ہے وہ گھر پہنچ جائے گااور آب کی کومندوکھانے کے قابل نہیں رہیں گی مصل رقم كانقاضاالك إب بتاؤ برماه اسي منافع دول يااصل رقم کے لیے جمع کروں۔منافع کی رقم کے لیے ہی قرض

2016 7 2023 35 ....

کتھارسس ان کے لیے ضروری تھا 'چودہ پندرہ سال کی هنن تھی۔ دونوں آئی کو تھیں ایک سانے میں اور دو سری سننے میں۔ انہیں بتا بھی نہیں چلا کہ کب قاسم صاحب اوروسيم فيجهي آكر كھڑے ہوگئے - بچول کوانہوں نے اشارے سے منع کردیا۔ قاسم صاحب اوروسيم كوبچول نے فون ير بتاديا تھا۔عليندخود بھي رو رہی تھی اور صفیہ کو بار بار جب بھی کروارہی تھی روتے روتے صفیہ کی چکی بندھ گئی۔ "بھابھی مجھے آپ ہے کوئی شکایت نہیں۔اوراگر تقى بھى تواب نہيں رہى آپ بھى سب بھول جائيں میں بھی بھول جاؤں گی اب ہم ایک دوسرے کی طاقت

| _     |                     | ادارہ خواتین ڈ<br>بہنوں کے۔ |
|-------|---------------------|-----------------------------|
| 300/- | راحت جبيل           | ساری بعول ماری تقی          |
| 300/- | راحت جبيل           | وب پروانجن                  |
| 350/- | تنزيله رياض         | يك مِن اورايك تم            |
| 350/- | ليم محرقريتي        | والرى                       |
|       | صائتداكم جوبد       | يمك زوه جيت                 |
| 350/- | ل ميمونه خورشيد على | کسی رائے کی علاق            |
| 300/- | شره بخاري           | تى كا آ ہنگ                 |
| 300/- | سائزه رضا           | ل موم كا ديا                |
| 300/- | نفيسسعيد            | ماۋاچ ٹیا دا چنبا           |
| 500/- | آمنه رياض           | تاره شام                    |
| 300/- | تمره احمد           | صحف                         |
| 750/- | فوزييه يأتمين       | ست کوزه گر                  |
| 300/- | مميراحيد            | بت من محرم                  |
| لة ك  | منگوانے کے۔         | بذريعيذا                    |
|       | ران ڈانجسٹ          | مكتدع                       |

ماما دو کی شمیں چار چیزوں کی بحیت ہو کی ایک ایک سوث اور مقابله آرائی کی بھی۔"رانسے کی زیان پھسلی۔ "رائد!"علىنى غصر بولى-"برول ئال

ہی ہوں گے دنت کی بھی بحت ہوجائے کی اور توانائی کی

''ماما تائی ای ہنتی ہوئی اچھی لگ رہی ہیں میں توان کے چرے پر مکراہٹ دیکھنے کے لیے نداق کردہی

موں سوری تائی ای<sup>"</sup>وہ روہائسی ہو کر بولی۔ ''پچی آپ نے رانیہ کو کیوں ڈانٹاوہ سیجے کمہ رہی ہے۔ ہم سب ما کو مسکرا تا ہوا اور خوش دیکھنا چاہتے بین عرصه بوایاماتومسکرانابی بھول گئی تھیں۔

آب نے مجھی ماما کا زاق نہیں اڑایا ہمیشہ ہماری اور ماما کی بہنتری جاہی اور آج بھی آپ نے ماما ہے جو کہاوہ انتهائی ضروری تھاجیے بعض پھوڑے یا زخم کے لیے تشرارگانا ضروری ہو یا ہے چی میں آپ کو سیوٹ کرتی مول الفضري أنكهول على أنسوبه فكالم جي طرح آپنے مااکو آج سمیٹا ہےاہے میں بھی نہیں بھول یاوُں گے۔"علیند کی آئکھیں بھی بھیگ کئیں۔ اس نے روتی ہوئی فضہ کوہاتھ برمھاکرایے ساتھ لگا

د میں اچھی نہیں ہول تم سب اچھے ہوجو میرے ے کے کو بہت جانتے ہو اور قدر کرتے مكول سے رونے لكى صف بيكم بھى رونے لگیں

حج كه ربى ب فضه تم بهت عظيم ہو ميں ہرمقام يرتم ے مقابلہ كرك اپناقد برمعانے كى كوشش كرتى ب بیر نہیں با تھا کہ ان کوششوں سے میں اور و مونی" ہو گئی ہوں اتنی ہوئی کہ بالکل ہی زمین سے لگ ئ-دو سروں كى نظرين توكياعزت ياتى ايے شو ہراور بچوں کی نظر میں بھی گر گئی۔ سچ ہے 'خلوص نیت ہے نیاجانے والا کام عزت دلا تاہے۔ تمہماری نبیت اچھی تقی تم نے عزت د محبت یائی میری نیت میں کھوٹ تھا میں خالی ہاتھ رہی۔"علینہ خاموثی سے سنتی رہی۔

مل جل کراچھی ہی بارلی کیو دسیم کے گھر ہوگئی۔ بقرعيد كے چوشھ دن ايك شان دار سى دعوت قاسم صاحب کے کھربر ہوئی ہدوعوت بھی قاسم صاحب اور وسیم کی طرف سے تھی جس میں قریبی محلے دار اور عزيز وا قارب شامل عضد كھانے كے بعد ميتھ اور سادے پان پیش کیے گئے۔ بہت عرصہ کے بعد سب عزيزوا قارب مل كربين تق كھانے كے بعد قبوے كا وور چل رہا تھائب آلین میں گپ شپ کررے تھے۔ رئیسہ بھی دعوت میں شریک تھیں۔ بن بلائی ہی سہی وہ میزیان کی ظرف ہے دعوت کے بلاوے کے الکیف میں ان میں براتی تھیں۔ سامنے سے آتی علیند کودیکھ کرر کیسے نے سرگوشی کی دو کھنا بھا بھی علیند نے کیے فیشن کے کپڑنے پہنے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے کیسے سادے سے آپ بھی ایسے کپڑے ''اے لومیں کیوں بنائتی اس جیسے کیڑے 'میرااس کاکیامقابلہ میری ادراس کی عمرمیں اچھا خاصا فرق ہے میری چھوٹی بمن جیسی ہے۔"وہ اینے خوب صورت رنٹ کے تقیس سے سوٹ پر طائرانہ نظر ڈال کر بوليں۔ رئيسہ كامنہ أو كھلا كا كھلا رہ كيا۔اس جواب ير۔ "میں تو آپ کی مطالی کے لیے ہی کمہ رہی تھی۔" "رہے وہ سری جملائیاں بہت کر چکیں میرا بھلا اب این بھلائی سوچو۔" قاسم صاحب زویک آئے اور "آپ کواچھے برے کی پہچان ہو گئی ہے اور واقعی آپ نے لوگوں کو پہچان کرنے کا منرسکھ لیا ہے آج میں برے فخرے کہ سکتا ہوں"آپ سے براہ کر كون "صفيه بهت ول سے مسكراكيں قريب كھڑے وسيم اورعلينه بعي مسكراوي

''علینه آج جارے دل صاف ہوگئے۔'' "صفيه بيكم مم ي بهي دل صاف كريجيك "قاسم صاحب اجانك سامن آكة دونول خواتين برى طرح چونکیں قاسم صاحب اوروسیم فنقہہ لگا کرہنس پڑے۔ ان دونوں کی جسی میں صفیہ 'علینه اور بچیوں کی جسی بھی شامِل ہو گئی ماحول ایک وم سے خوش گوار ہو گیا۔ علینہ کے فون کرنے پر ہاشم' حارث بھی وہیں آگئے' علینہ کے دونوں بیٹے مونس اور انس بھی اکیڈی سے گھر آگئے تھے۔اس دوران علینبرنے رول اور کباب مل کیے \_ کینٹ ہے بسکٹ اور نمکو نکال کر پلیٹوں ميں سيث كي وسيم كىلائى موئي مضائى پليٹول ميں تكالى ہے اچھی می چائے بنائی حفصہ اور رانیے نے تبیل سیٹ کی بوے خوشگوار ماحول میں جائے تی ئ سے ہس بول رہے تھے اور خوش تھے عید کے دن کے برو رام بن رہے تھے وعوتوں کی بائیں موری بى - علىندى تجويز بربايل كوايك جكه بي طياقي تھی توصف بیکم کی رائے تھی کہ بردی دعوت بھی مل كى جائے أن كى رائے كو بخوشى مانا كىيا بلكہ خوشى كا أظهمار بھی کیا گیاو سیم خوشی ہے کہنے لگا ''جَعِنَى ہم او کول کی دعور'' تو دو دن سلے ہی ہو گئے۔'' ''اور قرمانی بھی تو۔'' قاسم صاحب مسکرا<u>۔</u> 'دہیں!وہ کیے ۔وسیم حران ہوئے۔ و بھتی ہماری ملم کے۔ "۔ کے کروار کی قربانی۔ "بال بھئى يەلۇپ- قرمانى دے كرى انسان كچھ یا تاہے۔"صفیہ بیکم نے اعتراف کیا۔" قاسم صاحب برمائي تؤ صرف الله تعالی کوہی زیباہے انسان کی تجات تو انسان کی انسانیت میں 'عاجزی میں 'اور عفودر گزر میں الصفيه برے جذب كويا ہو س "واہ بھتی واہ! سبحان اللہ کیا اچھی بات کمی آپ نے اجها بهني وسيم اب چلتے ہيں۔"سب ان لوگوں كو كيث تك يھوڑنے آئے۔

2016-17-22-05-18-YCOM

# W

# # # #

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔



"میں تم سے ناراض ہول موحد بہت ناراض ہوں۔ تم نے ایساسوچا بھی کیسے کہ تم میری محبت سے



وہاں کھڑی شفو نے جو انٹر کام کاریسور اٹھائے کھڑی "باہر کوئی ڈاکٹراحس آئے ہیں انگلینڈے اور

وانهيس درائك روم مين بشاؤ مين بايا كوبتاتا ہول۔" موحد وہال سے ہی واپس بابا کے کمرے ک طرف مڑ گیاا مل وہاں ہی جیران سی کھڑی رہ کئی تھی۔

ہوں کہ صرف اس بات پر کہ تم ڈاکٹر عمان کے بیٹے سیں ہو عیں تم سے محبت کرنا چھوڑ دول گی۔ تم۔ مجهي كتناغلط حاناموهد

"پلیزامل بیہ معمولی بات نہیں تھی۔ پھر بھی میں نے کہا تامیں تہماری ساری پات سنوں گا۔تم نے جتنا لثنامولزليناجو كهنامو كمه ليتانكين بليزاس وفت تهيس سبز آنکھوں سے واضح ناراضی جھلکی تھی اوروہ جیزی سے گھرجانے کے لیے داخلی دروازے کی طرف بیھی

میں رنگ بھر گئے تھے آپ نہیں جانتے ڈاکٹراحسن اس کے وجودے اندھیرے گھر میں اجالا ہو گیا تھا۔ مجهة بهجى أيك لمحه كے ليے بھی نہيں لگا تفاكہ میں اس كا باب نہیں ہوں اور زنی نے اسے جنم نہیں دیا۔ ہمارے پاس اس کے آنے کے بعید یا تیں کرنے کے کیے کوئی اور موضوع نہیں رہاتھا۔ کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ۔۔۔ کمال ڈرافٹنگ ہوگ۔ سلیکون تقرابی کے لیے کون سااسپتال کون ساڈا کٹرمناسب رہے گا۔ فارغ وفت میں ہم یمی سرچ کرتے رہتے تھے۔جب اس کے ہونٹ کی ڈرافٹنگ ہوئی جب سلیکون تھرائی ہورہی تھی تو اس کی تکلیف کے خیال ہے ہم رو یہ تھے محدے میں گر کر دعائیں مانکتے تھے جس روز اس کی سسٹنس (رسولیاں) حتم کر نے کے لیے آيريش مونا نقابه زين ساري رات نظل پڙهتي رہي تھي كه مارك بني كو زياده الكيف نه مو جرحب ان نظالت کو ختم کرنے کے لیے اس کی كاسمينكس (بلاستك) سرجري بهوتي تب بھي ہم نے این آئی تکلیف سهی-"موحد کی آنکھوں پن انسو

بردمیرارو آل رو آل آپ کااور ڈاکٹر زینب کااحیان
مندہ ڈاکٹر عمان میں بھال اسے لینے نہیں آیا بس
ایک بارباب کی نظرے دیکھنے اور کے لگانے آیا تھا۔
میں نے سینٹروں را تیں جاگ کر گزاری ہیں ڈاکٹر
عمان مرف یہ سوچے ہوئے کہ بتا نہیں وہ زندہ ہیا
نہیں۔ کہاں ہے۔ آگر زندہ ہے تو کس حال میں۔ کئی
را تیں ایس بھی آئیں کہ میں سوتے سوتے اٹھ کربیٹے
کیا جس روز آپ کافون آیا تھاوہ پہلی رات تھی جب
میں سکون سے سویا۔ آئی مظمئن فیند کہ صبح کوئی میری
آنکھ کھی۔ میں اپنے آخری سائس تک آپ کااحیان
مند رہوں گا۔ میں 'محسنہ میرے نیچ ہم سب آپ
مند رہوں گا۔ میں 'محسنہ میرے نیچ ہم سب آپ
اور انہوں نے ہے اختیار اٹھ کر ڈاکٹر عمان کے ہاتھ
اور انہوں نے ہے اختیار اٹھ کر ڈاکٹر عمان کے ہاتھ

الماس طوفانی رات میں اگر آپ اے نہ اٹھاتے تو

قرائنگ روم میں مکمل خاموخی تھی۔ عمان ملک اور موحد سرجھکائے بیٹھے تھے جبکہ ڈاکٹراحسن بہت اشتیاق سے موحد کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بہلے بھی کی بار موحد کو دیکھا تھاسورہا تھالیکن آج ان کے دیکھنے کا انداز مختلف تھا۔ وہ ان کا بیٹا تھا۔ ان کا خون۔۔۔ ابھی بچھ دیر پہلے جب انہوں نے اسے گلے نوان۔۔۔ ابھی بچھ دیر پہلے جب انہوں نے اسے گلے لگایا تھاتو خود سے الگ کرنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ انتا وجیہہ 'انتاشان دار' ذبین موحد عثمان ان کا تھا ان کا اینا۔

''سوری! ڈاکٹراحسٰ اس روزجب آپ نے اپنے بچ کا ذکر کیا تھا میں نے اس وقت جان لیا تھا کہ آپ جس بچ کا ذکر کررہے ہیں۔ میراموحدے لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکا تھا۔ مجھ میں موحد کو کھونے کا حصارہ تھا۔''

''اوراگیامجھ میں حوصلہ ہے آپ کو گھونے کا آپ نے مجھے اتناباہمت اور حوصلہ مند کیسے جان لیابابا۔'' موحد نے سوچا اور شاکی نظروں سے ڈاکٹر عثمان کو مکھا۔ یکھا۔

''دلیکن یقین کریں ڈاکٹراحسن میں نے ایک خط آپ کے نام لکھ کروکیل کودے دیا تھاکہ میرے مرنے کے بعیہ۔''

'واکٹرعنان۔ "واکٹرامن نے ذراہاتھ بلند کرکے انہیں کچھ کہنے ہے روکا تھا۔ 'مموجد آپ کا ہاور ہمیشہ آپ کا ہی رہے گا۔ میرااس پر کوئی حق نہیں۔ آپ اس کے لیے محصے اس کے علاج کے لیے اسپتالوں کے دھکے کھائے آپ اور بھابھی ہی تھیں جنہوں نے اس کے لیے تکلیف اٹھائی۔ اسے صحت جنہوں نے اس کے لیے جدوجہد کی اس کو بچایا اور اس قابل بنایا کہ میں آج اسے دیکھ کر فخر محسوس کررہا ہوں۔"

''بچانے والی ذات تواللہ کی ہے ڈاکٹراحسن۔''ڈاکٹر عثمان نے موحد کی طرف دیکھا۔ درجمعہ ہے ایک نے محض سال مالانتہ ایس کی مدم

دہمیں توالٹدنے محض وسیلہ بنایا تھا اس کی وجہ سے ہمیں جینے کاجواز ملاتھا۔ ہماری بے رنگ زند کیوں

2016 / 2728 55-10

نہیں ہوئے اور اس کا کمرہ الیا ہی ہے جیسا اس نے سردی اور بارش میں وہ نتھاسا بچہ زندہ شرہ یا تا۔ میں مر چھوڑا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ آپ کیوں اصرار كرجهي آپ كے احسان كابدليہ تهيں چكاسكٹاؤا كٹرعثان كررب تقى كريد كفريس ي خريدول-اس کی سکی مال نے اسے رو کردیا کیلن آپ نے اور ان کے لیوں پر مدھم می مسکراہٹ نمودار ہوئی اور زینب بھابھی نے اسے اپنالیا۔" ابھی عثمان ملک نے کچھ کہنے کے لیے منبہ کھولا ہی تھا ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ ڈاکٹر عثمان نے ہاتھ پکڑ کر کہ عبدالرحمٰن ملک اپنے کمرے سے نکل کرڈرا ٹنگ اپنے پاس بیٹھالیا تھا۔ موجد خاموش بیٹا کبھی ڈاکٹر احسن كوديكها كبهي ذاكترعثان كواكيك اس كاحقيقي باپ روم میں آئے۔ وصوري عثان إمين باتھ لے رہاتھا۔ ابھی شامی نے تھا۔ اور ایک وہ جس نے اسے پالا تھا۔ اسے اچانک بتایا ہے کہ تمہارے مہمان آئے ہیں۔" بت سارے رشتے ملے تھے۔ وہ اُن کی محبتوں سے مالا "جى بەۋاكىراھىن ہیں۔"ۋاڭىرعنان نے تعارف مال ہوگیا تھا بھریکایک وہ سارے رشتے پرائے ہوگئے کروایا۔ ''میرے کولیگ اور موحد کے خفیقی والد۔'' ملک عبدالرحمٰن نے ڈاکٹر احسن سے مصافحہ کرتے تھے اور پھراب بکا یک وہ کھے اور رشتوں سے مالا مال ہوا تقابھائی اپ بسن-ہوئے اپنی حرت کو چھیایا۔ عثان نے ان ہے موحد لیہ اگر آپ کے ساتھ رہنا جاہے تو مجھے کوئی کے والد کاذکر نہیں کیا تھا۔ موجد کی مجے ربط گفتگو سے اعتراض نہیں ہے ڈاکٹر احس ۔ جمک اضردہ ی وہ تو نہی سمجھے تھے کہ موحد کے والدین کاعلم نہیں ہے سر اہٹ ڈاکٹرعثان کے کبوں پر نمودار ہوئی۔ دنہیں بابا۔" موحد نے تڑپ کر ان کی طرف عمال أكو رِا مُنْكِ روم میں ناموشی چھاگئی تھی جیسے کسی کے اس کہنے کے لیے کھی جھی نہ رہا ہو۔ اس نے پکن میں د میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں سی کو ے جھانگ کردیکھالاؤنج خالی پڑا تھااس نے مرکز ال کالیک نظرجائزہ لیا اور شفو کولے جانے کے لیے کہا۔ نهیں جانتا میرے بابا صرف آپ ہیں-دمیں جاتا ہوں میری جان تم صرف میرے بیٹے ڈاکٹراحس کوسلام کرکے وہ شفو کی مدد کے خیال سے کچن میں آگئی تھی۔ موجد عثان انکل عثمان کا بیٹا نہیں ہو۔ ڈاکٹر عنان نے اپنا لیاں بازواس کے گرد جماکل كرتے ہوئے اے اے ساتھ لگالیا۔ ہے سہ بات تو مال جی کے سواسب ہی جانتے تھے اب «لیکن انہوں نے جسی ایک طویل انتظار اور باربار ن وه واکزانس کا تم شده بیثا موگاجس کا ذکرانهون ٹوٹتی امید کے بعد مہیں پایا ہے جاہو تو یکھ دان ان نے کیا تھا۔ یہ انکشاف اس کے کیے جیران کن تھااور كياس ره آؤيس بعائي عل آؤ-" واسے بشام کے ساتھ شیئر کرناچائی تھی۔ انہوں نے اپنے دائیں طرف بیٹھے ڈاکٹراحسٰن کی طرف دیکھاجو تھوڑا ساتا کے کو جھکے اب بھی موحد کی اور ہشام کمال تھا۔لاؤ بج میں قوامیں تھاشایدائے كمرے ميں ہووہ ڈاكٹراحس كوسلام كركے وہال تھمرا طرف دیکھ رہے تھے۔ان کی آنکھوں میں وہی اثبتیاق نہیں تھا آج کل وہ ایساہی ہور ہاتھا ہے مہراور اجنبی سا۔ وُاكْرُاحِين بِ شِكَ عَنَانِ الْكُلْ سِي مِلْنِي آئِے تِنْ ا یں ڈاکٹر عثان میں آپ سے آپ کا بیٹا جدا يكن بير كفر تواس كانتها ناميزياني كانقاضٍ اتفاك. وه وہاں پچھ نہیں کرسکتا۔ ہاں اتن اجازت چاہتا ہوں کہ جب بیہ چھٹیاں گزار کر پولٹن آئے تو دیک اینڈ ہمارے ساتھ گزار لیا کرے اس گھر میں جمال اس نے اب تک کی ور رکتا۔ اس چینی تاک والی کاجادو لگتاہے سرچڑھ کر بول رہاہے، کیکن میں بھی نہیں ہوچھوں کی جب تک خود نہیں بتائے گا بول تو بول ہی سمی اور مجھے کیا انی زندگی گزاری ہے۔ ابھی ہم اس گھر میں شفث 2016 مير 2016 مير 2016

آ کے کو چھکے موحد کود مکھ رے تھے اور ڈاکٹرا حسن نے عین ای کمنے موجد کے چیرے سے نظریں بٹاکراس کی طرف دیکھا اس کا رنگ زرد ہورہا تھا اور ہونٹ لرز '' بیہ میری بھابھی ہیں عبدالرحمٰن بھائی کی وا کف كم چھودنوں سے ان كى طبيعت ناسازے "اور بدفسمتی سے بیہ ہی موحد کی والدہ ہیں میری اليس وا نف "(سابقه بيوي) وونہیں۔"واکٹرعثان کے لیوں ہے نگلا تھا۔موحد کی مال دنیا کی کوئی عورت بھی ہوتی ،لیکن تمرین بھا بھی نه موتين-ول في إاختيار خوابش كي-موحدادراس کی آنگھوں میں بے یقینی تھی۔ ثمرین موحدادراس کی آنگھوں میں بے یقینی تھی۔ ثمرین نے گرنے سے بچنے کے لیے سمارے کی تلاش میں ادھرادھرد یکھااور لڑ کھڑائی 'لیکن عبدالر حمن ملک نے بے اختیار آگے بڑھ کراہے گرنے سے پہلے سنجال الا ال كا آئكھيں بند تھيں۔ اور ہونث لرزرے تھے اہل یک وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی والرحمن نےاسے صوبے رکٹاتے ہوئے باند آواز میں مشام کو بکاراتو موحد ابھی تک بے بھینی ہے تمرین کی طرف و کی رہا تھا چو تک کراٹھااور تیزی ہے اپنے كمرك كي طرف برها وسموحد-"امل اور عنان ملک کے لبول سے ایک ساتھ نکلا تھا'لیس وہ رکا نہیں اور کمرے میں چلا گیا۔ ال ساری تاراضی بھول کر اس کے پیچھے آئی تھی' بن اس نے دروازہ اندرے لاک کردیا تھا۔اے يقين نهيس آرہاتھااوروہ لفین نہیں کرناچاہتا تھا۔ 'وہ دنیا کی سب سے عظیم مال ہیں۔"اس کی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ وال كالصل روب أكرتم في ويكمناب موحد لو شامی کی ماما کودیکھو۔ "وہ طنزیہ انداز میں ہنا۔ ائے نیچے کو مرنے کے لیے طوفانی رات میں پھینگ دینے والی ال ونیا کی عظیم ہاں۔ اب کے ۴س کی ہنسی کی آواز پہلے ہے بلند تھی اور اس ہنسی کے سائھ بہت سارے آنسو بھی رخساروں پر پھیل آئے

ضردرت ہے اس ہے کچھ شیئر کرنے کی جب وہ مجھ ے خود کچھ شیئر نہیں کررہا۔ اس نے ہشام کے کمرے میں جانے کاارادہ منسوخ كيا اور دويثا درست كرتى مونى لاؤرنج ميس آيي-ڈرا تنگ روم کادروا ن<sub>و</sub> کھلا تھااور شف**و** سرو کررہی تھی۔ ایک لمحہ لاؤر کج میں رکنے کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں آئی اور عبدالرحن ملک کے پاس بیٹھتے ہوئے موحد کی طرف شاکی نظروں ہے دیکھا۔وہ آج دوسری بار موحد سے ناراض ہوگئی تھی۔ اس نے محبت سے دستبردار ہونے اور شکریے کی بات کرکے اس کی نظر میں اس کے خلوص اور محبت کی توہین کی تھی۔ عبدالرحمٰن ملك كافون أجانك بجا فصاتووه بانتديين مکڑی پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر فون سننے کے لیے ڈرا تنگ روم ہے یا ہرنکل گئے تو ڈاکٹر عثمان نے ڈاکٹراحس کی ودلا كراصن كيا آب كوموحد كي والده م متحلق کھ علم ہے وہ کمال ہیں۔ کیا جرموحد ان سے ملنا تمرين كاميكا تولا موريس بي تقااينا كھر تقاان كا ماڈل ئاۋن مىں اب پتاخمىن دەدبان بى بىن يا\_\_ '' ہرگز نہیں۔''مومد کے لیوں سے نکلا۔ ''میں مجھی بھی ان سے لمنا یا انہیں دیکھنا شیر جابوں گا۔" رين-" درا تك روم عن قدم ركية موت عبدالرحمن نے مڑ کر لاؤنج میں آتی تمرین کی طرف '' سین کافون تھا۔ میں نے کمہ دیا تم بیور ہی ہو۔ لو بات کرلو خود ہی۔ بہت پریشان ہور ہی تھی تمہارے ودوبال ہی کھڑے کھڑے نمبرملانے لگے اور پھر تمبر ملا کر تمرین کی طرف بردهایا جو ڈرائنگ روم کے کھلے وروازے میں ساکت کھڑی تھی۔ اس نے فون لینے کے کیے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا۔وہ توڈاکٹراحس کی طرف ومکیم رہی تھی جو بالکل سامنے بیٹھے تھوڑا سا

تقي المال المالي المالي

"موصد... موحد دردازه کھولو۔" اس کی الیمی ابنار مل ہنسی سے خوف زدہ ہوکر باہرامل دستک دے دری تھی الیکن دہ ہمیں من رہاتھا۔ دری تھی اور اندر وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو رہاتھا جیسے ابھی ابھی ابھی واکٹر عثمان نے اسے ماماکی موت کی خبرسنائی ہو۔ واکٹر عثمان نے اسے ماماکی موت کی خبرسنائی ہو۔ اس کا دل ایسے ہی کٹ رہاتھا جیسے اس روز کٹا تھا۔ اور وہ ایسے ہی بلک کر رو رہاتھا۔ جیسے اس روز کٹا تھا۔ اور وہ ایسے ہی بلک کر رو رہاتھا۔ جیسے اس روز کروا

اس کے لیوں سے ''ماہ ہا،''نگل رہاتھا۔ باہرامل کے ساتھ عثمان ملک اور ڈاکٹراحسن کی آوازیں بھی شامل ہوگئی تھیں'لیکن اس کے اردگر دجیعے آوازیں مرگئی تھیں۔ اسے کچھ سائی نہیں دے رہاتھا۔ بس آنسو تھے جن پر اس کا اختیار نہیں تھا اور وہ سے جلے جارہے تھے۔

# # # #

''میں جانتی ہوں' میں نے غلط کیا میرا جرم بہت برط ہے' میں گناہ گار ہوں اپنے رب کی بھی اور تمہماری بھی۔ میں نے اپنے رب کی ناشکری کی اور تمہیں محکرایا پھر بھی تم سے معالی مانگنے آئی ہوں۔ جھے معاف کردد۔''

وہ دونوں ہاتھ جوڑے اس کے سامنے بیٹی تھیں اور آنسو تواتر ہے ان کے رخساروں پر پھسل رہے تھے 'نیکن وہ سپائے چرے کے ساتھ بیٹیا تھا۔اس پر نہ ان کے آنسووں کا اثر ہورہا تھا'نہ جڑے ہاتھوں کا وہ جیسے نہ من رہا تھا نہ دیکھ رہا تھا۔ یہ عورت جو اس کے سامنے بیٹی تھی اس کی ماں تھی۔اس نے اے جنم دیا تھا۔ اور یہ عورت وہ عورت تھی جس کا ایک برطاح چھا اور وہ عورت وہ عورت کا حرام کر ناتھا۔ اور یہ بن دیکھے ہی اس عورت کی اپناریل بچوں کے لیے محبتیں اس عورت کی اپناریل بچوں کے لیے محبتیں اور تھا وہ ان سے کی اپناریل بچوں کے لیے محبتیں اور تھا وہ ان سے کی اپناریل بچوں کے لیے محبتیں اور تھا وہ ان سب کی قدر کر ناتھا۔

''سے نگاس کے ول میں موجود ثمرین آئی کابت گر کر چکنا چور ہوگیاہو۔ اے یقین نہیں آرہاتھا کہ سے وہ مال ہیں جس نے اپنے بیٹے کواس لیے پھینک دیا کہ چند جسمانی پراہلموز کی وجہ سے وہ اسے بدصورت لگاتھا۔

یا وہ ماں ہے جس نے اپے شاہ دو لے بچوں کے لیے خود کو بھلادیا تھا۔ رول دیا تھاخود کو۔

اس کے اندر بجیب ہی ٹوٹ بھوٹ ہونے گئی تھی ابھی تو وہ بہلے دھ پچوں ہے بھی نہیں سنجھلا تھا کہ ایک اور دھ پچا وہ وہاں بیٹھ نہیں سکا تھا اور سب کے اصرار کے باوجود وروازہ نہیں کھولا تھا۔ پہلے اس کا رونا سسکیوں میں بدلا تھا بھر سسکیاں تھی تھیں اور بھر آنسور کے تھے تواس نے تان ملک کی آدازشی تھی۔

انسور کے تھے تواس نے تان ملک کی آدازشی تھی۔

انسور کے تھے تواس نے تان ملک کی آدازشی تھی۔

انسور کے تھے تواس نے تان ملک کی آدازشی تھی۔

انسامت کرنا کے یہ بوڑھا باب سے مت رلاق۔

مرحانے۔ اسے مت آزباؤ جان بابا تہمارے معالے موت

برس بہر باہم ہیں ہے ایسانہ میں کروں گا کہ جس سے آپ کو تکلیف ہویا دکھ پنچ علین پلیز آپ مجھے تنہا میں کا کہ جس سے عور دس اس وقت میں کرنا جاہتا میں کا سمامنا نہیں کرنا جاہتا میں کا بھی نہیں۔ "اس نے اپنے رخسار پونچھ کر دروازے کے بیچھے سے کہاتھا اور عثمان ملک سب کو لاؤ کج میں لے آئے تھے اس لیے کہ صرف عثمان ملک تھے جو اس سب نیادہ جائے تھے اور سب نیادہ جائے تھے اور سب

میں پر چونی ہے بھی زیادہ کمزور ہے۔ کبوتر سے زیادہ

" ودوہ ابھی پہلے صدے سے نہیں سنبھلااحسن۔" انہوں نے ڈاکٹراحسن سے کہاتھا۔

انہوں ہے وہ سر سن سے ہماست درچو ہیں سال تک اس نے جنہیں ابنا مال باپ سمجھا' وہ اس کے مال باپ نہیں تھے۔اس شاک نے اسے زندگی سے دور کردیا تھا۔ بورے نو دن تک وہ اسپتال رہا۔ نروس بریک ڈاؤن ہو کیا تھا اس کا۔"اس

2016 كون (230 كبر 2016)

وسیں۔" تمرین نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے گھنول پر رکھے تو وہ چونکتے ہوئے ایک دم پیچھے ہٹا۔ دمیں نے تنہیں روکیاتواللہ نے مجھے عفان اور عجو سیے کہ لوائمیں بھی رو کرد- انہیں بھی پھینک آؤ رات کے اند هیرے میں کسی دہلیزیر اور ساتھ میں شای کو مجھی دے ریا۔ صحت مند خوب صورت اور تاريل\_\_اور مجھے آيك مشكل امتحان ميں ڈال ديا كه لوبيہ ہے نا تمہارا من چاہا صحت مند خوب صورت اب و سرے کو پھینک آؤ کسی جگہ پر الیکن اب کی بار میں في موج ليا تفاكه مجھے ناكام نهيں ہوتا مجھے اس آزمائش پر پورا ارتاہے۔"تمرین نے پرنم آنکھوں سے موحد عرب نی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی ساکت بیٹھا تھا اور اس کے چرے پر کوئی تا ژات نہ تھے پھڑ مردمر۔ ''ایک بار صرف ایک بار ''اس کے رونے میں شدت آگئ تھی۔" جھے معاف کردومیو حدایی اس مال کی محبت کے مدیقے میں جس نے حمہیں بالا۔ اس کے پھر چرے کے آثرات میں ذرای تبدیلی

پلیزمیری ام کامام مت لیں۔ آپ جیسی سفاک عورت کے لبول پر میری مام کا نام ... میں معیس س

"إلى ميں سفاك تھي۔ ميں نے اپنے بچے كومرنے کے کیے طوفانی رات میں چھوڑ دیا 'کیکن تم توسفاک تہیں ہو۔ تمہیں تو رحم ول اور انسانیت سے محبت كرنے والے لوكول نے بالا ہے۔ تم مجھے معاف كردو۔ ایک بار کمہ دو تم نے مجھے معاف گیا۔ مجھے کسی مِل چین نہیں ہے۔ تہیں اللہ کاواسطہ موحد۔" حجه انسانیت سے محبت کرنے والوں نے الاہے کیکن آپ بید کیوں بھول گئی ہیں کہ میری رگول میں آپ جیسی ظالم'سفاک اور بے حس عورت کا خون

م میرے جیسے تھیں ہو موحد بچھے لیلین ہے تمهاری رگول میں احس جیسے باپ کاخون بھی تو ہے۔

بليز-"موحد نے ذراساہاتھ اٹھایا تھااور پھر تیزی ے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تمرین نے اِسے جاتے ويکھااور شکست خوردہ ی بندوردازے کودیکھتے ہوئے اِپْ آنسويو تچھنے لگی۔وہ پھرچلا گیا۔ مجھے پتاہے وہ مجھے مجھی معاف نہیں کرے گااور میں اس قابل بھی نہیں مول کہ وہ مجھے معاف کردے کیا کوئی اپنے قامل کو بھی معاف کرتا ہے۔ وہ گھنوں پر سرر کھ کرردنے گئی۔ پہلے تھٹی تھٹی آواز میں پھر ذرا بلند اور پھراس کی چینیں

اور کوریڈور میں سکتے ہوئے عثال ملک نے موجد کو جاتے دیکھا۔ چند قدم اس کے پیچھے آئے میکن وہ اوھ ادھر دیکھے بغیراالی ہے کزر بالفٹ کی طرف برمھ گیا تفا-وه واليس مريمين آئے۔

و محابھی ... بھابھی بلیز خود کو سنبھالیں۔ میں نے آپ سے کما تھا ابھی وہ صدیے میں ہے۔ ابھی اے مجهمت اس استقورا سبطنےوس

ودلیکن وہ چلا جائے گاعثان بھائی۔وہ پھر نہیں آئے گا۔ میں جانتی ہوں۔ احسن نے بھی ایسا ہی کیا تھا اس فے مجھے معاف نہیں کیا تھا اور اس نے مجھے اپنی زندگی ہے نکال دیا تھا۔ وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔وہ تبھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ بھی میری طرف نہیں دیکھے

''وہ ایسا نہیں کرے گا بھابھی مجھے لیقین ہے۔'' عثان ملك كے ليول يرمدهم ي مسكرا بث نمودار بهوتي

"وہ میرابیٹا ہے۔ بہت نرم دل'بہت گدازول 'وہ بہت سارے دن آپ سے دور شیس رہ سکے گا۔" "وہ مجھے ماب تشکیم کرلے گا عثمان بھائی۔" ثمرین نے امید بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ "اس کے تتلیم کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہو تاہے

ے سامان کے کردونوں باپ بیٹا نکل چلیں گے۔" انهوں نے اس کے بازو پرہاتھ رکھاتھا۔ وتم میرے لیے دنیا کی ہرشے سے زیادہ قیمتی ہو۔ تهماری خوشی تمهاری مرضی میرے لیے سب ہے اہم "بایا آب دنیا کے سب سے اچھے باپ ہیں۔"اس د دلیکن فی الحال آپ کو یہاں ہی رہنا ہے۔ ڈاکٹر احسن آب کے مهمان ہیں بہت دورہے آئے ہیں۔ وہ ان کے کیے پایا ڈیڈی کالفظ استعال نہیں کر سکا تھا۔ ''وہ تم سے ملنے آئے ہیں جب تم ہی چلے جاؤ گے تو وہ یماں م کرکیا کریں گے۔" ومجھے مل تولیا انہوں نے" " برسول کی تشکی کمجول میں ختم نہیں ہوجاتی جان مایا۔"انہوں نے اس کے ہاتھ سے بیک لیا جاہاتواس دونهیں بابامیں اب جلنا ہوں۔ ہو مل حاکر آپ کو فون کردوں گا۔"اس کے چربے کی ملائمت کی جگہ اس وقت سختی نے لے رکھی تھی آنکھوں کاوہ نرم نرم آمر جود یکھنے والے کواٹر کیٹ کر ہاتھاجانے کہاں تھا۔ بالکل ات مرجذ بے خالی تھیں اس کی آنکھیں۔ ومفلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں موحد اور انسانوں کوہی الند تعالی نے معاف کردیتے کا ظرف عطا کیاہے۔"اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے عثمان ملک لاؤی سے گزر کرین روم تک آئے تھے۔ اِس نے باہر جانے کے لیے دروازے کی تاب پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ ''لکین شاید میرا ظرف اتنا برط نمیں ہے بایا۔''اس نے وروازہ کھول کرہا ہربر آمدے میں قدم رکھا۔ ومين تمهارے ساتھ چاتا ہوں موحد محمیس ہونل يهور كروايس آجاؤل كا-" ود نہیں بایا بلیز۔ "اس نے ملتجی نظروں سے انہیں د کھا تھا اور پھر پر آمدے کی سیڑھیاں اثر کر پورج میں ہے ہو تا ہوا گیٹ کی طرف بردھا تھا۔ مبرعلی گیٹ کے

آپاس کی بار ہیں اور آپ ہی اس کی مال رہیں گی اور آپ پلیز ریلیس ہوجائیں۔ شای نیچے گاڑی میں پریشان ہورہاہوگا۔" ''اور وہ وہ کمال ہے؟''ثمرین نے اچھی طرح دویے سے اپناچرہ صاف کیا اور کھڑی ہو گئ-' وهيدوه ينج مو گابال م<u>س يا</u> شايد کميں با هر نكل گيا ہو۔"وہ کمہ کر مڑے وروازہ کھولا۔ تمرین سرچھکائے ان کے پیچھے ہی ہا ہر نگلیں۔ اس روز موحد نے شام تک دروازہ نہیں کھولا تھاوہ بريفان تفاس عاب كرناع بتع صرف عنان ملك تصحوح إست تصكدات ثائم ديس ماكدوه ا ہے آپ کو سنبھال سکے۔ انہوں نے ڈاکٹراحس کو جا كركيت روم ميس آرام كے ليے بھجواديا تھاجو اس صورت حال ہے آزمد پریشان ہوگئے تھے۔ شام میں جب لاؤ بچ میں کوئی نہیں تھاوہ اپنا بیک اٹھائے یا ہ نکلا تھااور عثمان ملک کے کمرے میں آیا تھاجو ہے حد تدهال سے بد كراؤن سے نيك لگائے أنكھيں موندے تیم دراز تھے ''بابا۔''اس نے وہاں ہی دروازے کے پاس کھڑے کھڑے آوازوی تھی۔عثان ملک نے آئکھیں کھول کر اسے دیکھااور پھراس کے اٹھ میں بیک دیکھ کریک دم مدهے ہو کریس کے تھے۔ ''تم کہیں جارہے ہو موصر۔'' "يايا في الحال مين يهال حميس رمنا جابتا اس كحر

میں۔ سی ہوئل میں جارہا ہوں۔ میرے اندر بہت نوٹ بھوٹ ہورہی ہے بابا۔ میں خود اپنی کیفیات سمجھ میں پارہا۔ کاش ہم یہاں نہ آتے بایا۔" اس کی

نکھیں نم ہوئی تھیں۔ ''تو میں بھی تمہارے ساتھ جلتا ہوں بیٹا۔''عثان ملك بذے از كراس كے قريب آئے تھے۔ "بم كوشش كريس كے كه ده سب كھ بھول جائيں جوان چند ماه میں ہوا۔ تم کمہ رہے تھے تاکہ ہم کہیں اور ی اور جگہ زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو تھیک ہے ہم اییا ہی کریں گے۔ ابھی میرے ساتھ حو ملی چلو وہاں

کر رہے ہیں۔ آپ کھودیر آرام کرلیں سوجا ئیں۔ وہ کمیں نہیں جائے گا یہاں ہی ہے۔"عبدالرحن ملک نرمی سے اس کابازو پکڑے واپس جارہے تھے اور وہ مڑکرعثمان ملک سے کمہ رہی تھی۔

وہ جاچکا تھا اور عثمان ملک اسے ڈسٹرب نہیں کرنا جاہے وہ جاچکا تھا اور عثمان ملک اسے ڈسٹرب نہیں کرنا جاہے تھے جانتے تھے موحد کے لیے سنبھلتا آسان نہیں ہوگا' لیکن بہرحال وہ سنبھل جائے گا اور ساری حقیقت قبول کرلے گا'لیکن اس میں وقت گئے گا اور تمرین چاہتی تھی وہ اسے ابھی ابی وقت معاف کردے

ماں تسلیم کرلے اکیان یہ ممکن نہیں تھا۔
موحد نے نون کرکے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ کس
ہوٹل میں ہے الکین دوران تک انہوں نے اسے الکل
وسٹرب نہیں کیا تھا بال ترج وشام فون یہ اس کی خبریت
معلوم کرتے رہے تھے۔ واکٹراحسن اپنے مسرال کھے
او وہ بھی ہو کل شفٹ ہوگئے تھے۔ موحد نے انہیں بتایا
تھا کہ وہ کچھ دنول کے لیے معد کے پاس دی چلا جائے
گا یمال رہا تو اس کے والد شارجہ سے دبئ منتقل ہو گئے۔
تیم میں تھا۔ اس کے والد شارجہ سے دبئ منتقل ہو گئے۔

''دوبئ سے مم سید بھے ہوگئی جاؤے یا واپس پاکستان آؤے کے ''انہوں نے پوچھاتھا۔ ''پیانہیں بااے''اس نے بے بسی سان کی طرف دیکھاتھا۔ ''ابھی میں کچھ سمجھ نہیں پارہا کہ بجھے کیا کرنا ہے بس میں سب کچھ بھلا دینا چاہتا ہوں' لیکن سعد کے پاس بھی دس بارہ دن سے زیادہ نہیں رہوں گا۔'' ''تو پھر نم دبئ سے سیدھے پاکستان آؤ۔ حو بلی میں تمہارا سامان اور کمابیں وغیرہ بڑی ہیں تو وہ بھی تو لین ہوں گی نائم نے تو پھر ہم دونوں باپ بیٹا اکتھے واپس

چلیں گے۔ میں وہاں بولٹن میں ہی کوئی اپار شمنٹ کرائے پر لے لول گا۔'' ''لیکن آپ کا اسپتال کا کام تو اوھورا ہی رہ جائے

"زندگی ختم ہو گئی تو تب بھی کام ادھور اہی رہ جاتا ہے

یاس ہی کری پر جیٹے تھا۔وہ سرعلی کے بچھ پوچھنے پر نفی میں سربلا تا ہوا گیٹ سے باہر نکل گیااور عثمان ملک واپس اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہاں ہی سن روم میں ایک صوفے پر بیٹھ گئے تھے جب انہوں نے زئی کی میت پاکستان لانے کا فیصلہ کیا تھا اور جب انہوں نے پاکستان میں ہی سیٹل ہونے کا فیصلہ کیا تھا اور ڈاکٹرانس سے گھر فروخت کرنے کی بات کی تھی تو کاش وہ ایسانہ کرتے تو سب پچھ چھپا رہتا موجد کو بھی خبرنہ ہوتی اور۔۔

کیکن قدرت کے اپنے نیصلے ہوتے ہیں ایساہی ہو تھا اللہ نے ڈاکٹراحس کی تڑپ بھی تو ختم کرتا تھی۔ تمرین کو بھی احساس جرم سے نجات دینا تھی۔ اتنے سالوں سے وہ اللہ سے معافی مانگ رہی تھی تو پھر میں کون ہو تا ہموں ایسا یہ سوچنے والا کہ ایسانہ ہو تا توسب تھیک تھا۔ تو اب بھی جو ہو گابہتر ہوگا۔ میرے بعد میرا موحد اکمیلا ہوجا باتو اللہ نے اس کے رشتے اس سے الا بیا ہے۔ وہ انتھ کر اپنے بیڈروم عملے جاناہی جا ہے تھے کہ بیا ہے۔ وہ انتھ کر اپنے بیڈروم عملے جاناہی جا ہے تھے کہ تمرین اپنے روم سے متو حق می تقریبا "بھائتی ہوئی باہر آئی تھی۔

'''وہ چلاگیا۔ جلاگیانا۔ مجھے ابھی گیٹ کھلنے کی آواز آئی تھی۔''وہ ان کے پاس کھ' می پوچھ رہی تھی۔ ''بھابھی۔'' عنان ملک کھڑے ہوگئے تھے اور تمرین کے پیچھے آتے عبدالر عمن ملک نے تمرین کے بازدیرہائتھ رکھاتھا۔

''آؤ تمرین-اندر چلو تمهاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تھوڑی دیر سوجاؤ۔''

''نہیں میں سوگئی تووہ چلاجائے گا۔عبد الرحمٰن خدا کے لیے اس سے کہیں 'مجھے معاف کردے۔ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ پھر بھی میں چاہتی ہوں وہ مجھے معاف کردے 'مانتی ہوں اپنا گناہ۔''وہ پھرعثمان ملک کی طرف دیکھنے لگی۔''میں ونیا کی سب سے بری ماں ہوں بھائی 'لیکن اگر آپ اس سے میری سفارش کریں گے تووہ مان جائے گا۔ ججھے معاف کردے گا۔''

2016 7. 234 05-

کیا تا۔اس کے پاس برکش پاسپورٹ تھا سوبس سیٹ بیٹا۔" ان کے لیوں ہے فکلا تھا۔ موجد نے پریشان ہوگرانہیں ویکھا توانہوں نے بلکے بھیکئے انداز میں کہا تھا۔"زندگی کا کیا بھروسا ابھی سانس آربی ہے ابھی خ ہوجائے ویسے میں نے عبدالرحمٰن بھائی کوسب سمجھا دیا ہے۔ ہم ونیا کے لیے اتنا کرتے ہیں تو پچھ آخرت کا سامان بھی تو کرنا جاہیے تا۔ میں نے یمال کی ساری جائداداسپتال کے کئے وقف کردی ہے۔اس کی آمدنی باتوں کے کیے انہیں فون کر ماتھا۔ ے استال چاتارے گا۔" "بایابلوجینز کے ساتھ کون می شرث پہنوں۔" ''یہ آپ نے انچھا کیابایا۔" لمحہ بھرکے توقف کے

بعداس نے پوچھا۔ ''آپ کی جاب تو برمنگھم میں تھی بابا بھرآپ بولٹن میں کیسے رہیں گے۔"

د میں جاب چھوڑ کر آیا تھااور پولٹن میں تمہارے ات رہوں گااور جاب کرنے یا نہ کرنے کا وہاں جاکر وچوں گا۔"ایک لمحہ کے لیے اس کی بچھی ہوئی بے رونن المھول میں چک نظر آئی تھی کیکن دو سرے بي لمح ده پھر سنجيده ہو گيا تھا۔ اس سے پہلے انہوں۔ بهجىات اتاسنجيده نهيس وبكحيا تعابر

ان کی شدید خواہش تھی کہ زندگی کے ان آخری ایام میں موحدان کے ساتھ ہو۔ کم از کم چھٹیول کے میں اس وہ ان کے ساتھ گزارے۔ ڈاکٹراحسن سارے دن وہ ان کے ساتھ گزارے۔ ڈاکٹراحسن سے ان کی تفصیلی بات ہوئی تھی اور وہ جانتے تھے کہ ہر گزر تا دن انہیں موت کے قریب ترکررہا ہے سو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہی بولٹن جائین گے۔ یہاں کے مارے معاملات عبدالرحن ك حوال كرك وه يكف مطمئن س بوك تصاور انہوں نے عبدالرحمٰن سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب مسلسل ان سے اور مال جی ہے رابطے میں رہیں تھے اور آتے جاتے رہیں گے ،کیکن رہناانہیں موحد کے ساتھ ہی تھا۔

انہوں نے سوچا تھاوہ ہولے ہولے اسے اس کمجے ے لیے تیار کریں گے جب انہیں اس کے ساتھ نہیں ہونا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے ڈاکٹراحسن ے بھی تفصیلی بات کرلی تھی۔وہ ابھی بہت صدموں سے گزرا تھا اور ان کی اچانک موت کو برداشت نہ

یک کروانی اور مکٹ لینا تھا۔اس نے بھی کوئی اکیلے كام نميں كيا تھا وہ بيشہ اس كے ساتھ رہتے تھے۔ شابک کرنی ہے۔ بکس خریدنی ہیں کیڑے 'جوتے ہمیشہ انہوں نے ہی مشورہ دیا تھا۔ پھر تین سال پہلے جب انہوں نے اے بولٹن جھیجے کا فیصلہ کیا تھا تو وہ بهت گھبرایا ہوا تھااور شروع شروع میں تو چھوٹی چھوٹی

و مغلال دوست كي طرف چلاجاول-" شروع شروع میں عثمان مشور و دے دیستہ پھر غیر محسوس طور پر خود ہی فیصلے کرنے کا کئے گئے تھے وہ شاپنگ بھی کرنے نگا تھا۔ اکیلا بھی رہے نگا تھا جر بھی کوئی برا فیصلہ کرتے ہوئے گھبرا تا تھاجیے ہو ٹل جھوڑ لرايار فمت ليناوغيرو-الرايار فمت ليناوغيرو-

بایایها یا گئی ٹربول المجنسی کا نمبرو نیرہ ہے آپ 'ایا یہا یا گئی ٹربول المجنسی کا نمبرو نیرہ ہے آپ میای ۔''اس لے جد جکتے ہوئے ہو چھا تھا۔ ''دعم آن لائن بگنگ کیوں نہیں کردا کیتے۔''انسوں

نے اسے مشورہ دیا تھا۔ پھر بگنگ کروائے کے بعد دونیجے ہال میں آئے تو انهيس تمرين ملي تهمي اور تمرين كود يكه كروه خود بهي حيران رہ گئے تھے اور موجد تمرین کو دیکھ کر تیزی ہے واپس ابنے کمرے میں جلا گیا تھا۔وہ اپنی سوچوں میں کم تمرین كے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہوئل كى ياركنگ تك

والسلام عليم جاچو-"مشام نے جو گاڑي سے نيك لگائے کھڑا تھا انہیں سلام کیاتو وہ چو نکے اس کی شیو ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی تھی اور آنکھوں میں سرخی تھی۔ ان کا بوراخاندان اس صورت حال سے متاثر ہوا تھا۔ کاش وہ یمال نہ آئے۔ ایک بار پھرانموں نے سوچااور ہشام ے کندھے رہاتھ رکھا۔

دو تنهیس بیا تو ہے۔ وہ اس وقت بہت اپ سیٹ ے متہیں بھابھی کو یہال نہیں لانا چاہیے تھا۔"

E21

ڈیڈی کو بتاریتا۔" اس نے چونک کر ان بی طرف دیکھا۔

''فیڈی تومیڈم نیلوفری طرف چلے گئے ہیں۔ جب آئے تو بتادول گا۔'' اس کی ہے حد خوب صورت آنکھوں سے جھلکتی اداسی جیسے مزید گهری ہوئی تھی۔ اس نے تمرین کا ہاتھ پکڑ کراسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا دیا اور خود چکر گاٹ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے عثمان ملک کو دیکھا خدا حافظ کمہ کر تمرین کی طرف دیکھا۔

''تم بخوے ناراض تو نہیں ہونا۔''ثمرین کی سوالیہ نظریں اس کی طرف انھیں۔ ''نہیں۔ میں آپہ ناراض نہیں ، دسکتا۔''

''تمہارے ڈیڈی تو مجھ سے تاراض ہو گئے ہیں گفرت کرنے لگے ہیں مجھ ہے۔'' وہ نجیلا ہونٹ دانتوں تلے داب رہی تھیں۔

''آپاییامت سوچیں۔''اس نے ذراسار خموز رغمرین کی طرف دیکھا۔

''وَه کِھر نیادِ فرکی طرف چلے گئے ہیں۔'' آنسوان کی آنکھوں میں چیکے۔ ''نگھوں میں چیکے۔

''وہ ان کی ہوی ہیں ان کا بھی حق ہے ڈیڈی پر۔'' اس کالیجہ سمجھالے والا تھا۔

دولیکن اب وہ اس کے پاس ہی رہیں گے۔ واپس نہیں آئیں گے وہ بھی موحد کی طرح نہیے ظالم اور سفاک جھتے ہوں گے 'لیکن میں نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا۔ ان کے بچوں کے لیے اپنا آپ رول دیا۔ میں ایسی نہیں تھی شامی 'ظالم اور سفاک لیکن اس رات میں اے ماریا نہیں جاہتی تھی۔ میں تو بس اسے دیکھنا نہیں جاہتی تھی چھپانا جاہتی تھی ہیں سے ممی ہے۔ "وہ رونے لگیں۔

" پلیزماما مت روئیس بھول جائیں سب-"ہشام نے تیلی دی۔

۔ ماری دوکیسے بھولوں شامی۔ نہیں بھول سکتی۔ پہلے بھی ثمرین نے انہیں بتایا تھا کہ ہشام نے ادھرے گزرتے ہوئے موحد کو اس ہو ٹل میں جاتے دیکھا تھا اور پھر ریسپیشن ہے اس نے معلوم کیا تھا کہ وہ کس روم میں ٹھہرا ہوا ہے۔ '' ایکھی مرت رچوں تھیں سرت است یہ تھیں

''ما بھی بہت ہے چین تھیں بہت اپ سیٹ تھیں آپ اس سے کہیں وہ ماما کو معاف کردے۔''ہشام کی آواز میں لرزش تھی۔

''سب ٹھیک ہوجائے گا میری جان۔اسے تھوڑا وقت دو۔''انہوں نے اس کے گندھے تھیتھیائے۔ اس نے صرف سرہلایا تھا۔اس انکشاف نے اسے بھی ہلا کرر کھ دیا تھا۔اس کی ماما ٹمرین عبدالرحمٰن 'جنہیں امل دنیا کی سب سے تنظیم ماں سب سے اچھی ماں کہتی میں ان کے متعلق یہ کیسا ہولتاک انکشاف ہوا تھا۔ میری ماما آئی سفاک تو نہیں ہو سکتیں۔ آنسو اس کی میری ماما آئی سفاک تو نہیں ہو سکتیں۔ آنسو اس کی

''بیر سی ہے۔''عبدالر حمٰی ملک نے اسے بنایا تھا۔
''بوئی تھی۔ یہ بہتے تمرین کی شادی کسی ڈاکٹراحسن سے
ہوئی تھی۔ یہ بات ایمل جانیا تھا کہ وہ طلاق یافتہ ہے'
لیکن اسے طلاق کیوں ہوئی تھی کس لیے میں نے کھی
ہجس نہیں کیا ہے جمی تمرین سے اس طلاق کی دجہ
یو بھی تھی۔''اور لعنی ہی دیروہ ساکت بیشار اتھا اس ما سے نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک علطی تھی جوان ما سے بہت پہلے باضی میں ہوئی تھی۔ اس ایک علطی کی وجہ سے وہ ان کی عمر بھر کی ریاضت کو نظرانداز نہیں کر سکتا تھا۔

اور کچھ دیر بعد ہی اپنے اندر کی ٹوٹ بھوٹ کو ہوائے۔ ہملائے وہ ان کے پاس بیٹھاان کے ہاتھ سہلارہا تھا۔ ان کے آنسو یونچھ رہا تھا۔ اور آج موحد کواس ہوٹل میں جاتے دیکھ کروہ انہیں یہاں لے آیا تھاکہ اس سے شمرین کی بے قراری اور تزیناد یکھانہیں جارہا تھا۔ ''اوکے بیٹاان شاءاللہ کل ملا قات ہوتی ہے اپنے

ضرور ہوتی تھی کہ وہ فورا "مان جاتی تھی اور آج بھی اس کے پاس ترب کا ایک ایسا ہی پاتھا۔ اس نے ایک سلیٹر پر دیاؤ مزید بردھایا اور کچھ ہی دیر بعد وہ ملک ہاؤس کے سامنے تھا۔ شفو کو تمرین کے متعلق ہدایت وے کراور عجو کا پوچھ کر 'وہ تمرین کو جلدی آنے کا کہہ کر امل کے گھرجانے کے لیے گھرسے نکل آیا۔

\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

وہ موحد کو دیکھنے کمرے میں پنچے تو موحد کمرے میں نہیں تھا وہ کمرہ لاک کرکے نیچے آئے۔ رمیبیشن پر معلوم کیا اس نے کوئی پیغام نہیں چھوڑا تھا البتہ وہاں کھڑے آئید ویٹر کے انہیں چاچلا کہ اس نے نیکسی والے کو سمندر پر چلنے کے لیے کما تھا۔ ویٹر کسی کام سے باہر گیا تھا تو اس نے دیکھا تھا۔ نہیں ان کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ نہیں۔ سے مندرے خوف آنا تھا

بچین ہے ہی۔ 'دفسیں ''انہوں نے گھرزبرلب کما تھاوہ ایسا نہیں کر سکتا وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھاوہ الیمی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ ان کادل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وہ کاؤنٹر کے پاس ساکت

یا الله میرے کے کو اپ حفظ و امان میں رکھنا انہوں نے اپنانون نکل کراس کا نمبر المیا۔ کیکن وہ نون نمیں اٹھارہا تھا کئی بار نمبر ملانے کے احد جیسے وہ تھک کروہاں ہی ایک کرسی پر گرسے گئے تھے۔

و موحد فون اٹھالو بنٹا میں مرحاوں گا گر تہیں کچھ ہوگیا تو۔" دل ہی دل میں کہتے ہوئے وہ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے بچھے خود جانا چاہیے لیکن وہاں کیے تلاش کروں گا۔ پتا نہیں کہاں ہوگا۔ انہوں نے ایک بار پھر نمبر ملایا تب ہی وہ انہیں ہال میں داخل ہو تاد کھائی

میں ورموحد''وہ ہے آبی ہے اس کی طرف بڑھے۔ ''کہاں چلے گئے تتھے میری جان۔'' اے دیکھ کر جیسے ان کی جان میں جان آئی تھی۔ نہیں بھولتا تھا۔ سوتے ہیں اس کے رونے کی آدازیں کانوں میں آتی تھیں اور اب اے دیکھ کرے وہ بالکل تہمارے جیسا ہے ہشام ۔ بس ہے تا۔۔۔ اس بھی کہتی ہے وہ تمہارے جیسا ہے اور اسل ہاں اس نے تم سے کچھ کہا کہ میں ایک طالم عورت ہوں۔ میں اچھی ماں نہیں ہوں۔ ''کیسی ہے لیی' تڑپ اور در دتھا تمرین کے لیجے میں۔

''نہیں۔''اس نے ایک لیٹ پر دیاؤ بردھایا۔ امل نے پچھ نہیں کہا تھا کچھ بھی نہیں لیکن بے یقینی اس کی آنکھوں میں بھی تھی۔وہ ماما سے نفرت نہیں کر سکتی تھی وہ کسی ہے بھی نفرت نہیں کر سکتی بھی

باڑی ہے۔ حمری مسکراہٹ نمودار ہو کر اسمالی اسمالی ال کے لیول پر مدھم ی معدوم ہو کئی۔ وہ کیے اپنی چھوٹی ہے جھوٹی بات اس ے آل کھی انی ہرخوش۔ ہرریشانی اسے بتائے کے لیے بھائتی تھی۔ لیکن اب وہ اس کے پاس نہیں آئی تھی۔حالانکہ وہ کتنی اپ سیٹ تھی۔ پہلے موحد کی طبعت خراب ہونے کی وجہ سے بھرماماکی وجہ سے اور اب موحد کے اس طرح گھرہے جلے جانے کی دجہ سے لیکن اس ہے اس سے کہ تھی شیئر نہیں کماتھا۔وہ یقیناً "اس سے اراض تھی جین سے اب تک وہ اس كاخيال ركهتا آبا تفا- توكياده خود غرض تفا- آكروه موجد ے محبت کرتی ہے۔ اس سے شادی کرنا جائتی ہے تو اں کاحق ہے جس سے جانے محبت کرے جے جانے اے این زندگی کا رفیق چنے مجھے تواس کی خوشی میں خوش ہوناچاہے محبت تو بے غرض ہوتی ہے۔خالص محبت تو ول کشاتہ اور سخی کرتی ہے پھر میرا ول کشادہ کیوں شیں ہوا۔ موحد کوئی غیرتو شیں بھائی ہے میرا۔ وہ بھائی جس کے ساتھ زیادتی ہوگئی مآما ہے۔ ٹہلی بار اس نے موجد کواپنا بھائی تشکیم کیا۔ میں ماما کو گھرچھوڑ کرامل کی طرف جاؤں گااوراہے

میں ماما کو گھر چھوڑ کرامل کی طرف جاؤں گااوراے منالوں گااور وہ جانباتھا کہ وہ کیسے مانے گ۔ ہمیشہ جب وہ ناراض ہوتی تھی تواس کے پاس کوئی نہ کوئی الیمی بات

2016 مرون واقعة مير 2016 مرود واقعة ميرون واقعة ميرون واقعة ميرون واقعة ميرون واقعة ميرون واقعة ميرون واقعة م

نے بیٹے بٹھائے ہوائی دے دیا۔ دوست ممگسار عفان ہے چارا تو۔۔ "وہ ایک محنڈ اسانس لے کر خاموش ہو گئیں۔ ہشام کی آنکھوں کی چیک ماند پڑ گئی اس نے سوچا تھا وہ موحد کے متعلق اے بتائے گا اور منالے گا۔ لیکن وہ تو پہلے ہے جانتی تھی۔ تو موحد کا رابطہ تھا امل ہے۔ اور امل کو پتا تھا کہ موحد کہاں ہے تب ہی تو اس نے دادی کو بتایا ہے کہ اے موحد ہے ملنے بھی حانا ہے۔

۔ وہ مخھوڑی دیر دادی کے پاس بیٹھ کرواپس گھر آگیا تقا۔

جس طرح بچھلے کی دنوں سے وہ امل سے بھاگ رہا تقاراس کی طرف دیکھتا تک نہ تعاراس کی بات کا مختصر جواب دیتا تھا تو پھراگر اس نے اے موحد کے متعلق نہیں بتایا تھا تواے ایسا ہی کرنا چ<u>ا سے</u> تھا۔اے امید نہیں تھی کہ امل اس کی طرف آئے گی۔ پہلے جیب بھی اے اس کے آنے کا بتا چلنا اور وہ اُمریکہ ہوتی تو وہ فورا" آجاتی سی۔رات کووہ تمرین کوواج کھلا کرکے خودلاؤنج میں عجو کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تمرین کی طبیعت بهت فراب تقى اس كاخيال تقاموهدے مل كرمانين کرکے وہ بہتر ہوجا تیں گی کٹین وہ پہلے سے زیادہ بے چین اور مضطرب تھیں۔ اے موجد پر غصہ آرہا تھاوہ کیوں آیا تھا ان کی زندگی میں پہلے کون ساماما کے لیے زندگی آسان تھی کہ اب یہ موصہ آج پہلی بار شام نے دیکھاتھا کہ تمرین نے مجو کوڈاٹٹا تھا۔ جبوہ باربار تمرین کا دویٹا تھینچ رہی تھی تواس نے اسے برے وهكيلا تفا-اوربيرسب موحدكي دجبرے تفا-وه موحد کی کیفیت نہیں سمجھ رہا تھا لیکن تمرین کی بے جینی اضطراب اور آنسود مكير ربانها-

"بجو کو کھانا کھا دول جی۔" شفو نے آگر ہو چھا تو اس نے کلاک کی طرف دیکھا۔ آٹھ بجنے والے تھے ثمرین عموما" عجو اور عفان کو آٹھ بجے تک کھانا کھلا کر سلادیتی تھی۔

"بال کھلا دو-" تب ہی ڈور بیل ہوئی۔ شفونے س-س ئی کیمرے میں دیکھ کرہتایا۔ "جہت دل گھرار اٹھا باباسو جا کہیں دور کمی پرسکون جگہ جاکر کچھ دفت گزار لوں۔ کیلن پھررائے ہے، پلٹ آیا۔ "اس نے تھکے تھکے سے انداز میں کہا۔ "تو بتا کر جاتے موحد کیے کیے وہم ستار ہے تھے مجھے۔ "ان کی آواز میں آنسوؤں کی تھی۔ "سوری بابا! ہم کتنا بھی بھاگیں اپنا آپ توساتھ ہی ہو آہے تاخود ہے بھاگ کر کہاں جاکتے ہیں۔ " "اللہ اپنی مصلحوں کو خود ہی شمجھتا ہے میری جان کیا خبرائی میں کچھ بستری ہو۔ "انہوں نے اس کے کیا خبرائی میں کچھ بستری ہو۔ "انہوں نے اس کے کند تھے پرہاتھ رکھا۔ "کیا بہتری ہوگی بابا۔ "اس کے لہجے میں تلخی تھی۔

'کیابتری ہوگی بابا۔ ''اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ ''چھوڑویار چلومار کیٹ تک چلتے ہیں سعد کی فیملی کے لیے کچھ گفٹ خرید لیتے ہیں اور پھرشاپنگ کے بعد دونوں اپ بیٹا کسی اچھی جگہ کھانا کھائیں کے گھومیں پھریں گے۔''انہوں نے خوش گوار لہجے میں کھانو موحد نے اثبات میں سم ہلادیا۔

دادی ہشام کود مکھ کربہت خوش ہوئی تھیں۔ ''اتنے دنول ابعد شکل دکھائی ہے بیٹا۔ کیا بہت تصویف ہوگئے ہو۔ ''

روت ہوئے ہوئے ''لِس دادی پڑھائی میں بزی تھا۔امل کمال ہے۔'' پنے پوچھا۔

اس نے پوچھا۔ ''شفق کی چھنی ختم ہوگئی ہے اے ایک دو روز تک واپس جانا ہے تو اس کے ساتھ شائیگ کے لیے گئی ہے اس نے اپنے کولیگز کے لیے پچھ گفٹ لینے تھے۔''انہوں نے بتایا تھا۔

''تم چائے پوگے یا ٹھنڈ امنگواؤں۔'' ''نہیں دادی کچھ بھی نہیں ۴مل سے ملنے آیا تھا کب تک آجائیں کے وہ لوگ۔''وہ ذرا بے چین ہوا تھا۔

'' پتانمیں بیٹا۔ کچھ دیر پہلے ہی نکلے ہیں۔ کمہ رہی تھی دابسی پر موحدے بھی ملنے جائے گی۔بے چارہ بچہ بہت پریشان ہو گیا ہے۔ تم تو خوش ہوگے ناشای اللہ

2016 77 280 35 5 00

ے ابھی انہیں اے وقت ریناجا سے تھا۔ اتنی جلدی وہ کیے اس تلخ حقیقت کو قبول کر کے خیرتم بتاؤ کہ تم گھر کیوں آئے تھے" اس نے حسب معمول تفصیل سے بات ک ''کیوں کیامیں بلاوجہ تمہارے گھر نہیں آسکتا۔ کیا يهكے نہيں آ تاتھا۔"وہ جھے بلایا۔ "ہاں پہلے آتے تھے لیکن اب نہیں آتے۔"اس کے چرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ ایک لمحہ کے لیے وہ بالكل حيب موكيايه تعیں نے حمہیں بتایا ہے تاکہ میں موحد کے متعلق ہی منہیں بتانے آیا تعالیکن تم نے اپنی رومیں ساہی سیں۔ میں نے اے ہوئی سے نکلتے کھا تھا تو ما اكولے كركيا۔" ''حقینک یو ہشام کہ تم موحدے متعلق بتانے آئے۔'' وہ ایک بار پھر ساکت ہوا تھا کہ ان کے ر میان آئی اجنبیت در آئی ہے کہ وہ آئی می بات کے کیے اس کاشکریہ ادا کر رہی ہے۔ اس کے اور امل کے در میان ہیشہ اجنبیت رہے گی آگر اس نے اہل کے متعلق کسی اور اندازے سوچا تھا تو یہ صرف اے ہی ور تھیک ہے پھر میں جاتی ہوں۔ آنٹی کی طبیعت اب لیس ہے۔ "اس نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ "المابت السيب تقيل کھ دير يہ واليم دي ہے الهمیں 'سورہی ہیں۔''وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ و خيلومين مهيس جھوڙ آول-" ' تحقینک پوشای- بیرسامنے ہی تو سوک کراس کر

کے جاتا ہے۔اور ابھی اتنی رات نہیں ہوئی چلی جاؤں گ-تمهارا گاردو مختارے گا کمه دوں کی اے۔ "امل تم ایسا کیوں کررہی ہو۔"وہ دکھ سے بولا۔ ''کیا کرر<sup>ہ</sup>ی ہوں میں۔''امل کااندازوہی تھاسیاٹ

و والل مين تهميس قتل كردول گايا خود كو- "وه بينك "اس طرح اجنبیول کی طرح کیول بات کررہی

''امل لی بی بیر-''اوروه بے حد حیران ہوا کیو تک وہ اس کے آنے کی توقع نہیں گررہا تھا۔ یا ہر گیٹ کھلنے کی آواز آئی توشفو نے اندرونی دروازہ کھول دیا اور مجو کو

ر رہیں ہی۔ ''دھم صبح بھر آئے تھے دادی نے ابھی بتایا ہے۔'' ال نے لاؤ کج میں آتے ہی بوجھا اور دائیں طرف والے صوفے پر بیٹھ کئی۔ ہشام نے دیکھا وہ اداس تھی۔اس کی خوب صورت سنر آنکھوں کی جبک ماند

پڑی ہوئی تھی۔ دنخبریت تھی۔ مامی تو ٹھیک ہیں تا۔ میں دراصل پایا دنخبریت تھی۔ مامی تو ٹھیک ہیں تا۔ میں دراصل پایا کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی تھی پایانے دوستوں کے لیے یکھ گفٹ کینے تھے اور پھروہاں ہے ہم موحدے ملنے

وی اس کی برانی عادت بنا پوچھے سب کچھ بتادیخے کی کیلن اس کالہجہ وہ نہیں تھا اس میں وہ شوخی نہیں

حیں تنہیں موحد کے متعلق ہی بتانے گیا تھا۔ لیکن منہیں تو پہلے ہے ہی پتا تھا کہ موجد کہاں ہے۔ ماما ا تني اب سيث تحصيل تم بناديتين-" وه گله نهين كرنا

" بچھے پہلے سیں پتا تھا۔"اس نے اس کے کھے کو نوٹس نہیں کیا تھا۔ دمیں نے اسے اتنی کالز کیں استے مِیسج کیے کیلن نداس نے کوئی قال المینڈ کی اور نہ ہی ی مسیح کا جواب دیا۔ مارکیٹ جانے سے ذراور پلے اس نے بچھے میسیج کرے اپناایڈریس بھیجا تھا۔ میں شیں جانتی تھی کہ وہ سی اور ہے مکنا جاہے گاجھی یا نهيں۔ اگر وہ چاہتا تو انکل عثمان بتادیتے تاکیہ وہ کہاں ہیں۔ تم نہیں جانے وہ کتنااب سیٹ اور پریشان ہے۔ وه يسلے والا موجد تو لگتا ہي نهيں۔ پسلے بھي وه زياده باتيں نہیں کر تا تھالیکن اب توجیسے وہ بولنا ہی بھول گیا ہے۔ میں نے اس ہے اتنی ہاتیں کیں الیکن اس نے خود ے کوئی بات نہیں کی جھے جس سنتارہا۔ پایا کوانکل عنان نے بتایا کہ ابھی وہ ٹھیک طرح سے سنجعلا نہیں تھا کہ تمرین آئی کے آنے کے بعد وہ اور زیادہ بکھر گیا

## يەشمار وپاكوسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیسے ہیں

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے ایمجے پر دی گئ ہدایات پر عمل کریں:-



" منہیں تکلیف ہوئی ہے بچھے بھی ہوئی تھی۔" یا تیل کررہی تھی اور تم اس پر نظریں جمائے بیٹھے ''احوِل ولا۔'' ہشام نے ول میں لاحول پڑھی اور مبهم سامسکرایا۔"ویسے دہ لڑکی تمہاری محبت کے ہرکز لائق مبیں ہے۔"اس نے فورا"ہی اپنے رائے بھی ودكيول قابل نبيل ب-" بشام في استفهاى تظروں سے اسے ویکھا وہ اسے اس غلط فہمی میں ہی رجنويناجا بتاتفا ''الچھی خاصی اٹریکٹو ہے۔'' "مبرون وہ میڈم نیلوفرک کزن ہے۔"امل نے أيك انفكى الهاني-د نمبردد - دہ بردی مجیمجھوری سی ہے۔ نمبر میں - اس کاباتیں کرنے کا انداز انتہائی فضول ہے بالکل میڈم نیلوفر کی طرح-"وہ سوچ کربتار ہی تھی-الوراس كاقدو كما ہے بدزراسا جھ النج لبى اسل پہنتی ہے کھر جی ہوئی نظر آتی ہے۔" ''بس اتی خوریاں کائی ہیں۔ ''ہشام نے ہاتھ ذرا بلندكيا وه تھوڑاريليس ہوگياتھا۔ تعصیت میں شیں دیکھتی دہ توبس ہوجاتی ہے۔" '' ''نامل نے آگھیں بھاڑیں۔''شامی نوماہ دس دِن میں تم استے بروسے ہوگے ہو کہ محبت کا فِلسفہ بیان کرنے لگے نہیں شامی محبت کومانے اور سمجھنے کے لیے ہیں سال کی عمر کم ہے۔" ''احیحا۔''ہشام کا حیحا خاصامعنی نزتھا۔ "تمهاري عمر كتني ہے الل\_!" د میں لڑکوں کی بات کررہی ہوں لڑکیاں ہیں سال کی عمر میں خاصی میچور ہوتی ہیں جبکہ اڑے تو۔۔۔ "اس نے ہشام کی طرف دیکھا۔ "بین سال کی عمر تک کافی "شوشے" ہوتے بين-"بشام كوبني آئي-"اور لژکیال کیا دہ شوشی نہیں ہوتیں۔" وہ بہت ونوں بعد آج امل سے اتن باتیں کررہا تھا اور کرنا جا ہتا تقا-شايداس طرح دل پر دھرابوجھ کم ہوجائے۔

اس نے بے نیازی سے کہا اور جانے کے لیے قدم وامل رکو-"مشام في اس كابازو بكر كرروكا-''میں پریشان تھا۔''غیرارادی طور پر اس کے لبول ورتو\_" امل نے اس کی آنکھوں میں جھانگا۔ ''صرف نوماہ وس دن بعد میں بولٹن سے آئی اور تمهارے کیے اتنی اجنبی ہو گئی کہ تم اپنی پریشانی مجھے چھیانے لگے۔"وہ ہریات اس سے شیئر کرنے والاب بات اس سے شیئر نہیں کرسکتا تھا۔اسے سمجھ نہیں آرى تھى كەدەات كيابتائے كدوه كيول بريشان تھا۔ ميں حمهيں پريشان نهيں كرناچاہتا تفاامل-" انتو تم نے اگر نہیں بتایا تو کیا میں پریشان نہیں ہوئی۔ ہوئی بلکہ ہرت بھی ہوئی۔" اس نے شاک نظرول سےاسے دیکھا۔ "وه دراصل..." وه کوئی معقول بهانه سوچنے لگاتھا کہ کیا کیے اس سے کہ وہ کیوں پریشان تھا وہ اسے پچ نہیں بنا سکتا تھا کبھی بھی نہیں وہ اُس سے بیہ کیسے کہہ اها-''تم نه بھی بنار تو بھی میں جانتی ہوں۔'' پہلی باراس کے ہونٹوں پر یہ هم می سکراہی نمودار ہوئی۔ورنہ جب سے آئی هی بے حد انجیدہ تھی۔ و كيا يكياجات، ول عنه "وه هبرايا-"بهی که تهیس محبت ہوگئی ہے۔"اے اپنے اندازے برپورایفین تھا۔ وتهمیں کیے پتا؟ اس نے ہو نقول کی طرح امل کی طرف دیکھااس کادل تیزی سے دھڑک رہاتھا۔ "و مگھەلو!"اس كى مسكرابٹ گېرى بھوئى-"مجھے تو یہ بھی پتا ہے تمہیں کس سے محبت ہوئی ''کسے؟''اس نے دل برہا تھ رکھا۔ "میڈم نیلوفر کی اس پھینی تاک والی کزن ہے جو اس روز تمہمارے لاؤنج میں جیٹھی آٹکھیں مٹکا مٹکا کر

باہر نکل آئے۔اب اہل موحد کے متعلق باتیں کررہی تھی۔اس کے لیے پریشان ہورہی تھی۔ وحمہیں بتا ہے موحد دبی جارہا ہے سعد کے وَوَنَهِيں۔"اسنے نفی میں سرملایا۔ "آج اس نے زیادہ بات نہیں کی کل میں اسے پھر ملنے جاؤں کی تم چلوگے ساتھ۔" 'میں۔۔''ہشام حیران ہوا۔ ''شایدوہ مجھے نہ ہے۔'' ''کیوں۔''امل حلتے چلتے رک کراسے دیکھنے گئی۔ "اما کی وجہ سے ۔ وہ ماما سے نفرت کر ناہے۔" ہشام بتمرین کی حالیت کاسوج کراداس ہو گیا تھا۔ ودنسیں ... وہ کسی سے نفرت سیں کر سکتا شامی ا کبھی بھی نہیں۔وہ وقتی طور پر ہرے ہوا ہے۔اس کیے اس طرح ری ایکٹ کررہاہے۔ تم خود ہی سوجو آگراس كى جله تم موت اور تمهيس اجانك يناحلناك تمهاري نے متہاں بچین میں۔'' ''پلیزامل کئی اور موضوع پر بات کرو۔'' وہ اپنی اما کے متعلق کچھ بھی سنتانہیں جاہتاتھا۔اس نے ایک نظراس بروال اسام کے لیے بھی تو یقینا "بہ شاک مو گاکه اس کی مالید اس کی اعن احیمی ماماایسا کر علی میں وہ بھی تو یقنیا " ٹوٹ بھوٹ کے اس عمل سے گزر رہا

'' ''موری۔''ال نے معذرت کی اور ادھرادھر کی باتیں کرنے گئی۔ہشام اس کی باتیں شتا ہوا خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہاتھا۔

0 0 0

سعدنے موحد کی طرف دیکھا جو بیڈیر بیٹھا ہوا جھک کرجوتوں کے کیے کھول رہاتھا۔وہ ابھی ابھی برج خلیفہ سے آئے تھے سعدنے محسوس کیاتھا کہ موحد کسی بھی چیز میں کوئی دلچیسی نہیں لے رہاتھا وہ بے حد خاموش اور الجھا ہواتھا بلکہ بے حداداس بھی تھااہے قاموش اور الجھا ہواتھا بلکہ بے حداداس بھی تھااہے آئے ہوئے دس دن ہوگئے تھے۔ان دس دنوں میں وہ دونہیں۔ نیر چھوڑو یہ بناؤ تہمیں کب ہوئی اس سے محبت۔ در بین سے جب سے ہوش سنبھالا۔" وہ ترنگ میں بول گیا۔ دکیا۔۔۔"امل نے آنکھیں پھاڑیں۔ دنتم اس کے بجین میں کہاں تھے۔ وہ تو ابھی تازہ تازہ دار دہوئی ہے تمہاری زندگی میں۔" وہ یکدم چونکا۔ ترمجت میں آدی کو ایسا ہی لگتا ہے امل جیسے ہم صدیوں سے ایک دو سرے کو جانے ہوں۔" مدیوں سے ایک دو سرے کو جانے ہوں۔" منیں بچ کمہ رہی ہوں شامی وہ لڑی تمہارے لیے میں بچ کمہ رہی ہوں شامی وہ لڑی تمہارے لیے میں ہے۔" وہ سنجیدہ ہوئی۔ دو میں سے ایک کیسی لڑی ٹھیک ہوگ۔" ہشام

''مچھا میرے لیے کیسی لڑکی ٹھیک ہوگ۔''ہشام نے یوں ہی بات کرنے کے لیے پوچھا۔ ''مہت اچھی ہی جس کاکوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہواور

میں میں ہے۔ " مشام نے اس کی یا۔ کائی۔

''ہاں میرے جیسی۔''وہ سنگرائی۔ ''تو تمہارے جیسی کیوں ہتم کیوں نہیں۔'' بے اختیار ہشام کے لیوں سے نکلا۔ دیک مہمار سے مال از نواس مالا اساس ان

''دکبومت''الل نے خور کیے بغیراس کے بازو پر مکامارا۔''اگر تم نے اس کیمین ناک والی لڑی کیا نام ہے اس کا ....''

ہےاس کا....." ''غزل۔''ہشام کے لبوں سے اب بھی بے اختیار کلا تھا۔

"اب چاہ غزل ہے یا مثنوی"اس کاخیال ترک کردو تومیں تمہارے لیے بہت البھی می لڑی ڈھونڈول گی پچ ۔۔ پھرابھی تو تم نے گر بچو پیش بھی نہیں کیا ہے کیا خبر ماسٹر کرتے کرتے خود ہی کوئی البھی می لڑکی عکرا حائے۔"

" مے بی (شایر) چلو تہیں گھرچھوڑ آوں ساڑھے نونج رہے ہیں۔ دادی اور انکل پریشان ہورہے ہوں گ۔" دہ جیسے یہ کسوئی کھیلتے تھک گیا تھا۔ "ہاں چلو۔" وہ دونوں باتنیں کرتے ہوئے گھرسے

2016 7. 2016

" محصے لگتا ہے کوئی بات ہے موحد کوئی بہت ہوئی بات جو اندر ہی اندر شہیں کاٹ رہی ہے۔ آگر تم بتانا شمیں چاہتے تو یہ الگ بات ہے۔ "موحد اب کے خاموش رہا تھا۔ اے کیا بتا تا کہ اس کی فلمی اسٹوری میں گزیردہو گئی ہے۔ سب کچھ الٹ لیٹ گیا ہے۔ آج میں گزیردہو گئی ہے۔ سب کچھ الٹ لیٹ گیا ہے۔ آج کچھ دیر پہلے جبوہ سعد کے ساتھ برج خلیفہ میں گھوم رہا تھا توا ہے امل کا مصبح ملاتھا۔

" دختم الهيس موحد پليزتم الهيس موحد پليزتم الهيس معاف كردو- "اس نے ميد سبح فورا" و يليث كرديا تھا اور ساتھ ہى فون كاياور بھى آف كرديا تھا۔ ليكن اس كا دل بريشان ہو گيا تھا۔ اسے بار بار الل كى دہ بات ياد آرى تھى جو ايك بار الل نے دلئن ميں كى تھى جب عفان مم ہوا تھا اور ہشام نے اسے بایا تھا كہ ماما كى طبيعت بہت خراب ہے۔ اور اہل بھى بريشان ہوگئى طبيعت بہت خراب ہے۔ اور اہل بھى بريشان ہوگئى

المرائز آنی کو پھی ہوگیا تو بچو کا کیا ہو گا۔ اس کا آنا خیال کون رکھے گا۔ ای محبت کون کر کیے گاجتنی آئی کرتی ہیں۔ کوئی بھی نہیں نا۔ میڈم نیلوفر تو اس کی آٹھوں ہی سمی ادارے میں چھوڑ آئیں گی۔ ''اس کی آٹھوں کے سامنے معصوم ہی بچو آگئے۔ تالیاں بھاتی تمرین کا پلو کیوے اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے بچھیں بچھی چلتی ہوئی۔ اور آگر شامی کی اماکو کھی ہوگیا تو بچھے۔ اس

آلاد عواورشای کی ماہا کو کچھ نہ ہو۔"اس نے بے اختیار دعا کی اور پھر خود ہی چو آگ گیا 'یہ میں کس کے لیے دعا کررہا ہوں 'وہ جس نے بچھے اپنانے سے انکار کردیا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے اس کے دل میں خیال آیا تھا لیکن دو سرے ہی لمحے وہ سوچ رہا تھا۔ اس نے بیا تھا کی ہے۔ اس معصوم لڑکی کی ماہا کے بیان انہیں کیا ہوا ہے بیاتوا اس نے کھا ہی نہیں کیا ہوا ہے بیاتوا اس نے کھا ہی نہیں نے سوچاوہ امل کو فون کرے لیکن پھراس نے ارادہ مدل دیا۔ اس خوادہ امل کو فون کرے لیکن پھراس نے ارادہ مدل دیا۔

ارادہ بدل دیا۔ ''آج نہیں کل کرلوں گالیکن پہلے بابا کو فون کروں گاجب ہے آیا تھا صرف ایک بار بابا ہے بات کی تھی دبی میں اے 'ہر قابل ذکر جگہ پر لے کر گیا تھا گیل موحد نے کہیں بھی کسی دلچیپی گا اظہار نہیں کیا تھا۔نہ ڈانسٹ می فاؤنٹین نے اس کے لیوں پر مسکراہٹ بکھیری بھی نہ سفاری ڈیزرٹ حاکروہ محفوظ ہوا تھا۔ ہر جگہ جیسے وہ خود میں گم رہتا تھا۔ کہیں بھی وہ انجوائے کر آااے محسوس نہیں ہوا تھا۔ بیدوہ موحد تو نہیں تھا جو بولٹن میں تھا۔ سعد کے والدین بھی اس کا بے حد خیال رکھ رہے تھے خصوصا "سعد کی ای ۔وہ سب اس کی ادائی اور خاموشی کی وجہ اس کی ماماکی موت سمجھایا رہے تھے۔سعد کی ای نے بہت بیارے اسے سمجھایا

" ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہوسکتا کین انسان قدرت کے فیصلوں کے سامنے بے بس ہو تا ہے بیٹا انی ماما کے لیے دعا کیا کرو۔ اللہ تعالی انہیں جنت الفرودیں میں جگہ عطافروائے۔"

کیلی سعد جانتا تھا کچھ اور بھی ہے جو اے اپ
سیٹ کے ہوئے ہیں۔ وہ تین سال سے موحد کے
ساتھ رہ رہا تھا۔وہ آسے اچھی طرح جانتا تھا۔ما کو دفنا
کر جب وہ والیس بولٹن آیا تھا تب بھی اس کی حالت
الیمی نہ تھی۔وہ جانتا تھا دہ خود سے کچھ نہیں بتائے گا بھر
بھی دس دن اس نے انتظار کیا تھا کہ شاید دہ خود کچھ
بتادے لیکن دی دن کے انتظار کیا تھا کہ شاید دہ خود بچھ
بتادے لیکن دی دن کے انتظار کے بعد آئے وہ خود بی

''تہمارے ساتھ گیاہوائے موجد۔'' ''کچھ نہیں۔'' موجد نے تسمے کھول کر جوتے ا آرے اور سیدھاہو کر بیٹھ گیا۔ ''ادھر میری طرف دکھ کربات کروموجد۔''سعد آج جاننا چاہتا تھا۔ ''در نے مرط نہ میں مکس امدن ''اک پھیک میں

و دختماری طرف ہی دیکھ رہا ہوں۔ "ایک پھیکی سی مسکراہث اس کے لبوں پر نمودار ہوئی۔ دکیا امل کے ساتھ ناراضی ہوگئی ہے۔ "اس نے اندازہ لگایا۔

دونهیں یار\_وہ\_بھلااس سے کیا تاراضی ہو سکتی

2016 / 242 J. COM

آیک ہے۔ کیا شامی نے اس رشتے کو انگلیسیٹ (قبول) کرلیا ہو گایا وہ بھی میری طرح اپ سیٹ ہے۔ ایک لمحہ کے لیےاس نے سوچا تھا۔

"اوريايا ڈاکٹراحسن کوبہت اچھی طرح سے جانے ہیں۔"امل کہ رہی تھی۔اس نے اس سے پہلے کیا کہا تقاس نے سنانسیں تھا۔اب وہ ڈاکٹراحسن کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ جو اتنی دورے آئے تھے اور صرف ایک تشنہ ی ملاقات کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا تھاوہ صرف دو ہفتے کے لیے آئے ہیں۔ واكثر عمان نے اے بنایا تھاكہ وہ اسے سرالي عزيزول سے ملنے گئے ہيں اور واپس آكروہ چندون تمارے ساتھ گزارنا جاہے ہیں۔وایس آگر جھےنہ پاکروہ مایوس ہول کے کیکن بابا آنہیں سمجھالیں گےوہ معجها کتے ہیں اور وہ سمجھ بھی جائیں گے خود انہوں نے کتنے سال آذیت میں گزارے صرف اس عورت کی وجہ ہے ان کا روبیہ اپنی فیلی کے ساتھ بھی ابنار مل ہو گیا تھا۔ اس ہے اے تمرین نے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی۔ تمرین سے امل بھترین مالیا کہتی تھی جس ے امل کو بے حد عقیدت آور محبّت تھی وہ ال ہے متعلق ہرر شنتے کا احرام کر سکتا تھالیکن ٹیمرین کا نہیں۔ س الرسط المراس من التي سوجوں کو جھنگ کراس کی مارف دیکھا تھا جو آگھوں میں ہزاروں جگنووں کی طرف دیکھا تھا جو آگھوں میں ہزاروں جگنووں کی جیک کیے اے رکی رہی تھی دنیں تم سے بہت ناراض ہوں موحد کیلن آج میں تم ہے لڑائی نہیں کردں کی لیکن گلہ تو کر علق ہوں۔ تم بغیر بنائے یہاں علے آئے میرے گھر بھی تو آسکتے تھے نا۔ میں کتنی مرث موئی جب تم نے جھ ریھی رسٹ مہیں کیا۔ " "بات رُسك كي نهيس تقيي الل ميس تنار بها جابتاتها مجھے سے سب برداشت نہیں ہورہاتھا۔"اس نے

و من المحمد الم

لیکن اہل ہے آیک بار بھی نہیں۔ حالاً نکہ اہل نے بار بار کہا تھا کہ وہ دبئ جاکراہے فون کرتا رہے گالیکن وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔۔۔ کیوں۔۔۔ ابھی کچھ بھی اس کے زبن میں واضح نہیں تھا۔۔۔ وہ امل ہے بھی دور جانا چاہتا تھا۔۔۔ اہل سے قرمت کا مطلب تھا ان رشتوں ہے بھی قرمت جن کو وہ دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔۔ حالا نکہ اہل جب انگل شفیق کے ساتھ آئی تھی تواس نے اس سے کہا تھا۔

''امل میں تم سے ضرور بات کروں گا۔ ول کی ہر بات تنہیں ہی بتاؤں گا۔ ہرزخم پر تم نے ہی مرہم رکھنا ہے لیکن پلیزابھی مجھے خود کوجو ڑنے دوابھی ہیں بہت مکڑے مکڑے ہورہا ہوں۔''لیکن وہ دو سرے دن پھر سیمیں تقر

ورس جانے ہے پہلے تم سے پھر ملنا چاہتی تھی موصد میں کوئی ایس بات نہیں کروں گا جو تمارے ساتھ الکے انگرارنا چاہتی ہوں۔ ہم صرف اپنی باتیں کریں گے۔ گرارنا چاہتی ہوں۔ ہم صرف اپنی باتیں کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہوا ہے وادی نے تمہارے متعلق بابا سے بات کی ہے تمہیں بنا ہے ناداوی ہمیشہ میرے دل میں از کرو کھر لیتی تمہیں بنا ہے ناداوی ہمیشہ میرے دل میں از کرو کھر لیتی کی سے کہ رہی تھی اور بابا کوگوئی اعتراض بھی تمین تھا تو اس لیے دادی نے بھی دادی ہے بات کی تھی تاقید اس لیے دادی نے بھی دادی ہے بات کی تھی تاقید سے مانا نہیں چاہتا تھا نہ الل سے نہ شامی صدی ہوں ہوں ہو ہی ہے مانا نہیں چاہتا تھا نہ الل سے نہ شامی صدی ہوں ہوں ہو ہی ہے مانا نہیں چاہتا تھا نہ الل سے نہ شامی سے در کی اور دو تا کھی اور اس بھی جس کے سامنے وہ ہمی ہوں ہو جا تا تھا اور اس بھی جس کے سامنے وہ ہمیشا ہے ہی میں رہا تھا۔

''تم بھی پچھ کہو تا موجد۔'' وہ کیا کہتا اس کے سارے نرم وگرم جذبوں پر جیسے برف آگری تھی۔ اے اہل کواپناایڈرلیس نہیں بتانا چاہیے تھالیکن آگر وہ نہ بتا یا تو ہشام اے بتادیتا۔۔۔ ہشام جو پہلے صرف اہل کاکزن تھا پھریتا چلااس کا بھی کزن ہے اور اب میہ انکشاف کہ وہ اس کا بھائی ہے۔ ان کو جنم دینے والی مال

2016 7 (243) 35 July COM

والشرعتان اوروا كشرزينب كابينا ان كاوحدي لهیں کوئی دست مسیحاتہیں۔ اس نے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں کوہاتھوں سے دبایا۔ عجب زخم ہے جس کے بھرنے کی امید میں طے کیے میں نے لاکھول زمانے مگر بهربهمي اب تك كهيس كوئي دست مسيحانهيس اوراس زخم کے بھرنے کی کہیں کوئی امید نہیں ہے امل نے پتانہیں اس کویہ تھم اے کیوں سائی تھی کیکن اس کے ذہن میں رہ گئی تھی۔ ایک بارڈا کٹرعثان ملک اور ڈاکٹرزینب ملک اس کے لیے مسیحا ہے تھے تو کیااب اس کے لیے کمیں کوئی دست مسیحانہیں ہے۔ جواس کے اندر تھلے درد کو کم کرد۔ بابا ہاں بابا ہی ہیں جو اس کے لیے ایک مار پھر سیجابن سکتے ہیں۔ وہ آن کے ساتھ دور کمیں دنیا کے کی دور دراز کونے میں جاکر ہے گئے گا ملین امل ے ال کا خیال آگیا۔ اگر وہ اور بایا کہیں دور چلے جاتے ہیں سب سے جھ کرانگ زندگی کزارنے کے ہے وامل کاکیا ہوگا۔وہ تو مرجائے گی۔ بہت جے کرتی ے جھے ۔ اس کے ان دیکھے آنسواے اپنول یہ گرتے تحدیں ہوئے 'لیکن ایک وقت آئے گاجب اس کے آنسو خیک ہوجائیں گے اور وہ مجھے بھول جائے گی اور شاید میں جھی۔ اس کا خیال جھنگ کروہ أكمار كرماياك متعلق سويخ لكاتفا بابانے کما تھا وہ اس کے ساتھ ہیں وہ جو بھی فیصلہ كرے گاانہيں منظور ہو گا گروہ كے گاروہ ابھی اٹھ كر اس کے ساتھ جل برمیں گے برسوں بعد ملنے والے بھائی 'بھاوج' مال سب کوچھو ڑدیں گے کیونکہ وہ انہیں دنیا کے ہررشتے ہے بیارا ہے الیکن اگروہ بابا کے ساتھ کینیڈا' امریکا' آسٹریلیا کمیس بھی چلا جا یا ہے تو کیا دور چلے جانے ہے 'سب کی نظروں سے او جھل ہوجانے سے حقیقت بدل جائے گی۔ کیا وہ جھٹلا سکے گا اس حقیقت کویوه عثمان ملک کانسیں ڈاکٹراحسن کا بیٹا ہے۔ كيادل كويقين دلاسكے گاكہ وہ موحد عثمان بى ب-شايد نهیں اورامل کیاوہ۔۔

میں تم ہے بہت زیادہ لڑوں گی میکن ابھی تہیں۔ "اس نے ابنی بات دہرائی تھی۔ ''آبھی لڑلوامل کمیا خبر پھر میں تمہیں میسرنہ آسکوں اور تمہارے ول میں مجھ سے لڑنے کی حسرت ہی رہ جائے ایک ہے بس سی مسکرا ہٹ نے لمحہ بھر کے لیے اس کے لبوں کو چھواتھا۔

''کیا مطلب تم میسر نہیں او گے۔''اس کی سبر آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ کیاتم واپس نہیں آؤ گ۔ تمہارے دماغ میں کیا چل رہاہے موحد۔ اگر تم نے ایسا کیا ناتو۔۔''اور وہ اتنا روئی تھی کہ موحد گھبرا گیا تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانیا تھا۔

۔ معد جو کافی دریے اس کے چبرے کی بدلتی کیفیات دیکھ رہاتھا کھڑا ہو گیا۔

''گھیک ہے موحد تم آرام کرلو کچھ'پھررات کوذرا باہر نگلیل گے بلکہ کھانا بھی باہر ہی کھا میں گے اور کل ضبح ہم ابوظ ہیں جائیں گئے۔ تمہیس محبد وکھائی ہے۔''اس نے یونک کر سمالیا۔

وہ بہت مضطرب اور بے چین تھااس کا خیال تھا کہ یہاں سعد کے ساتھ گھومتے پھرتے سب پچھ بھول جائے گا لیکن وہ پچھ بھی نمیں بھول پارہا تھا نہ ہی وہ تکلیف کم ہوئی تھی کہ وہ عمان ملک کا اپنے بایا کا بیٹا نہد

> دل میں ای طرح در تھا۔ آنسواس طرح کرتے تھے۔ اور وجودیوں ہی ریزہ ریزہ ہو یا تھا۔

وروبوری بی دروبوری بول میافقا۔ عثان ملک کا نام اس کی ولدیت کے خانے سے خارج کردیا گیا تھا اور اس کی ولدیت کے خانے سے خارج کردیا گیا تھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے سرقفام لیا۔ کوئی ایسا طلسم' تھا جو وقت کی گردش کو پیچھے موڑ دیتا۔ کوئی ایسا طلسم' کوئی ایسا منز جو سب کچھ پہلے جیسا کردے۔ موحد عثمان بھرسے موحد عثمان ہوجائے۔ اس کے نام سے اچانک آگر لگ جانے والے سارے سابقے لاحقے موحد عثمان رہ جائے۔

2016 المركون (192 أيم 2016 المركون (192 أيم 2016 المركون (192 أيم 2016 المركون (192 أيم 2016 أيم 2016 أيم 2016

«منه» مرهد "سعد گليراما جواسااندر ''وہ شاید بہت دنول سے بیار تھے بہت بہلے ہے ' وه ایک دم سیدها بوکر بیشه گیا۔ کیکن انہوں نے اپنی بیاری چھیائی ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ےانکل عبدالرحمٰن کویتاتھا۔" ''وہ "'سعدنے خود کو ہر سکون کرنے کی کوشش ''تم کماں ہوامل مجھے بابا سے بات کرنی ہے۔''وہ کی اور اس کے پاس ہی بیڈیر بیٹھ گیا۔ «تم نے اپنافون آف کرر کھاہے کیا۔ ؟ ابھی امل کا یے چین ہوا تھا۔ فون آیا تھا۔وہ دراصل انکل عثمان کی طبیعت تھیک «میں یہاں ہی ہوں اسپتال میں۔ ہم سب یہال ہں اور انکل عثان تو آئی سی یو میں ہیں تم سے بات میں ہے۔" سعدنے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا کیلن ائل نے تو شام کو جو میسج کیا تھا وہ شامی کی ماما کے نہیں ہو سکتی۔ پلیز کچھ مت سوچو موحد پہلی دستیاب فلائث سے آجاؤ۔ میں برامس کرتی ہوں تم جنہیں متعلق تھااس نے سوچااور سعد کی طرف دیکھا۔ و کھتا نہیں جاہتے وہ تمہارے سامنے نہیں آئیں کے ''تہیں شایہ غلط فنمی ہوئی ہے سعد 'بابا کی نہیں یکن تمہارے بابا کی آنکھوں میں تمہارا انظارے شای کی ماما کی طبیعت خراب تھی۔ موحد پلیز...!"وه ساکت بیشا تھا۔ سعد نے نوان اس میری امل سے تفصیل ہے بات ہوئی ہے۔ انکل -レノ ニョントリー حویلی میں تھے اور چار دن سے ان کی طبیعت خراب ''ادے امل میں بتا کر آبوں سی فلائٹ کااور سیٹ ہے۔ کراچی میں تو کسی کو بتا نہیں تھاان کی بیاری کا وہ تو نفرم ہوتے ہی تہمیں اون کردوں گا۔" آج ان کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو شامی کے پل مُعد"اس نے تخی نظروں ہے اس کی طرف انہیں گراچی لے کر آئے ہیں اور وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہیں اور املی بتا رہی تھی کہ بوے ماموں نے ويكصا '' وہ بار تھے توانہوں نے مجھ سے کیوں چھیایا۔ میں اشے کہاہے کہ شہیں کے کہ فورا" آجاؤ۔" "نہیں۔۔" اس نے بے یقینی سے سعد کی طرف يهال نه آلا دوجهج روك لية سعد-" "بیرمال باب ایسے بی ہوتے ہی موحداہے دکھائی مِیشانیاں این اندر جھیا گیتے ہیں کہ ان کے ت ''نہیں میرے بابا کو کھھ نہیں ہوسکتا سعد میرا ر کثان نہ ہوں۔ شہارے پایانے بھی تمہاری ہی خاطر ان کے سوآگوئی نہیں ہے۔ '' ''ان شاءاللہ۔''سعدینے اسے تسلی دی۔ ے اپنی بیاری چھیائی ہوگ۔"سعد خور بھی افسردہ ہورہا تھا۔ "میلے آن لائن چیک کر تاہول۔"وہ اس کا ''انکل جلد ٹھیک ہوجا ئیں گے۔اور \_ ''تبہی بازد تھیک کرنا ہرنکل گیا۔موحد یوں ہی میشاتھااس کی اس کے فون کی بیل ہوئی۔ آنکھیں جل رہی تھیں۔ ''امل کا ہے اس نے تھوڑی در بعد پھر کرنے کو کہا ''یااللہ میرے بابا کو کچھ نہ ہو' میں ان کے بغیر تھا۔"اس نے فون موحد کی طرف برمھاریا۔ سروائيو نهيس كرسكتا- ياالله مجھے ہر قدم ير ان كى "پیه خودبات کرلو-" را ہُنمائی اور شفقت کی ضرورت ہے۔'' اس نے دونوں ہاتھ اِٹھائے اور دعاما تکنے نگااس کے "الل الل بالاكوكياموا" "موحدوہ تھیک تہیں ہیں۔"وہ رونے کی تھی۔ آنسواس کی ہتھیا یوں پر گر دے تھے اوروہ تڑپ تڑپ ''امل بلیز- ردوُ مت- مجھے بناؤ بابا کو اجانک کیا كرالله ي دعامانك رباتھا۔ ہوگیا۔ میں جب آیا تھاتووہ بالکل ٹھیک نتھے'' ''تم فورا'' آجاؤ موحد۔''امل کے آنسورک نہیں

آخری ملاقات ہو۔"اے خاموش دیکھ کرڈاکٹرعثان وموحد۔"ڈاکٹرعثان نے آتکھیں کھول کرجاروں نے کمانواس نے تڑپ کران کے بازویر ہاتھ رکھا۔ "آپ اس طرح کی باتیں کیوں کررہے ہیں۔"وہ الباميس يهال مول-"موحدواش روم سے فكلا روبإنساه ورباتفا-اس كے القريس كلاس تھا۔ "آب نے مجھے پرامس کیا تھا آپ میرے ساتھ ودمين سه گلاس وهونے كيا تفايات تھيك بين نا؟" کل رات ہی انہیں آئی ہی ہوسے کمرے میں متقل کیا گیاتھا، لیکن ابھی گھرجانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ ''سوری بیٹا میری وجہ سے تنہیں اپناٹور کینسل کرتا چلیں گے میں جہال بھنی گیا۔" ومہارے ارادے رب کی مرضی کے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں میری جان-"انہوں نے تکیے پر كهذال نكاكر النصنے كى كوشش كى توموجدنے سارا دے کرا تھایا اور دہ بیڑے ٹیک نگا کر بیٹھ گئے۔ "كىسى باتىس كردى بى بابا آب- "كلاس ئىملىر " مجھے تم ہے کچھ کہنا بھی تھا بیٹا بھریتا نہیں وقت رکھ کروہ ان کے بیڈ کے سامنے پڑے اسٹول پر بیٹھ "بابالميز-"اس في احتجاج كيا-ود دن پہلے وہ دبی سے سیدھا اسپتال آیا تھا۔ « آپ کوکیا ہوا تھا کوئی مجھے بھی نہیں بتا بااور آپ فبدالرحن ملك اور بشام اسے اسپتال كى لابي ميں ہى اس طرح کی ابوسی کی اس کیول کررے ہیں..."اس ل کئے تھے عبدالرحمٰن ملک نے ہاتھ بیٹھائے تووہ کی آنکھیں آنسوؤل ہے بھر گئیں۔ دہ بھی تو مجھے سائس کی تکلیف ہوئی تھی۔ بست جھچکا تھا۔اب اس کاان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رہا تمابلكه رشتے كى نوعيت برل كئى تھى۔ دفت ہوتی تھی سائس کینے میں باربار جسے سائس سے "بابالیے ہیں؟" مشین انداز میں ان کے <u>گلے لگتے</u> میں اٹک جا تا تھا۔ شاید بارش میں بھیکنے ہے کہ سکلہ ہوئے اس نے بوچھاتھا۔ ہوگیا تھا'لیکن ۔ "ایک افسردہ می مسکراہث ان کے ''ابھی تک آئی می بومیں ہی ہے۔ تمہارے جائے کے چند دن بعد ہی اس کی طبیعت خراب رہنے گئی تھی۔ میں 2 کی بار کما کیہ تنہیں اطلاع دے دوں' لیکن اس نے منع کردیا دہ تنہیں مزور پیشان نہیں کرنا لبول يرتمودار بوتي ونحوصل اور صبرك سائله ميري بات سنتاموحد-انسان نہ این مرضی ہے اس دنیا جس آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جا آ ہے۔ میں کم از کم ایں وقت تک ضرور چاہتا تھا۔"ہشامیاں کھڑاغورے اے دیکھ رہاتھا۔ ع بنا کوکیا ہے؟" "جمعلوم نہیں۔ کچھ سانس کا پراہلم ہے۔" عبدالرحمٰن نے اس سے نظریں جرائی تھیں۔ عبدالرحمٰن نے اس سے نظریں جرائی تھیں۔ زنده رہنا چاہتا تھاجب تک تم این تعلم حتم کرے اپنی زندگی میں سیٹ نہ ہوجاتے۔ تمہاری شادی ہو بچے موں اور پھراس کے بعد بے شک مملت ختم ہوجائے اور میں نے ان تین سالوں میں بہت بار دعا کی اپنے دومل کمبررہی تھی کہ شاید انہیں کافی پہلے ہے ہے رب سے اتن زندگی مانگی کہ تم ... "انہوں نے موحد کی طرف دیکھا جو نجلا ہونٹ سختی سے دانتوں تلے تكليف ، لكن ده چهار ب تص" "ہاں شاید۔"عبدالرحن نے اے اپنے ساتھ والياسيس ومكيه رمانقا آنے کا اشارہ کیا تھا۔اس نے ہشام سے بھی ہاتھ ملایا و تقريباً" ساڑھے تين سال پيلے مجھے پتا چلا تھا تھا'لیکنوہی مشینی انداز۔ ياتنون في ايك لمي سالس كي-' میں نے عبدالرحمٰن بھائی کو منع کیا تھا کہ تہیں نہ بتا ئیں'لیکن خیراچھاہی ہوگیا کہ تم آھئے ہو کمیا خبریہ وسیں جب زینی کے پاس جا تا کھنٹوں اس کے پاس

''میں تمہارے کیے بہت پریشان تھا موجد پر کھ تہارے کیے اللہ ہے اپنی زندگی کی دعا کر تا تھا' کیکن اب میں مطمئن ہوں میں حمہیں اکیلا چھوڑ کر حمیں جارہا۔ تہمارے یاس سب رضتے ہیں۔ باپ ال بھائی بہن اب تم اکیلے مہین رہو کے موحد۔ نہیں میں آپ کے بغیراکیلا ہوں بابا۔ میں کسی رشتے کو مہیں جانتا میرے سب رشتے آپ ہے ہی ہں بابا۔"وہ جیسے مجلا تھا۔وہ لمحہ بھراس کی طرف دیکھتے رہے پھردونوں ہاتھوں میں اس کا چرو لے کر اس کی بيشاني چوی-وتغيري أيك بات مانوكے بيٹا۔ درخواست سمجھ "بابا آپ علم کریں۔اس طرح ات نہ کریں۔میرا ول محد جائے گا۔"اس نے ان کاماتھ بازا۔ دونہیں بیٹا درخواست ہے مانتا نہ مانتا تمہارے اختیار میں ہے۔اپنی مال کومعاف کردد جیا۔ اس کے ول کو قرار دو ادر ان سب رشتوں کوجو اللہ نے حمہیں سے ہیں تبول کرلو۔انسان بہت کمزورے۔تہماری ماں بھی ایک ممزور انسان ہے۔ وقتی احساس = مغلوب مو کئی تھی۔ بہت سزا کاف لی اس نے بہت دکھ جھیل کیا۔ "آس کا جمویک دم سیاٹ نظر آنے لگا اور عنمان ملك كالمات اس كمات سي جعوث كيا-٣٠ ينايا كي آخري خواهش سمجھ كر-"ان كى ملتجي نظرس اس کی طرف احسی-"أبابا-"اس في تركب كر پران كاباتد اين باتھوں میں نے کر ہونٹوں سے لگایا۔ ''آپ کی بات میرے لیے تھم کا درجہ رکھتی ہے۔ ''آپ کی بات میرے لیے تھم کا درجہ رکھتی ہے۔ میں نے اتھیں معاف کیا الیکن بابامیں اسے ول میں ان کے لیے محبت محسوس نہیں کرتا۔ میرے لیے وہ صرف شای اور بخوکی ما ایس-" تھیک ہے بیٹا۔" وہ مسکرائے۔اس نے تمرین کو معاف کردیا تھا تو ایک دن وہ دل سے اس رشتے کو بھی تلیم کرلے گا۔ انہیں لیمین تھا۔ اور وہ ان سے محبت

بیٹھا التجائیں کرتا۔ زینی میراموحد اکیلا رہ جائے گاتم ہی اٹھ جاؤ آئکھیں کھول دو۔ ہوش کی دنیا میں ملیث آؤ کہ مجھے بلڈ کینسرے میں کیے موحد کوید سنخ حقیقت بتاؤل كه تمهارے بابائھي۔ ورنهیں۔"موحد کے لبول سے چیخ کی صورت لکلا ''<sup>4</sup>س کیے میں نے تمہیں بولٹن بھیجا تھا حالا تک تم يمان بي يرهنا چاہتے تھے برمنگھم ميں بي رمنا چاہتے تھے الین مم میرے پاس رہتے تو جان جاتے کہ تمهارے بابا بھی اب رخصت ہونے والے ہیں۔ تهماري پڑھائي متاثر ہوتی اور تم پہلے ہی اپنی ما کی وجہ ے ڈسٹرب رہے تھے "إبا آب نے مجھے بتایا کیوں نہیں کیوں چھیایا میں آپ کو چھوڑ کر مجھی بولٹن نہ جا تا میں ہر کھے آپ کے سائھ ستامیں..."اور بہت سارے آنبووں نے اس کا حلق می لیا۔ آنسو بہت تیزی ہے اس کے رخسارداں پر بمہ رہے تھے۔ ''جان بابا۔''عثان ملک نے ہاتھ پھیلائے تووہ اٹھ کران ہے لیٹ گیا۔ ''بابا آپ ایسا نہیں کرسکتے آپ مجھے چھوڑ کر نہیں ودمیں کب حمیس چھوڑ کر جارہا ہوں جب تک زندگی ہے تمہارے ساتھ مول "وہ ہولے ہولے اے تھک رے تھے۔ کھور بعداس نے سراتھایا "بایا آب اینا علاج نهیس کروا رہے کیا۔ چلیس والپس جلتے ہیں وہاں بہترین ڈاکٹروں سے آپ کاعلاج مبراعلاج چل رہاہے بیٹا یمال آنے سے پہلے مكمل رممنت لے كر آيا ہون پھرچھ ماہ بعد جاتا ہے کیکن بیاری تو ایک بهانه ہوتی ہے جب وقت بورا ہوجائے جانا ہی ہو تا ہے۔ مجھے بھی لگتا ہے جیسے کس اب وقت بوراموني والاب "بابا پلیز ایامت کسی-"انہوں نے اس کے

بھی کرنے لگے گا۔وہ جانتے تھے ان کے بیٹے کا ول

چرے پر بہتے آنسووں کواہتے ہاتھوں سے یونجھا۔

ان کی نظریں موجد کا طواف کرئے ہے جیسے تھکتی نہ تھیں۔ ڈاکٹر عثان انہیں دیکھ رہے تھے اور ان کے بھیلی قلمانیت اور آنکھوں سے پھوٹی خوشی نے انہیں بھیلی قلمانیت اور آنکھوں سے پھوٹی خوشی نے انہیں احساس ولایا کہ انہوں نے ڈاکٹر احسن کو موجد کی خوشی دو کا کٹر احسن کو موجد کی خوشی دو کا کٹر احسن کو موجد کی خوشی دو کا کٹر احسن کی خوشی دو کیا!" موجد نے ترفی کر شکوہ بھری نظروں سے انہوں نے انہوں نے انہوں نے معذرت طلب نظروں سے موجد کی طرف دیکھا۔

معذرت طلب نظروں سے موجد کی طرف دیکھا۔

دمیرا بیٹا بہت حساس ہے ڈاکٹر احسن اس کا آنگینہ ول بہت خیال رکھنا۔ میں نے انہوں کے دیکھا۔

دو ایکٹر عثمان بادیا ہے۔ "واکٹر احسن کی آنکھوں میں ایک بھروں کے دیکھوں کی انہوں کے دیکھا۔

دو ایکٹر عثمان بادیا ہے۔ "واکٹر احسن کی آنکھوں میں ایحہ بھر اسے دو اکٹر عثمان بادیا ہے۔ "واکٹر احسن کی آنکھوں میں ایحہ بھر اسے دو اکٹر عثمان بادیا ہے۔ "واکٹر احسن کی آنکھوں میں ایحہ بھر اسے دو اکٹر عثمان۔ "واکٹر احسن کی آنکھوں میں ایحہ بھر اسے دو اکٹر عثمان ۔ "واکٹر احسن کی آنکھوں میں ایحہ بھر اسے دو اکٹر عثمان۔ "واکٹر احسن کی آنکھوں میں اسے دو اللہ اللہ بھر اللہ بھر اللہ واللہ بھر اللہ بھر اللہ اللہ بھر اللہ اللہ بھر اللہ اللہ اللہ بھر اللہ

اے اپنے معلق بنادیا ہے۔ ''
دواکٹر عثان۔ ''واکٹرا سن کی آگھوں میں لمحہ بھر
کے لیے جہت ٹمودار ہو کر معدوم ہوگئی۔
دواکٹر عثان گیز آپ فورا '' دہاں آنے کی کوشش کریں میں آپ کی موجودہ رپورٹس ساٹھ لے کر حارہا ہوں گئین آپ کا دہاں آتا بہت ضروری ہے۔ تھیک ہوں گئین دہاں ہے بہاں بھی بہت اچھے واکٹر ہوں گے' لیکن دہاں آپ کے اپنے معال ہیں ہو شروع ہے آپ کا علاج سر ہے بہت کررہے ہیں۔ میں آپ کی آخری رپورٹس ہے بہت کررہے ہیں۔ میں آپ کی آخری رپورٹس ہے بہت سلم بخش تھا۔ کیمو تھرائی اور ایست بھی بہت کماری بخش تھا۔ کیمو تھرائی اور ایست بھی بہت کا میاب رہاتھا۔ آپ کا میاب رہاتھا۔ آپ کا میاب رہاتھا۔ آپ کا میاب میں ہوئے ہیں۔ ''واکٹر عثمان نے چونک کا دہنیں دیکھا۔

د واکٹرا حسن کیا آپ کسی معجزے کے منتظر ہیں۔ معجزے ہم عام انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ بلڈ کینسریقینی موت کا نام ہے۔" موحد نے اپنے نجلے ہونٹ کو سختی کے ساتھ وانتوں تلے وبایا۔ دولیک اور فراق میں انتقاط میں تالم میں ہولة

دولیکن اللہ فرما تا ہے۔لا تقنطو۔ ناامید مت ہو تو وہ جاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تو پچھ بھی سونے ہے ترشاہواہے۔ دعورالرحمٰن بھائی ہے تمہارا دہرارشتہ ہے آیک میرے حوالے ہے 'سگےنہ سمی' لیکن وہ تمہارے مایا ہیں۔ دو سرے وہ ہشام اور عجو کے باپ بھی ہیں۔ بھلے تم تشکیم نہ کرو'لیکن وہ تمہارے سوتیلے والد ہیں۔ بھیشہ ان کا حرام اور عزت کرنا۔ میری نسبت ہے وہ تمہیں بہت چاہئے گئے ہیں۔"

"جیبابا۔"وہ سرجھکائے بیٹھا'لیکن اس کادل کٹ
رہاتھا۔ بے تخاشاد کہ تھاجواندری اندر پھیلاجارہاتھا۔
اس کے بابا۔ اس کے جان سے عزیز بابا کی روز
اچانگ۔۔۔ نہیں میرے اللہ نہیں۔ انہیں صحت و
زندگی دے۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہاتھا جب ڈاکٹر
اسس ہلکی ہی دستک دے کر اندر داخل ہوئے اسے
دونوں ہاتھ پھیلائے ہے اختیار آگے بڑھے وہ میکا کی
دونوں ہاتھ پھیلائے ہے اختیار آگے بڑھے وہ میکا کی
انداز میں اٹھا اور ان کے بھیلے ہوئے بازووں میں ا
کیا۔ وہ بہت دیر تک بول ہی ان بان والا ان کا
گیا۔ وہ بہت دیر تک بول ہی اس کا بیٹے کھڑے رہے۔
بیٹا تھا اس کے لیے وہ ساری زندگی سیدہ شکر اوا کرتے
بیٹا تھا اس کے لیے وہ ساری زندگی سیدہ شکر اوا کرتے
بیٹا تھا اس کے لیے وہ ساری زندگی سیدہ شکر اوا کرتے
میں وہ ذرا سا کہ حسایا تو انہوں نے بی گرفت وہ کیا
خشی وہ ذرا سا کہ حسایا تو انہوں نے اپنی گرفت و میلی

ں۔ ''کیسے ہو۔''ان کی نظروں نے اس کے چرہے کی بلائمیں لیں۔ ''ڈیمی مدیں '' مدانس الاسروٹر پر بیٹھر گراتھا۔

تورنجی ہوں۔ "وہ والیس بابا کے بیڈ پر بیٹھ گیاتھا۔ واکٹرا حسن واکٹر عنمان سے مصافحہ کر کے بیڈ کے بالکل سامنے دیوارے گے دوسیٹر صوفے پر بیٹھ گئے۔ وسیس ملتان سے آیا تو تم دبئ جانچے تھے۔ مجھے تمہمارے واپس آنے کاعلم نہیں تھا۔ میں ایک دوست سے ملنے لاہور چلا گیاتھا۔ رات ہی آیا ہوں۔ آج شام کوہی میری فلائٹ ہے۔ ابھی کچھ دیر بہلے عبد الرحمٰن بھائی کو فون کیا کیونکہ ڈاکٹر عنمان کا فون تسلسل بند جارہا تھاتوانہوں نے تمہمارے بابای بیماری کا بتایا۔ "

2016 جر 248 کے 2016

ریکھا ہے اس کے آنسور کتے نہیں ہیں وہ بن پانی کی چھلی طرح تری ہے۔ واور میرارونا ترینا آب نے نہیں دیکھاڈاکٹرعثان میں توایے تربیا تھا جیے تھی کو جلتے انگاروں پر ڈال دیا جائے "انہوں نے بے اختیار کہتے ہوئے ڈاکٹرعثان کی طرف دیکھااور پھرنگاہی جھکاتے ہوئے دھیمے کہج وميرے معاف كردينے كيا فرق يو تام داكثر عثمان وہ اپنے شوہراور بچوں کے ساتھ اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ ہم دوالگ راہوں کے سافرہیں۔" " فرق ہر تا ہے ڈاکٹراحس اسے سکون مل جائے گا۔ میں یہ آس لیے نہیں کہ رہاکہ وہ میرے تھائی کی بیوی ہے وہ آگر کوئی غیر عورت بھی ہوتی تو تب بھی میں آب سے یہ بی درخواست کرتا۔" ''آپ بچھ ہے میری زندگی انگیں ڈاکٹرعثان تومیں ابنی کردن اے اتھوں سے کاٹ کر آب کے سامنے في كردول من تمرين ومعاف كريد ورکسی احسان مندی کے جذبے سے مغلوب ہو کر نہیں ڈاکٹر احس اپنے دل کی پوری رضا مندی سے نہیں معاقب کروس۔"عثان ملک نے ان کی بات د میں اگر معاف بھی کردوں تو کیا موجد بھی اسے «موحدنے انہیں معاف کردیا ہے۔ "انہوں نے مسكراكرموحدكي طرف ويكها-''اور آگر جو میں کہتا ہوں میرے بایا دنیا کے سیب ے اچھے بایا ہیں تو کیا غلط کہتا ہوں ... "اس نے ڈاکٹر عنان رفخ محسوس كيا-' الآر موحد نے اپنی مال کو معاف کردیا ہے تو میں

نامکن نہیں ہے۔موحد۔"ڈاکٹراحس نے عثمان ملک ے بات کرتے کرتے اس کی طرف دیکھا۔ "اپ بابا کو جتنی جلدی ممکن ہوسکے وہاں لے کر آؤِ۔"موحد کی آنکھوں میں پانی چیک رہا تھاوہ تڑپ اٹھے۔ ''میرے اختیار میں ہو یاتو میں اپنے موحد کے بابا کواین زندگی دے تربچالیتا الیکن ہم انسان بہت ہے اختیار ہوتے ہیں۔ میں ناامید نہیں ہوں کو سش کرنا مارا فرض ب سوكريں كے۔" اور بہلی بار موحد کا ول ڈاکٹراحس کے لیے گداز ہوا اور پہلی بار اس نے نظر بھر کر ڈاکٹراحسن کودیکھا۔ یہ اس قدر وجیرہ 'شان دار شخص اس کی ڈگول میں دور موالالهواس كاتفانه. "جی جیسے ہی ڈاکٹر احازت دیتے ہیں ہم آجاتے ہیں۔"اس کے کہتے میں کتنی نرمی تھی کتنی ملاحت ئی۔ نگاہیں جھکائے نرمی اور ملاقمت ہے بولتا موحد عثمان ان كأنفها بالختيار بي ده دُاكْتُرعثان سے مخاطب ''میرا ہرموئیدن آپ کا حیان مندہے۔ڈاکٹر عثان- ميرے پاس نه لفظ بين نه کسي لفظ ميں اتني طانت ہے کہ وہ میرے احمان مندی کے جذبے کوبالکل ایے ہی بیان کرے جس طرح یہ جذار میرے ''ڈاکٹر ا<sup>نھ</sup>ن پلیز بار ہار اس طرح شکرمندی کا

اظهار كركي بجه شرمنده ندكرين بيدالله كاحكمتين ہیں۔سب کچھ اس کی مرضی اور حکم سے ہو تا ہے۔ الله نے ہمارے اندھیروں کو موحد کے وجود کی روشنی ے اجالنا تھا اور آپ کواس طرح موحد کی جدائی بخش كر آزمانا تفا-اس في موحد جميس دے كر جميس شكر گزار بنایا اور آپ کو صبر عطاکیا۔ آپ کی دعائیں را نگاں نہیں گئیں اور آپ کی آہ و زاریاں اور شب بے داریاں اس نے قبول کیں اور آپ کو موحد لوٹادیا' لیکن ڈاکٹراحسن کوئی اور بھی ہے جواسی طرح تزویتا تھا تھیں ڈاکٹراحسن کوئی اور بھی ہے جواسی طرح تزویتا تھا آب بھی اپنا ول برط کرلیں اور موحد کی مال کو معاف کردیں۔ میں نے اس کی اذبت اس کا رونا اور ترکینا

نے بھی معاف کیا۔"وہ کھڑے ہوگئے۔

" جھے ابھی ہوٹل سے چیک آؤٹ کرتا ہے۔ ایک

وو کام ہیں اور پھر تین کھنٹے پہلے ار پورٹ بھی پہنچنا ہے

مچنس گیا۔ تک کررکھا ہے طلاق مانگ رہی ہے۔" عبدالرحمن موحد کے ہاں ہی بیٹھ گئے۔ "کیوں؟"

"کوئی اور موٹا مرغا پھائس لیا ہوگا۔"ہشام کے لبول سے بے ساختہ نکلا تھا۔ موجد نے اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں چک بھی اور لبول پر مدھم می مسکراہ ہے۔ عبدالرحمٰن نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ "سوری ڈیڈی۔" ہشام نے فورا" معذرت کرلی اور سنجیدہ ہوگیا۔

د معود بیناتم تین دن سے بهال ہو۔ گرجا کرہاتھ او۔ تھوڑا ریسٹ کرواور پھر فریش ہوکر آجانا۔ بہال بھائی صاحب شمامی اور امل ہیں نامیرے ہاں۔" ''ہاں موحد تم ہم پر ٹرسٹ (اعتماد) کر سکتے ہو۔" امل نے اس کی طرف ریکھا۔

''بلکہ تم ہمارے گھرہی چلے جانا۔''الل جانتی تھی کہ وہ ملک ہاؤس نہیں جائے گا وہ بنا کچھ کھے گھڑا ہوگیا۔

ہشام نے بہت غورہے موحد کی طرف دیکھا اور اے عفان کا خیال آیا۔ عفان بھی اس کا بھائی تھا۔ وہ عفان ہے دل کی بات نہیں کرسکتا تھا۔ اور ہریات امل سے کرنا تھا اور اب یہ موحد تھا اس کا بھائی اس سے برط اگر وہ ساتھ لیے بردھے ہوتے تو یہ خوب صورت آگھول والا نرم کو موحد اس کا دوست ہو آاس کا ہم دا: الیکن اے

اس کے ذل میں ایوی کاغبار ساتھیل گیا۔ ہم شاید کبھی بھی اس طرح بے تکلف نہ ہو سکیں سے جیسے دو بھائی ہوتے ہیں۔ پھر اس کی نظریں امل کی طرف اٹھیں جو آنکھوں میں اشتیاق کاجہان بسائے موحد کی طرف دیکھ رہی تھی جو ڈاکٹر عثمان سے مل رہاتھا اس نے ڈاکٹر عثمان کی بیشانی پر بوسہ دیا اور پھر تیزی سے باہر

وہ جب کمرے سے باہر نکلا تو اس کی آٹکھیں شفاف تھیں 'لیکن اندر سمندر اہل رہے تھے۔ بابا کو بلڈ کینسرہے اور ایک دن وہ اسے اس ظالم دنیا میں اکیلا وہ جہیں چھوڑ کر جائے کو جی نہیں چاہتا موحد۔

پاس ایک گھونٹ پنے ہے کم نہیں ہوتی براہ جاتی ہے

میری پیاس بھی بردھ گئی ہے 'لیکن جان من تمہارے

بابا کو تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ ان کا زیادہ حق ہے

بر بلکہ ان ہی کا حق ہے۔ " وہ غیرار ادی طور پر ڈاکٹر

احسن کو باہر چھوڑ نے آیا تھا۔ وہ ایک بار پھراسے گلے

اخسن کو باہر چھوڑ نے آیا تھا۔ وہ ایک بار پھراسے گلے

انہیں جاتے ویکھا رہا یمال تک کہ وہ نظروں ہے

او جمل ہو گئے اور وہ واپس کمرے میں آگیا۔ ڈاکٹر عثمان

بڈ پر جیٹھے تھے اور ان کے چرے پر بہت سکون تھا۔

بڈ پر جیٹھے تھے اور ان کے چرے پر بہت سکون تھا۔

مر جیٹھ گیا۔ جب ہی دستک دے کر امل اندر آئی اور

مرام کیا۔

موجد خودہی ان کے کلے لگا۔

ما آلیلی آئی ہو بیٹا۔"سلام کاجواب دے کرڈاکٹر عنال نے پوچھا۔

عنال نے پوچھا۔ "میں شامی اور انگل ساتھ آئے ہیں۔ باہر آپ کے ڈاکٹر مل گئے تھے انگل ان سے بات کررہے ہیں۔ آپ کیسے ہیں۔"امل ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئ تھی۔

' "بهتر ہوں۔ سوچ رہا ہوں اگر ڈاکٹر اجازت دیں تو آج گھرچلاجاؤں۔'' ''میرے اما ٹھیک نہیں ہیں امل!''موحد نے زخمی نظروں سے امل کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر عثمان نے ایک ''نبیہہ نظر اس ہر ڈالی اور امل کی طرف و کھے کر

'میں ٹھیک ہوں گڑیا۔ تم بتاؤ شفیق بھائی کا فون آیا۔خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔'' ''جی آپ کا من کر پریشان ہو گئے تھے۔'' تب ہی

عبدالرحمٰن اورہشام اندر آئے۔ ''کہال رہ گئے تھے بھائی صاحب آپ کل رات ے انتظار کر رہا ہوں۔ بھابھی کی طبیعت تو ٹھیک ہے

... دنیاشیں بیں ونیلوفری طرف چلا گیاتھااور بس

2016 كرن 250 كبر 2016

باقى آئنده شارے میں ملاحظه فرمائیس

مشهورومزاح نكاراورشاعر انشاء جي کي خوبصورت محريرين كارثونول عرمزين آ فسٹ طباعت مضبوط جلد، خوبصورت گرد پوش

كمابكانام آواره كردكى ڈائرى 450/-سفرنام

ንኡንአን¥ናቲፈናለ አንኔአን¥ናቲናናለ

ونیا کول ہے سغرنام 450/-خرنامه این بطوط کے تعاقب 450/-

طتے ہوتو تھن کو طلبے خرنامه 275/-

تكرى تكرى بجراسافر حرثامه 225/

فاركدم 225/-طزومزاح

أردوكما فرى كا طرومزاح 225/-

مجوع كلاح اس بہتی کے کو ہے ہ 300/-

بجوء كلا جاندتكر 225/-

دل وحثى -16-65 225/-

الذكرالين يوااين انشاء اندهاكنوال 200/-

او منرى الين الثاء لا كھول كاشير 120/-

طيرومزاح باتين انشاء جي كي 400/-

آب ے کیاروہ 400/-طنزومزاح

\$353535 दरदरदर ५५५५५५

مكتنبه عمران والمجسك 37, اردو بازار، کاجی

چھوڑ کرھلے جائیں گے۔ یہ اتنی تکلیف دہ بات تھی کہ اس کاول دھاڑیں مار مار کرروئے کو چاہ رہا تھا۔ کوئی اليي جكه موجهال وه جي بهركرروسكي-ايخ دهيان مين تم خودے ہم کلام وہ روڈ پر موجود ٹیکسی کی طرف برمھا اور اس نے استال کی ہیروتی دیوارے کی کھڑی اس عورت کو نہیں دیکھا تھا جس کی تظریں اس کی بلا تیں

یہ تمرین تھی جو ہشام اور امل کے جانے کے بعد اے ایک نظرد مکھنے کے لیے کھرے نکل پڑی تھی اور اے استال ہے باہر آ تادیکھ کروہاں ہی دیوارے لگ كر كھٹرى ہوگئي تھى اور اب اے مليسى كى طرف جاتے دیکی رہی تھی۔اس کا جی جاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ کر ائے اور اس کو بانہوں میں بھر کرچوم لے اس کی کشادہ روش پیشانی کو اس کی ان سنہری سنہری اداس آ نکھوں کو اس بیارہے چرے کو 'کیکن دہ کھڑی رہی تھی یہاں تک کہ وہ نیکسی میں بیٹھ کرچلا گیااور تیکسی فرائے بھرتی نظرے او تھل ہوگئی۔

اور وہ بچھے بھی معاف تہیں کرے گا اور بھی مال نہیں کرے گااوروہ کہ تاتھا کہ میں ظاہرے محبت نے والی مال ہول جو نکہ اب میں ایک ولکش وجود ركهتا ہوں اور آگریس ایسائی ہو تا جیسا تھا تو آپ میری طرف دیکھتی بھی نہ اور میں اے بتا بھی نہ سکی کہ میں ت بھی تمہیں سینے ہے گالتی اس ایک کمھے کی غلظی نے چوہیں سال مجھے ازیت کی چکی میں پیسا۔ تم کیاجانوموجدعثمان میں تواہے گندے مندے مکتک کو بھی تم سمجھ کراس کی طرف کیکی تھی۔

ده کچھ دیر بوں ہی کھڑی خالی سڑک کودیکھتی رہی اور آنسو اس کی بلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر رخساروی بر مجسلتے رہے۔ وہ اسپتال کے باہر کھڑی رو رہی تھی۔ شاید اس کا کوئی بہت اپنا بیارے یا ۔۔ چند ایک نے ہدردی ہے اے دیکھا ایک دونے قریب آگر ہوچھا بھی کیلن وہ خالی خالی نظروں ہے انہیں دیکھتی سر جھکائے ایک طرف چل بڑی کمال وہ خود تمیں

جانتی تھی۔

25000



ربی-"اہ نور بھیجائی۔
''ساری عمر نہیں رہنا تجھے یہاں۔ بیگم صاحبہ کا ذخم
شک ہوجائے بھر تیری چھٹی۔ "رمضان چر گیا۔ ہاہ
نور خاموش'لین مصطرب تھی۔
''جھلیے! نرس تو' تو بن گئی۔ تھوڑا عرب تو کری
بھی کرلی' پر آب کتے عرصے تجھے کوئی نوگری میں
ملی بہاں کام کرے۔ بھر کسی اسپتال میں اگراویں گیا۔
میں انہیں انکار نہ کرسگا۔ بس تھوڑے دنوں گی بات
میں انہیں انکار نہ کرسگا۔ بس تھوڑے دنوں گی بات
میں انہیں انکار نہ کرسگا۔ بس تھوڑے دنوں گی بات
میں انہیں انکار نہ کرسگا۔ بس تھوڑے دنوں گی بات
میں انہیں انکار نہ کرسگا۔ بس تھوڑے دنوں گی بات
میں انہیں انکار نہ کرسگا۔ بس تھوڑے دنوں گی بات
میں انہیں انکار نہ کرسگا۔ بس تھوڑے دنوں گی بات
میں انہیں انکار نہ کرسگا۔ بس تھوڑے دنوں گی بات
میں انہیں انکار نہ کرسگا۔ بس تھوڑے دنوں گی بات
میں انہیں انکار نہ کرسگا۔ بس تھوڑے دنوں گی بات
میں انہیں مصاحبہ تو

''ماہ تورنے گراسانس لیاادر قدم آگے بڑھادیے۔داخلی دروازے کے پاس جاگر رمضان نے انٹر کام کا بٹن دبایا۔ کچن میں سے ماس شمشاد نے یوچھا۔ ''کیابات ہے؟''

مجرود بیگم صاحبہ کو بتاؤ کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر آیا ہوں۔"رمضان نے کہا۔

 لغزشاس کی تھی توشامل وہ بھی تھا ایک ہی جرم ان دونوں کا تھا لیکن ۔۔۔ دنیا کا انصاف تودیکھو گنزور دیوار میں چن دی گئی طافت ور کونور جہاں مل گئی سفف ارزنا مرمعہ ارز

ر یونیفارم میں ماہ نور کی دودھیا ر تک ت دمک ر ہی تھی۔ بیاہ بھنوراس آ تکھوں میں پریشانی ہلکورے ک آن میتی - رمضان مییں ڈراٹیور کی توکری کر آ تھا۔ گارڈ نے انہیں دیکھ کر گیٹ کھولا۔ وہ اندر داخل ہوئے'ایک طرف ڈرا گیووے اور دو سری جانب وسیع و عریض قیمتی و خوشما بودول سے بھرا ایل میں ( L-Shape )لان سامے قفا۔ او تور کے قدم چند کمحوں کے لیے ست پڑگئے۔ بیہ عالی شان بنگلہ <sup>'</sup> میہ لیمتی گاڑیاں۔۔اس کااعتاد ہوا ہورہا تھا۔ رمضان نے پیچھے مز کرد یکھااور بولا۔"رکِ کیوں گئیں۔ جلدی آجیگر صاحبہ انظار کررہی ہوں گ۔"ماہ نورنے کیڑوں کابیک دوسرے ہاتھ میں متقل کیااور آیک بار پھر ہو تھا۔ "اباجی کیامیں دن رات بیمال رہول گی۔" د مکتنی بار بتاوگ ہاں!اس وفت تک جب تک بردی بیگم صاحبہ کی چوٹ ٹھیک نہیں ہوجاتی۔" رمضان "آیا جی میں اس طرح مجھی کسی کے گھر نہیں

الماركون 2520 كبر 2016 كالماركون 2520 كبر 2016 كالماركون 2520 كبر 2016 كالماركون 250 كالماركون 250

'' بیٹیوں کوایے نہیں کتے' نظر لگ جاتی ہے۔''

بر در میک ہے جاجا۔ ماشاء اللہ کمہ دیتی ہوں۔ تو بتا ناشتاکرے گ۔''شمشادنے پہلے خانساماں سے اور پھر

ماہ نورے کہا۔ دونہیں میں ناشتا کرکے آئی ہوں۔" ماہ نور نے جواب ريا-

ووجها جاجا عيس ماه نور كوذرا بيكم صاحبه كياس

ماسی شمشاداور خانسامان کجن میں کام کررہے تھے "ماسی!"ماه نور کی مترنم آواز پر نه صرف شمنشاد بلکه خانسامال نے بھی مؤکر دیکھا۔

<sup>و ح</sup>قوماه نور ہے رمضان کی بیٹی۔ "ماسی شمشادلیک کر آئی۔ ماہ نور نے اثبات میں سربلایا۔" کنٹی سوھنی ہے تو۔۔"شمشاد نے اس کے سرخ وسفید گال کو چھو کر سراہا۔ ماہ نور ہلکاسامسکرائی۔



### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



''کسی اسپتال میں کام کیا ہے۔''مہرانسانے ہو جھا۔ ''جی…ایک برائیویٹ اسپتال میں کام کرنی تھی' مکروہاں ایک مریض ۔ "ماہ نور نے فقرہ ادھورا چھوڑا

"غریب کے لیے اس کی خوب صورتی بھی مصیبت بن جاتی ہے۔ ایک تو تھمارا حس اس یہ تھمارا بروفیش ..."مرالنسانے بھی فقرہ ادھورا چھوڑا۔ "رمضان اس کی نوکری کے لیے کب سے کمہ رہا تھا۔احسٰ نے کہا۔"جب تک نوکری نہیں ملتی تب تک آپ کی دیکھ بھال کے لیے یہاں آجائے۔ کیونک رشناکی شادی سرپر آن پہنچی ہے اس مفروفیت میں ہم آپ کو صحیح ٹائم نہیں دے پار ہے۔" عندہ نے وضاحت کی۔

''اس چوٹ نے تو مجھے کمیں کا نہیں جھوڑا۔'' مهرالنسابولين-

''بس چند ونوں کی بات ہے' پھران شاء اللہ آپ بالكل مُحيك بموجاتين كى اور رشياكى شادى مين بحربور شرکت کریں گا۔"عنیزہ نے تسلی دی۔

"اہ نور حمیس دن رات ماں جی کے ساتھ ستا ہوگا۔ان کی شوکر 'بلڈ پریشریا قاعد کی سے چیک کرنا۔ دوا نیں وقت یہ دینا۔ فائل میرے رکھی ہے اور ڈاکٹر کے یاس بھی تم کے کرجاؤگی۔"عنیزہ نے سنجھایا۔ ادميم كى ٹائكساية زخم كيسائي؟" ماه نور نے سوال

''بال جی ... باتھ روم میں گر گئی تھیں۔ شکرے ہڈی چ گئی۔ زخم کچھ گہرالگ گیا۔ تین چارروز ہوگئے اس چوٹ کو۔۔اب تم سنجال لینا۔"عنیز ونے کہا۔ "جی میم …"ماہ تورنے جواب دیا۔ درلنگہ ا میکن ماہ نوریہ نرسوں والا یونیفارم تبدیل کرکے آوُ 'مجھے سخت البھن ہور ہی ہے۔ یہ ساتھ والا کمرہ خالی ہے۔ یمال تم اپنا سامان رکھ علی ہو۔" مہرالنسانے

"جی میں کیڑے لائی ہوں میں تبدیل کرکے آتی ہوں۔"ماہ نورنے کمااور چلی گئی۔ کرجار ہی ہوں۔''شمشاونے کہا۔ ماہ نور نے اپنا کیڑوں کابیک وہیں رکھااوراس کے سابھتہ جل دی۔ بیکم صاحبہ لاؤ کے میں بیٹھی تھیں۔ان کے پاس ہی رشنا بيتھی تھی۔

'' بیکم صاحبہ بیہ رمضان کی بیٹی ہے۔ نرس ہے' بے نبلوایا تھا۔''شمشادنے کہا۔

'دِاوُ سوبيوني فل!" رشنائيے بے اختيار سراہا۔ احسن کمال نے نظراٹھاکراے دیکھااور چند ٹانیہے کے لیے تظریمانا بھول گئے۔ رشاکی آواز س کر آیے كمرے كى طرف جاتے ہوئے عاشرنے ايك نظرلاؤ بج بر ذال- خوب صيورتي اي تمام تر حشرسابانيول كے سَائِقة جلوه افروز تھی۔عانشر بے اختیار لاؤنج میں چلا

المايد كون ٢٠٠٠ عاشرنے يو چھا-عنيزه بيكم نے ونظران جوان خوبرو وجيمه بلغير دالي اورايك ماه وریر۔خوب صورتی وجاہت کے مرمقابل تھی۔ . "زرس "عنیز ہنے یک لفظی جواب دیا۔ماہ نور کی نظریں چھ اور جھکے گئیں۔عنیزہ کے یک لفظی جواب نے اس کی کم مائیکی کے احساس میں مزید اضاف

"ميراخيال ب كرعنيزه آب اے مال جي كے یاس لے جائیں۔ "احسٰ کمال نے کما۔عافر جو لگا ضے کی ٹرانس ہے نگلا ہو اور اپ کمرے کی جانب برمه گیا۔ مرالنسا بیکم جهازی سائز بیڈیہ کیٹی تھیں عنیزه نے دروا زہ تاک کیااور اجازت پاتے ہی ماہ نور کی معیت میں اندر قدم رکھا۔

"ال جی بید ماہ نورے آپ کی نرس ۔"عنیزہ نے تعارف کروایا۔ مرالنسائی آنکھیں بھی ماہ نور کی خوب صورتی ہے جرہ ہو میں۔

"رمضان کی بیٹی ہے۔جس کاتم نے ذکر کیا تھا۔" مهرالنسابوليس-

"جي!"عنيزهنے جواب ريا۔

"تمہاری مال بھی خوب صورت ہے الیکن تم ... خيرجواني كاليناحسن ہو تاہے۔"

"اب اے فود کہ کر بلوایا ہے کیے انکار کروں۔"
عنیزہ شش و بنج میں تھیں۔ استے میں احسٰ کمال
اندر داخل ہوئے تو اپنی اشافلش ہوئی پر نظر پڑئ وہ
شاہانہ انداز سے بمیٹھیں کسی سوچ میں گم تھیں۔
"خریت ماں جی؟ کیا ہوا عنیزہ ۔" انہوں نے
پہلے والدہ اور پھر شریک حیات سے بوچھا۔ جب انہیں
ماں جی نے عنیزہ کے فدشے کے متعلق بتایا تو انہوں
نام جی نے عنیزہ کے فدشے کے متعلق بتایا تو انہوں
نام راجھی طرح جانتا ہے ' برنس ورلڈ کو مذبر' مضبوط
عاشراجھی طرح جانتا ہے ' برنس ورلڈ کو مذبر' مضبوط
اور غیر جذباتی برنس میں ہی رول کر سکتا ہے۔ بھر
اپنا کام کرنے دو۔ مال جی ٹھیگ ہوجا کیں تو اسے کسی
ابنا کام کرنے دو۔ مال جی ٹھیگ ہوجا کیں تو اسے کسی
اسپتال میں لگوادوں گا۔"

مغل اعظم شہنشاہ ہند جلال الدین آگبر کے محل کا مظر۔ محفل طرب کا آغاز ہوا جاہتا ہے۔ دل آرام بوجوہ ناسازی طبع شفل میں شریک ہوئے ہے قاصر ہے۔ اس کی عدم موجودگی میں نادرا کو اس کی ماں بنا سنوار کر محفل طرب میں لے گئی۔ نادرہ خوب صورت ایسی کہ جاند کو شرادے 'سونے یہ ساکہ اس کا بار سنگھار بھر کو آل جیسی خوب صورت آواز 'مورنی سا

شہنشاہ ہند تو معترف ہوا ہی شنرادہ سلیم بھی اس حسن اور اداؤل سے محور ہوگیا۔نہ دل اس کے اختیار میں رہا اور نہ نظریں 'جو دیوانہ وار اس مرقع حسن کا طواف کررہی تھیں۔ دو سری جانب تادرہ کی نگاہ جب جب صاحب عالم شنرادہ سلیم کی جانب اٹھی دل اپنے ہوکر نادرہ کو موتیوں کا ہار انعام میں بخشا اور انار کلی کا لقب دیا۔ بل بھرمیں سارا محل انار کلی کے نام سے گو بج اٹھا۔

T T T

انور ان فدمت اورالمیت سے طدی دادی

''ال تماس کو فرسز دینفارم میں ہی رہنے دیش' اس طرح اے ای او قات اور حیثیت یا درہتی۔ ججھے۔ معلوم ہو یا کہ بید آئی خوب صورت ہوگی' تو میں بھی اے نہ بلواتی۔ ''عنیزہ کے لہج میں بجیساواتھا۔ ''اس سے کیا فرق پڑتا ہے' اس کا باپ ستا کیس' اٹھا کیس سال سے ہمارا ڈرائیور ہے۔ اس کی ماں بھی ہمارے گھر کام کرتی رہی ہے وہ بیہ کیسے بھول سکتی ہمارے گھر کام کرتی رہی ہے وہ بیہ کیسے بھول سکتی ہمارے دو سے بھول سکتی

''شاید دوسرے بھول جائیں۔''عنیز ہ بربرائیں۔ ''تمہار ااشارہ عاشر کی طرف تو نہیں۔''میرالنسانے وجھا۔عنیز ہ خاموش رہیں۔

پوچھا۔عنہذہ خاموش رہیں۔
''عاشر نے باہر سے تعلیم حاصل کی۔ ملکوں ملکوں
گورم چکا ہے۔ ہیشہ اکیلا واپس آیا۔ اپنی مرضی' اپنی
پند سے تمہاری بہن کی بمبت سے اور فروا حس اور
تعلیم میں یکنا' دولت اس کے گھر کی باندی فیشن اور
امٹا کل اس ختم ہے' پھرایک معمولی نرس سے کیوں
خوف زدہ ہو۔ ''مہرالنسا نے سوال کیا۔
''وہ معمولی ہے' کیکن اس کا حسن غیر معمولی ہے۔
''وہ معمولی ہے' کیکن اس کا حسن غیر معمولی ہے۔
پھروہ معصوم کئی نظر آئی ہے اور آپنے حسن سے بے
پھروہ معصوم کئی نظر آئی ہے اور آپنے حسن سے بے

"وہ معمولی ہے "لیکن اس کا حسن غیر معمولی ہے۔ پھروہ معصوم بھی نظر آتی ہے اور اپنے حسن ہے بے بروا بھی اور آپ جاتی نہیں کہ معصوم ہے ہوا حسن کتنا خطر تاک ہو آہے۔ "عہز دینے کہا۔ "نہوں ٹھیک کہتی ہو۔ لڑکی واقعی بہت خوب صورت ہے "کسی شاعر کی غزل لگتی ہے۔"ممرالنسانے

''ماں جی آپ بھی تا۔۔ اردولٹر پچرپڑھ پڑھ کر ہندہ الیی ہاتیں ہی کر سکتا ہے۔''عنیزہ نے کہا۔ ''میں تو لفظوں میں سراہوں گی' تم تو پورٹریث ہنادوں گی۔این سی اے کی فارغ التحصیل ہو۔''مہرالنسا نے کہا۔

''ہاں جی آپ سمجھ نہیں رہیں۔''عنیزہ نے کہا۔ ''میرا خیال ہے کہ تم بلاوجہ ان سیکور ہورہی ہو۔ بہرحال تم چاہو تو تمکی اور نرس کا انتظام کرلو...'' مہرالنسائے کہا۔ میری طلب نقا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر ہاتھ دعا ہے یوں گرا بھول گیا سوال بھی ''داہ داہ۔ بہت خوب۔۔ ''دادی نے جی بھر کرداد دی۔ ''تہماری طرح تہماری آواز بھی خوب صورت ہے۔'' مہرالنسا تو معترف ہوئی ہی عاشر بھی اس کے حسن داندازے محور ہوگیا۔ کیویڈ کا تیر چل گیاتھا۔۔۔ بری مشکل سے خود کو اور دل کو سنبھالا جو ہاتھوں ہے نکلا جارہاتھا۔

شہنشاہ اکبر کے محل کے وسیعی و کریش اغیاد ول میں ہمار اپ پورے ہیں کر ہے۔ شغرادہ کیا ہم مخل کے جھرو کے میں کھڑا ہے۔ بیمال سے لان کاتمام مخطر صاف دکھائی دے رہا ہے۔ خواجہ سرا اور خلام اپ کاموں میں مصرف ہیں۔ بیگات اور شغرادیاں شاید اسمی استراحت فرما رہی ہیں۔ انار کلی اس کی دالدہ اور چند دو سری کنیزیں بھولوں کے گجرے بنا رہی ہیں۔ انار کلی ان بھولوں کے ساتھ ایک بھول ہی لگ رہی خاموش سی ہے۔ یہ خاموشی میدان ہیں۔ انار کلی پچھ خاموش سی ہے۔ یہ خاموشی میدان ہیں۔ انار کلی پچھ کو چار چاند لگارتی ہے۔ شغرادہ سلیم اسے اس وقت گی۔ بھراد یکھا رہا۔ جب تک وہ وہاں سے چلی نہیں گئی۔ بھریہ روز اس کا معمول بن گیا۔ شغرادہ روز بھرو کے میں آجا آبادرانار کلی کود بھارہ تا۔

مباراہ جوہن پر تھی۔احسن ولا کے لان میں فیمتی اور خوب صورت پودے اپنی بہار دکھلا رہے تھے۔ماہ نورنے ایک لمبی گهری سائس کی 'ان کی وہیل چیئر کولان میں پڑی کرسیوں کے پاس کھڑا کیا اور خودا یک طرف مئودب کھڑی ہوگئی۔

''یہ روز کار نرمیں نے ڈیزائن کیا ہے۔ دیکھو ہر رنگ کے گلاب ہیں۔''مہرالنسانے ایک جانب اشارہ کواپنا اسر کرلیا ۔ دہ نہ صرف بطور نرس دادی کی خدمت سرانجام دینے گی ' بلکہ دادی کے لیے اچھی سامع بھی شاہت ہوئی۔ دادی اردوادب کی دل دا دہ تھیں شاعری کی رسا۔ وہ کتابیں پڑھتیں۔ غالب سے فیض تک ہزاروں شعرانہیں ازبرتھے 'وہ ماہ نور کوسناتیں۔ آج کل کے انگلش میڈیم بچوں کے برعکس ماہ نور کی اردو بست اچھی تھی اور اسے اردوادب سے شغف بھی تھا۔ اس رات مہزالنسانے پروین شاکر کی کتابیں نکالیس اور پڑھنے لگیں۔

برسے ہیں۔

''میم آپ اجازت دیں تو میں ایک کتاب پڑھنے

کے لیے لے لوں۔ ''ماہ نور نے اجازت چاہی۔

''ہاں کیوں نہیں۔'' مہرالنسانے کہا۔ ماہ نور نے

ایک کتاب لی اور کاؤج یہ بیٹھ کر پڑھنے لگی۔

مہرالنسانے تھوڑی دیر بعد اس یہ نظر ڈالی تو اس
محویت سے کتاب پڑھتے پایا۔ یہ سائنس رہ صفوالی

محویت سے کتاب پڑھتے پایا۔ یہ سائنس کر سے والی بی بیٹے کے لحاظ سے نرس اسے شاعری سمجھ آئے گی مرالنسانے اپنے دل میں سوچاا در پھرپولیں۔"ماہ نور کیا پڑھ رہی ہو جھے بھی ساؤ۔"جی یہ پروین شاکر کی غزل ہے میں سادی ہوں۔"

ہے میں سنادیتی ہوں۔'' کچھ تو ہوا بھی سرد تقی' کچھ تھا تیرا خیال بھی دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا مال بھی

بات وہ آدھی راہ کی ارات وہ پورے چاند کی
چاند بھی میں چیت کا اس پر تیرا جمال بھی
عاشر مرالنسانے ملنے آیا تو دروازے پر ہی گھٹک کر
رک گیا۔ ماہ نور جذب کے عالم میں غزل بڑھ رہی تھی
تو وادی جذب کے عالم میں غزل من رہی تھیں۔ عاشر
خاموش سے آگر بیٹھ گیا او غزل سننے لگا۔ ماہ نور کی
صورت کی طرح اس کی آواز بھی بے حد خوب صورت
تھی۔

ب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال بھی

اس کو نہ پاکھے تھے جب دل کا مجیب طال تھا۔ رنگ کے گلاب ہیں۔' میں کو نہ پاکھے تھے جب دل کا مجیب طال تھا۔ رنگ کے گلاب ہیں۔' میں کو نہ پاکھے تھے جب دل کا مجیب طال تھا۔ رنگ کے گلاب ہیں۔' کیا۔ ماہ نور مسکرائی اور ان کی وہیل چیئر کو دھکیل کر ''روز کارنر'' میں لے آئی۔ پھرائیک گلاب نوژ کر مہرالنسائے بالوں میں لگادیا۔

''اوہ سویٹ گرل ۔۔ ''مهرالنسانے خوش ہو کراس کا ہاتھ تقیبت پایا۔ گلابی اور سفید کیٹروں میں ملبوس ماہ نور ''نج گلاب میں کھڑی گلاب ہی لگ رہی تھی۔عاشر جاگنگ ہے والیس آیا تو اس منظرنے اسے مہموت کردیا۔وہ ہولے ہولے قدم اٹھا تا مہرالنسا کے پاس آیا اور بولا۔

و مازیک دادی ایک فرایش..." (تر و مازه دکھائی دے رہی ہیں) عاشرنے ہے اختیار سراہا۔ نہ جانے دادی کویا ماہ نور کو ...

"ناٹ اوٹلی لکنگ فرایش بٹ آلسو فیلنگ فرلیش \_" (نہ صرف ترو آازہ دکھائی دے رہی ہوں بلکہ محسوس بھی کررہی ہوں) مہرالنسانے کہا۔ "کمرے میں بڑے بڑے تنگ آگئی تھی تو ماہ نور سے کہا گان میں لے چلو اور یہاں آگر بہت اچھا لگ رہا ہے۔" میرالنسائے کہا۔

ک''ماہ نور کا آتا آپ کے لیے اچھا ثابت ہوا۔''عاشر نے ماہ نور کو تکتے ہوئے کہا۔

''ماہ نورا چھی زیں ہے۔''مہرالنسانے گویا عاشر کوماہ نور کی حیثیت یاددلائی۔ ''واؤ.... آج دادی بھی لان میں جیں۔۔''رشنانے آتے ہی مہرالنسائے گال کو بوسہ دیا اور خوشی ہے ہولی'

آئے ہی مرانسا کے کال کو بولسہ دیا اور ح پھرماہ نور کی جانب متوجہ ہوئی۔ ''لیکننگ و ربی تا کس پریٹی گرل....''

میں کونک وری کا من پری کرل .... دشکریہ میم .... "ماہ نورنے ہولے سے کہا۔ عاشر کی نظریں ماہ نور کے چرے کا ہی طواف کرر ہی تھیں اوراب رشنا بھی اسے توصیفی نظروں سے دیکھنے گئی۔ "ماہ نور جاؤ اور بچوں کے لیے جوس یہیں بھجوا دو۔"مہرالنسانے اسے منظرسے ہٹایا اور پھران کو متوجہ

' دسٹادی کی شائبنگ ختم ہو گئی 'متیاری مکمل ہے تا۔'' ''جی دادی۔۔''رشنانے کہا۔

''نوکروں کے کپڑے ہنوا دیے ہیں۔''مهرالنسانے وچھا۔ دور میزوں کے کپڑے ہنوا دیے ہیں۔'' مہرالنسانے

'''میراخیال ہے کہ ایک دودن میں سب ملازمین کو کپڑے دے دیے جائیں گے۔ماہ نور کا سائز تومیرے کپڑوں جیسا ہی ہے۔اس لیے اس کے لیے کپڑے بھی بنوادیے ہیں۔''رشنانے جواب دیا۔ ''دخپلواجھا کیا۔۔ غریب لوگ ہیں'ان کا خیال رکھنا

میسی سیسی میں بھی ہے۔ ''آہ نور ہے تو غریب' کیکن کتنی خوب صورت ہے۔اللہ میاں نے اس کو حسن دینے میں بڑی فیاضی سے کام لیا ہے۔'' رشنا آیک بار پھرماہ نور کی خوب صورتی کو سراہے گئی۔عاشریے اختیارماہ نور کوسوچنے اگلہ

دادی کا زخم ٹھیک ہورہا تھا۔اب روزاس دفت ماہ نوران کولان میں لے آتی 'پھررشنااورعاشر بھی آجاتے اور سب دہاں کچھ دیر بیٹھتے۔ ماہ نور جوس بھجوانے کے ممانے اندر آجاتی 'کیکن عاشر کی بولتی نگاہیں یمال بھی اس کا پیچھاکر تیں۔

# # #

شنرادہ سلیم شکارے واپس آیا تو ہے حد مضحل اور پریشان تھا۔ اس کا پیارا ہرن اس کا بنا تیر لگئے سے مرگیا تھا۔ ہرن کی جداتی میں شنراد بیار پر گیا۔ شاہی طبیب اس کے علاج کے لیے حاضر ہوگئے۔ شنرادہ عمراد کی پس زدہ آئکھیں بند کے لیٹا تھا۔ جب ملکہ اس کے پاس آئمیں۔ آئمیں ان کے ہمراہ تھیں۔ آئمیں کھولو۔ "ملکہ نے اما۔ در جان ماور آئکھیں کھولو۔"ملکہ نے اما۔ در تاہمیں میرا دل وویا جارہا ہے۔ میرا پیارا ہرن میرے ہی تیرکانشانہ بن گیا۔"شنرادہ سلیم نے آئکھیں میرے ہی تیرکانشانہ بن گیا۔"شنرادہ سلیم نے آئکھیں کھولے بغیر کھا۔

و المحود بير مفرح قلب مشروب في الوافاقه ہوگا۔ " ملکه کے اشارے پر ایک کنیر مشروب لے کر آگے بڑھی۔ ملکہ نے اپنے ہاتھ سے شنرادے کو مشروب بلایا۔ تھوڑا سامشروب في کرشنزادے نے بیالہ سیجھے

2016 7 25 COM

طبیعت بہت خراب ہے۔ چہرہ بالکل لال اتار ہوا ے۔" ششادنے مرالنسا کو بتایا۔ ومتم جاؤماه نور عشمشاد کے ساتھ ویکھوعا شرکو کیا ہوا

"جی میں دیکھتی ہول۔" ماہ نور نے اپنا میڈیکل بکس اٹھایا اور مای شمشاد کے ساتھ آگئی۔عاشر کے مرے کے دروازہ پر وستک دی اجازت یا کراندر آئی۔ عاشر بیڈیر نیم دراز تھا۔ 'کیا ہوا 'آپ کو؟'' ماہ نور کی مترنم آواز سنائی دی۔

ارے آپ یہاں بورا میڈیکل ہائس ہی لے کر جلي آئيں۔"عاشرسيدها،و بيشا۔

"جی میم نے کماکہ آپ او جیک کرلوں۔" ماہ نور نے کمااور تھرہامیٹرعاشرکودیا۔ "واکٹرے چیک کرواکر میڈیسن نے آیا ہوں اب محسوس مورہاہ کہ بخار زیادہ تیز ہورہاہے۔''عاشرنے کہا۔

« آپ تھرامیٹر تولگا میں۔" ماہ نور نے بدایت دی عاشرنے خاموتی ہے تھرامیٹرمنہ میں رکھ لیا۔ماہ نور اس کی نبض پیام رکھ دیا۔

(''اوه.... آپ کونو تیز بخار ہے۔یانی کی پٹیاں کرتی ہوں۔ 'اہ نور نے کہا اور ماسی شمشاد کویانی لانے کے

آرام ہے لیٹ جائیں۔" ماہ تورنے پٹیاں رنا شروع کس - مخار کی شدت میں عاشر کو ماہ نور کا وجود کسی مہریان سامیہ ہے کم نہ لگ رہا تھا۔ اس کے نرم ونازك الترجب بيثاني كوجهوت توليول لكتا روح تک از آئی ہو تاثیر میجائی کی اس وقت عاشر کاول چاه رماتھا کہ وہ بوں ہی بخار میں ی<sup>و</sup>ا رہے اور ماہ نور اس کی تنار داری کرتی رہے۔ماہ نور کا دل بھیعاشرکے سحرمیں جکڑا جارہاتھا۔ بخار تم ہوا تو ماہ توراسنيكس كماته دوادك كراينول كوسنهالتي

# # # دوببر کاوقت ہے شمنشاہ ہند کے محل میں خاموشی کا

تم ولی عهد ہواس سلطنت کے اور اس سلطنت کو ایک بمادر مدبر شیرول حکمران چاہیے۔ سو ہرن کے عم ے باہر نکار اور امور سلطنت میں جمال پناہ کا ہاتھ بٹاؤ۔''ملکہنےشاہانہ اور تحکمیانہ اندازے کیا۔ ''بجا فرماتی ہیں' آپ' کیکن آج میں آرام کروں

" فیک ہے اتم آرام کرو۔ انار کلی کو بلوایا ہے۔ كوئى راگ چھيڑے تو آپ كے دل كو قرار آئے۔"ملك نے کمااور ہولے ہولے قدم اٹھاتے جلی گئیں۔غلام مورینکے جھل رہے تھے۔ کنیزیں مؤدب کھڑی تھیں۔ شنرادہ سلیم آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔انار کلی آگے برمھ لركورلش بحالائي-

مصاحب عالم کیاسنتابسند کریں گے۔ "انار کلی نے

کلی نے اپنے زم و نازک ہاتھوں سے سردیانا شروع کیا۔ شہرادے کی بے قراری کو قرار آنے نگا اور اتار کلی کے بے چین دل کو بھی سکون آنے لگا۔

عاشرتین دن کے لیے برنس ٹوریر اس کی گیاہوا تھا۔ واپس آیا تو فلو اور بخار میں مبتلا ہو کیا۔ تھی آفس جاتے ہوئے تو طبیعت اتنی خراب نہ تھی آئیں آئس جاکر بخار تیز ہو کیا۔ وہ ڈاکٹر ہے دوالے کر گھر چلا آیا۔ رشنا اور عنيذه گرير نهيس تھيں۔ شمشاد لاؤنج کي زمننگ کررنی<sup>8</sup>

"مای میرے کرے میں جائے بھجواؤ میری طبیعت خراب ب میں کھودر آرام کروں گا۔"عاش

"جی اچھاصاحب جی\_! مای شمشادنے عاشرکے چرے پر نظروالی جو بخار کی حدت ہے سرخ ہور ہاتھا۔ خانسامان كوچائے كاكمه كروہ مهرالنساكے پاس چلى آئى۔ "لی لی جی اچھوٹے صاحب آئے ہیں' ان کی

ودبيكم صاحبه كهه رةى تحيين كه رشناني لي كي شاوي تک ماہ نور رک جائے۔ پھر تھے کھر جھیج دس گ-"ماہ تورى والدهن كما-''جی \_ اب میم بهترین 'ان کا زخم ب*عر گیا ہے*۔چند دن میں چلنے پھرنے لگیں گی۔"ماہ نورنے کما۔ "دبس ... پھر تھیک ہے او کیوں پریشان ہورہی ہے۔"امال نے کما۔" "باجی! په جو چھوٹے صاحب ہیں ' کتنے سوہے ہیں ' اتے آرام سے ہم سے بات کررے تھے اور مجھے تیے بھی دیے ہیں۔" اہ نور کی چھوٹی بمن نے کہا۔ ''حیپ گر... فضول بولتی رہتی ہے۔'' ماہ نور نے ڈیٹا اور اینے دھڑ دھڑ کرتے ول کو سنجالا۔ <sup>دو</sup>میں دیکھوں میم اٹھ نہ کئی ہوں۔" وہاں ہے ماہ نورنے جانے کابمانہ ڈھونڈا' کہیں اس کی ال اس کے چرب رعا شركانام نه يزه لے۔ ''بال دهم توجا... ہم جھی جاتے ہیں۔''کمال۔ كهااورماه نور كو كاكرر خصت بوكني

شراده سلیم کی آنگھاس میج بهت جلد کھل گئے۔ باہر
ابھی ملکجا سالند ہیرا تھا۔ شہادہ سلیم خواب گاہے نکل
کر جھرد کے میں آن گھرا۔ دہاں سے ایس باغ کامنظر
ماف دکھائی دیتا تھا۔ سنج گلاب میں لیک حسینہ سر
حلائے بیٹھی تھی۔ خورے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ انار
کلی ہے۔ شہزادے نے شب خوابی گالیاس تبدیل کیا
اور تقریبا مجھاگیا ہوا انار کلی کے باس بیٹھا۔
"انار کلی ۔۔ "شہزادے نے بلکی می آوازے اے
متوجہ کیا۔
"قریب بخیرصاحب عالم ۔۔ "انار کلی آواب بجالائی۔
"دفیج بخیرہ تم اس وقت تنما یہاں کیا کر رہی ہو۔"
شہزادے نے بوجھا۔
"شہزادے نے بوجھا۔
"شہزادے نے بھولوں کے ساتھ ہوں۔ بھولوں ہے۔
"کیا تیس کر رہی ہوں۔" انار کلی آک اداسے مسکرائی۔
"کیا تیس کر رہی ہوں۔" انار کلی آک اداسے مسکرائی۔
"کیان صاحب عالم آپ اس وقت یہاں کیے ؟"حسن
دلیمن صاحب عالم آپ اس وقت یہاں کیے ؟"حسن

راج نفیا۔ بیٹمات نیلولہ فرما رہی تھیں۔ سب غلام فراغت سے بیٹھے تھے۔ عمر رسیدہ کنیزیں کمرسیدھی کرنے کے بہانے لیٹ گئیں۔ نوجوان کنیزیں خوش گیروں میں مصروف ہو گئیں۔ نازک اندام حسین انار کلی ایک جانب بیٹھی تھی۔ وہ اپنی ہم عمر کنیزوں سے گفتگو نہیں کررہی ' بلکہ شنزادہ شکیم کے خیالوں میں گھوئی ہوئی تھی۔ گھوئی ہوئی تھی۔

''گیا ہوا تہ ہیں؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟''انار کلی کی والدہ نے پوچھا۔'' کچھ نہیں!'' انار کلی دھیرے سے بولی۔

برس "رات کی تھکان ہوگی' محفل بھی تو دریہ تک رہی' پھرانار کلی رقص بھی تو خوب کرتی ہے۔"ایک ادھیڑ عمر مھنرنے کہا۔

می شهنشاہ کے ساتھ اب توصاحب عالم بھی دیوانے ہوگئے ہیں۔''ایک شوخ کنیزنے چھیڑا شہزادہ سلیم کانام آتے ہی اتار کلی کی رنگت سرخ پڑگئی۔ دل کی دھڑ کس تیزہو گئی۔

''' انار کلی نے دہاں ہے۔'' انار کلی نے دہاں ہے اٹھنے میں ہی عافیت جانی' مبادا کوئی اس کے ول کا حال نہ جان لے۔

مهرالنساود بهر بالھانا کھا کرلیمیں تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ اس بر مجیب نے کلی سی طاری تھی۔ ول کے نمان خانوں میں عاشر بسے لگا تھا۔ جتنابیہ خیال جھنگنے کی کوشش کرتی 'اتناہی اس کی شدت میں اضافہ ہو تا'وہ خود کو اپنی حیثیت یاد ولا ولا کر تھکنے گئی تھی۔ اس اثنا میں اس کی والدہ اور چھوٹی بمن اس سے ملنے چلی آئیں 'کیونکیہ وہ جب سے یہاں آئی تھی اپنے گھر نمیں جاسکی تھی۔

وکیا ہوا دھیے۔۔ توٹھیک توہے تا؟" ماہ نور کی والدہ نے اے خاموش اور الجھا ہوا دیکھ کر یوچھا۔ ''ہاں امال ٹھیک ہوں۔" ماہ نور نے جواب دیا۔

2018 7 250 55-4- 6-7 (0)

مولے سے آوازوی۔ ''ماہ نورسہ'' ماہ نورنے چونک کراسے ویکھا۔ ''تم اس وقت یهال....دادی کهان بین-" ''ان کی طبیعت رات کو پھھ خراب ہو گئی تھی' دوا تھی۔اب سورہی ہیں میں نے جگانا مناسب نہیں مجھا۔"ماہ نورنے تفصیل بیان کی۔ ''تواکیلی یهال کیا کررہی ہو؟''عشق نے سوال کیا۔ ''پھولول سے ہاتیں۔''حسن کاجواب بر محل تھا۔ عاشروو قدم آگے برمھ کراس کے قریب ہوا۔ 'کیا باتنیں ہورہی تھیں' ذرامیں بھی توسنوں۔'' عاشرشرارت په آماده مواب سر آپ ۔ آپ جائیں یال ہے۔ " ماہ نور سپٹائی۔ "نہیں جاسکتا۔ تم نے باندھ لیا ہے مجھے۔"عاشر لاجارى سے بولا۔ ومطلب تم جانتی ہو۔ دیوانہ کررکھا ہے مجھے ول نس ا مار کے مالک میں ایک معمولی " بجھے پچھ نہیں جا ہیے تسارے موا۔"وہ بے خود موربا تفا-سرييه ہوش من آئيں۔"ماه نور يول-" بجھے کسی کی پروا نہیں۔۔ بس تم میراساتھ دو۔۔ میری ہوجاؤ عیں ساری دنیا ہے عکراجاؤں گا۔ "عاشر -1/2 "مرآب كوالدين..."ماه نورنے كها۔ ' دمیں انہیں بھی منالوں گا۔ عاشرنے اس کی بات كاث كركها\_ " آپ \_ آپ ... "ماه نورنے پھر کھے کمنا جاہا۔ " کچھ مت کہو گہناہے تو صرف پیہ کہو کہ تمہیں بھی مجھ ہے محبت ہے۔"عاشرنے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس كياس دوزانو موجيها-

<sup>زو</sup>میں آنار کلی کی پھولوں *سے گفتگو سفنے* آیا ہوں۔ عشق نے جواب دیا۔ ''کنیز حکم کی منتظر ہے۔''حسین اتار کلی گویا ہو گی۔ وقوں ہی سامنے بیتھی رہو۔" شنزادے نے حکم "صاحب عالم... آپ..."انار كلي شيثاني-''میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ تمہاری محبت نے مجھے کہیں کانہیں چھوڑا۔"شنزادہ بولا۔ "آپ مستقبل کے شہنشاہ ہند ہیں۔ میں ایک ادنی ا کنیزصاحب علم ہوش میں آئیں۔"انار کلی نے کہا۔ ''م نے بے خود کردیا ہے بچھے' ہوش کھودیے ہیں میں نے ... نمیں چاہیے بچھے تخت و تاج ... صرف تم اور صرف تم چاہیے ہو۔ "شنزادہ سلیم نے انار کلی کے ہاتھ تھام کراہے خودے قریب کرلیا۔ ''محاحب عالم ... "انار کلی نے پچھ کہنا چاہا۔ یہ '' کچے مت کہوانار کلی ۔ کہولو صرف اتنا کہ تنہیں '' بھی جھے ہے جت ہے۔ کے دو۔ مہیں جھے سے محبت ہے۔" انار کلی مے لب کیکیائے۔اس نے اپنا -1168

شنراده سلیم ہے خود ہو گیا اور وہیں دو زانو بیٹھ گیا۔ دونوں خود فراموش کی حالت میں وہیں بیٹھے تھے۔ سورج کی کرئیل آن پر پردس و آنہیں ہوش آیا۔ 'صاحب عالم! میں جلتی ہول' آپ بھی جائے اپنی خواب گاہ میں۔۔ کسی کو پتا جل گیاتو۔۔۔ کسی نے دیکھ کیا تو۔۔ ''انار کلی متوحش تھی۔ شنرادے نے اے جاتے دور تک دیکھااور پھر بھاری قدموں سے ابنی خواب گاہ میں لوث آیا اور اتار کلی ... اتار کلی بردروا یا مسمری بر اوندھالیٹ گیا۔

数 数 数

عاشر جاً گنگ کے لیے نکل رہا تھا کہ لان پر نظر بِٹی۔ توایک کونے میں سکی پیخیر ماہ نور بیٹھی نظر آئی۔ وہ دھرے دھرے قدم اٹھا تا اس کے پاس آیا اور

2016 7 250 35 5

کنیزیں دست بستہ کھڑی تھیں۔غلام مورینکہ حجل رہے تھے ایک خواجہ سرانحا نف کے تخت کے پاس کھڑا تھا۔ سلیم اپنے لیے مخصوص تخت ہر جا بیٹھتا

ا تار کلی بناؤ سنگھار کیے شعلہ جوالہ بنی ہوئی ہے۔ وہ شنرادہ سلیم پر ایک نظر والتی ہے اور نگامیں جھکالیتی ہے۔ پہلے وہ غزل سراہوئی کھراس نے رقص شروع کیا۔ موسیقی کی لے برانار کلی کے تھرکتے قدموں نے سب کو مسحور کردیا۔ رقص ختم ہوتے ہی شہنشاہ ایک مالا کیے اس کی جانب بردھا۔ اٹار کلی کورٹش بحالائی اور أكبرة اس كے كلے ميں بيش قيمت مالاؤال دى-شنرادہ سلیم نے شہنشاہ سے انار کلی کو داد دینے کی اجازت جاہی اور اجازت ملتے ہی اپنے گلے ہے ایک قیمتی ہار اٹار کراہے دیا۔انار کلی نے ہار کیے گئے ہاتھ برمھایا تو شنزادے نے شہنشاہ کی نظر بچاکر اس کا إنته فقام ليا اور بكاسا ديا كرچھوڑ ديا۔ شيش محل كي فیشوں میں یہ حرکت شہشاہ کی نگاہ ہے او جھل نہ رہ سکی۔ انہوں نے تحت پہلوبدلااور پھرانار کلی کودوبارہ گیت اور رقص کا حکم دے دیا۔ انار کلی شنزادہ سلیم کا کمس اور اس کی توجہ کا جام بی کرنے خود ہو چکی تھی۔ اب جو رقص کا آغاز کیا تو شنرادہ سلیم پیہ نگاہیں مرکوز تھیں۔وہ نے پاک ہوئی جارتی تھی۔اب وہ پیار کیا تو ورناکیای کمل تفیری موگی تھی تو سلیم نے بھی ہوش کھو دیے۔ محفل دونوں کی بے خودی پہ انگشت بدنداں رہ گئی۔ اکبر'انار کلی کی جرات پہ جران تھا تو شنرادہ سلیم کی حمادت پیر غضب ناک۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔اس کے گھڑے ہوتے ہی ساری محفل کھڑی ہو گئی۔انار کلی کے رقص کرتے قدم تھم گئے۔ سازندوں کے بجتے ساز خاموش ہو گئے۔شنزادہ سلیم سراسیمدہوگیا۔شہنشادا کبرنے تالی بجائی۔ "جی عالی جاہ۔ "ایک تگرال آگے برمھا۔ دواس بے باک عورت کو لے جاؤ اور زندان میں ڈال دو۔ "شہنشاہ نے اتار کلی کی جانب اشارہ کرے حکم

ود دل ایک لے پردھڑک رہے بتھے۔عاشر 'اہ نور کی بلکوں یہ خواب سجانے لگا۔ سورج کی کر نیس ان بربڑس تو اہ نور سٹیٹا کراٹھ کھڑی ہوئی۔ ''آپ جائیس یمال سے ۔۔۔ کوئی آگیاتو۔ میں جاتی ہوں میم جاگ ٹی ہوں گی۔'' اہ نور بریشان ہو کر بھاگی۔ عاشر بھی ہو جھل قد موں سے اپنے کمرے میں چلا آیا او بیڈ برلیٹ کرماہ نور کوسوچنے لگا۔

اگرچہ محبت کی دیوی ان پہ مہمان تھی۔ حسن کے
دل میں دسوسے تھے۔ کھو دینے کے خدشات تھے۔
طبقاتی فرق انہیں ہراساں کر بنیٹا ہے وہ ایفا کیسے
دوگا۔ شاہی محل میں شہرادہ سلیم اور انار کلی کے متعلق
چہ میگوئیاں ہورہی تھی۔ غلام گردشوں میں ان کی
محبت کی ہاس بھیل رہی تھی 'لیکن ابھی تک شہنشاہ ہند

و سری جانب عید و اور مهرانسابھی کچھ کھٹک گئی تھیں۔ ماہ نور کی بے کئی 'عاشر کی برشوق نگاہوں کا طواف سب انہیں البھار ہاتھا۔ شادی میں شرکت کے لیے فروا بھی اپنی میلی کے ساتھ آگئی تھی 'لیکن عاشر کا اس کے ساتھ رویہ بھی نا تابل فہم ساتھا۔ اس کالیا دیا انداز عنہ زہ بیگم کو کسی شک میں متثلاً کرنے کے لیے انداز عنہ زہ بیگم کو کسی شک میں متثلاً کرنے کے لیے کافی تھا 'لیکن فروائے آئے کے بعد اسے اپنے ساتھ مصروف کرلیا تھا۔ شاپنگ اور ڈنرز کے علاوہ جاگنگ کے لیے بھی وہ عاشر کے ساتھ ہی جاتی۔

قلعہ لاہور کے شیش محل میں جشن نو روز منایا جارہا تھا۔ بوں تو پورا شہراور قلعہ شہنشاہ ہند کے جاہ و جلال اور شان و شوکت کا آئینہ دار تھا مگر حرم شاہی کی رونق اور شان کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ اس رات رقص و سرور کی محفل کا آغا ہونے والا تھا۔ اکبرا پنے تحت پر براجمان تھا۔ بیگمات اور شہزادیاں بھی موجود تھیں۔ بلکیں لرزنے لگیں۔وہ دھیرے سے بولی۔ ''اب جاؤں….''

''ابہ اتھ جھوڑنے کادل نہیں جاہ رہا۔''عاشرنے کے جارگی ہے کہا۔ ای وقت عنیزہ اور احسن کمال کسی کام ہے اندر آرہے تھے۔ یہ منظرہ یکھاتو ٹھٹک کر رک گئے۔ ماہ نور سرجھکائے کھڑی تھی۔ اس کے لب کیکیا رہے تھے۔ اس کاہاتھ عاشر کے ہاتھ میں تھا اور عاشر پر شوق نگاہوں ہے اسے تک رہا تھا۔ ودنوں عاشر پر شوق نگاہوں ہے اسے تک رہا تھا۔ ودنوں اردگرد کے ماحول ہے اپنی گانہ تھے۔ یہ منظرہ کھے کر عنیزہ بیٹم کاخون کھول اٹھا' وہ تلملا کر آگے بردھیں' لیکن احسن کمال نے انہیں مدک دیا اور لے کر دسری طرف چلے گئے۔

''دیکھی آپ نے اپنے صاحب زاوے کی حرکتیں۔۔ اس کی حمالت۔۔۔'' عنیزہ خضب ناک تھیں۔ ''آپ مجھے ادھر کیوں لے آئے میں اس حرافہ کو۔۔''

"ریلیس عنداسه بیر وقت ہوش کھونے کا شیں-دیکھوابھی دہ ہم سے اپنی پیر حماقت جمیارہاہے ' تو ہمیں بھی انجان بن جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بغاوت پر انز آئے ''احسن نے کما۔

در الیکن اگر فروااور اس کی فیلی کواس بات کی بھٹک ھے روگئی ت

بھی پڑگئی تو۔۔ "عنیز ہ نے کہا۔ ''اپیا کچھ نہیں ہونے والا۔اس سے پہلے ہی ماہ نور کو منظر سے ہٹا دیں گے' آج رات ہی یہ مسئلہ حل ہوجائے گا۔''احسن کمال کا دماغ تیزی سے کام کررہا تھا۔

شنرادہ سلیم اور انار کلی کے عشق کاراز طشت ازبام ہوچکا۔ انار کلی زندان میں ہے۔ شنرادہ سلیم کونا محسوس طریقے سے نگرانی میں لے لیا گیا ہے۔ انار کلی کی والدہ انار کلی کی رہائی کے لیے جہاں پناہ کی متیں کر رہی ہے۔ مفارشیں اور التجائیں کر رہی ہے تمکر سب ہے سود۔ شہنشاہ کے حرم کی کنیز کاشنرادہ سلیم کی محبت میں گرفیار ہونا اور اس راز کو شہزادے برعیاں کرنا نا قابل معافی جریہ تنے۔ شہنشا، نے اسے عبرت ناک سزادہ ہے کا حتمی ''انار کلی کی ال نے دہا گاوا۔ ط۔''انار کلی کی ال نے دہائی دی۔''خاموش…!''شہنشاہ غصے سے دھاڑا۔ شہنشاہ کی جانب شنزادہ سلیم نے بروصنے کی کوشش کی توشہنشاہ نے اس پر آیک قہر آلود نظرؤالی اور آیک طرف د تھکیل کرچلاگیا۔ ﷺ ﷺ

آج رشنا کی مایوں کی تقریب تھی۔ جس کا انظام الحسن ولا کے لان میں کیا گیا تھا۔ اگر چہ سارا بنگلہ ہی بقعہ نور بنا ہوا تھا 'کیکن لان کی شان نرالی تھی۔ ماہ نور نے عنیزہ کا دیا ہوا سوٹ زیب تن کیا 'لکاسامیک اپ کیا اور مہرالنسا کے ساتھ تقریب میں چکی آئی۔ مہرالنسا کے ساتھ تقریب میں چکی آئی۔ مہرالنسا کا اخر مجرچکا تھا۔ اب وہ وہیل چیئر کے بغیر گیا تھا کہ کہیں رشنا کی شادی کے ہنگاموں میں دادی آگنور نہ ہوجا میں۔ مہرالنسا کو ایک آرام وہ صوفے پر بٹھا کر وہ بھی آیک مہرالنسا کو ایک آرام وہ صوفے پر بٹھی تھی۔ اس نے طرف بٹھ گئی۔ رشنا اسٹیج پر بٹیھی تھی۔ اس نے طرف بٹھ گئی۔ رشنا اسٹیج پر بٹیھی تھی۔ اس نے اس نے اس ایس ایس کیا تھا کہ کیا ہوں کو بلایا۔

اسارے سے ماہ بور وہدیا۔ "لاورنگٹ کردل اور پھولول کی باسکٹ پڑی ہے وہ تواٹھالاؤ۔"رشنانے کہا۔ "جی ابھی لائی۔" ماہ نورنے جواب دیا۔ گجروں کی

"جی اجھی لائی۔"ماہ نورنے جواب دیا۔ گیروں کی باسکٹ اٹھاکر والیں مڑی تو عاشر کو دروازے میں ایستادہ پایا۔

"راستدیں پلیز۔ "ماہ نور نے ہولے سے کہا۔ "او نہوں۔ پلیے تمہیں ہی جرکے دیکے تو لول' اتنے دن ہوگئے تمہیں صحیح طرح سے دیکھا نہیں۔" عاشرنے پہاسی نظروں سے دیکھا۔ «مہیں تم مجھے جا فریسٹ کرئی آتا ہے " دور نہیں تا

'دَبَهْمِیں' جمجھے جانے دیں'کوئی آگیانو۔۔'' ماہ نورنے لها۔

و کوئی نهیں آتا 'سب باہر مصروف ہیں۔"وہ دوقد م آگے برمھا۔

''انہوں نے مجھے گجرے لانے کے لیے بھیجاتھا۔'' اہ نورنے سائڈ ہے ہو کر ذکلنا چاہا۔

''اچھاٹھہو' یہ گجرا تو بہن گو۔۔'' عاشرنے باسکٹ ہے ایک گجرا اٹھاکر اس کی کلائی میں پہنا دیا۔ ماہ نور مسکرا دی۔ اس کا ہاتھ عاشر کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی

2016 1. 262 35 5

''سالی بردی زبان چلتی ہے تیری۔''شفیع نے اِس کے بال پکڑ کر مینیے انگیف سے ماہ نور کراہی۔ شفیع اے بالوں سے مکڑے مکڑے جو لیے کے پاس لے کیا اورچو لھے کی راکھ اٹھا کراس کے چرے پر مل دی۔ "آج كے بعد إسى حليم ميں رہنا۔" شفيع نے اے ایک طرف دھکیلا۔ ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں ماہ نور کے ول میں پیوست ہو گئیں اور آنکھوں ہے اسو بنے لگا۔ شفیع نے کھڑ کیوں کے پٹول پر کیل تھونک ویدے۔ باہرجا یا تو دروازے پر بالا ڈال جا یا۔ ماہ نور کو کتی ہے بھی میل جولِ رکھنے پر پابندی لگادی تھی۔ كويا ماه نورير مرروزن بند كرواتها-

وفت کاپہیہ آگے سرکا۔شنرادہ سلیم نے شنشاہ اکبر کا تخت و تاج سنبھال کیا اور جہا نگیر کالقب اختیار کیا۔ م شهنشاه مندجها نگير كادربار سجانها فيشاه بورے كروز کے ساتھ اپنے تخت پر براجمان تھا اور اس کی بیاری ملكه نورجهال في ال من كنده يرباته ركها بوا نقاله

وان گزرتے جارہ تھے۔ماہ نور کملا کررہ گئی تھی۔ چرے پر راکھ تھولیے ملکج کپڑوں کے ساتھ وہ جیپ چاپ پڑئی رہی۔ گئی گئی دن بال الجھے رہتے۔ جس دن بال سنوارتی اس دن شفیع ہے مار کھاتی۔ اس روز شفیع کا بڑا بیٹا پکوڑے لایا۔ پکوڑے کھاکر اس نے اخبار کا فکڑا پھینک دیا۔ اگلے روز جھاڑو پھیرتے ہوئے ماہ نور کی نظراخبار کے اس مکڑے پریڑی اس نے چونک كراخبارا نفائي - خبرگلي تقي - ملک کے مشہور معروف برنس مین عاشر کمال اپنی شادی کے موقع پر اپنی دلهن فروا کے ساتھ ۔ عاشر مسکرا رہا تھا۔ فروائے پورے التحقاق کے ساتھ عاشرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ماہ نور کی آنکھوں سے دو آنسو نکلے اور اس نے اخبار مرو ڈ کرڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ کمزور ویوار میں چن دی گئ طاقت ور کونورجهال مل محلی

فيصله كرليا اورانار كلي گوزنده ديوار ميں چنوا دينے كا ح دے دیا۔ محبت ناکام ہوجائے تو سزا صرف عورت کو بلتی ہے اور اگر عورت انار کلی ہو تو دیوار میں چن دی جالى - الله الله تقریب ختم ہوتے ہی احسن کمال نے رمضان اور اس کی بیوی کوبلوایا اور حکم دیا که دوبھی اور اسی وقت ماہ نور کو لے کریمال سے دور چلے جائیں۔ ملج تک انہیں کوارٹرخالی جاہیے۔" "صاحب جی رحم کریں۔ میرے بچوں کو سرے چھت اور میری روزی نه مجھینیں۔" رمضان نے التجا "دو دن میں ماہ نور کی شادی کردو پھر چلے آنا۔" احس كمال نے كويار حم دلى سے كام ليا-مصاحب جی اتنی جلدی کیسے شادی کریں۔ کیا گیا ے اونورنے یہ "رمضان کی بیوی نے کہا۔ ' فقمہ اری بیٹی محلوں کے خواب دیکھے رہی ہے 'ایسان ہوکہ تہمارے منہ رکالک ل دے۔"عنیزہ بیکم نے حقارت سے کہا۔ دونوں دم بخود رہ گئے۔ مرے مرے قدموں ہے ماہ نور کو ساتھ کیے جلے آئے۔ اہ نور بالکل خاموش تھی۔ حقیت ہے بردھ کرخواب دیکھے جائیں توسزا بَعَلَتني بِرُتِّي 🔑 😂 😂 ا گھے دن ماہ نور کا نکاح اس کے بچازاد شفیع مستری کے ساتھ کردیا گیاجور تدوااور دو بچوں کابات تھا۔ "بات من او نوري يد يكايك چاچاميرے ساتھ تیری شادی یہ کیسے مان گیا۔ بول کیا گل کھلائے ہیں تونے شرمیں "شفیع نے کہا۔ ماہ نور نے اسے نظر اٹھاکردیکھااور حیب رہی۔اس نے پچھونہ کہا۔ دمبول ایما کیا آلیا قلی او نے اتنی خوب صورت ہے تو تحقیے تو کوئی بھی کنوارہ او کامل سکتا تھا ' پھر ریکا یک میں ہی كيول؟ "شفيع كے لہج ميں شك كے تأك يمنكارر ب

"کیک سال ہے تو میرا رشتہ ابا سے مانگ رہا تھا" اب شادی ہو گئی ہے' پھر بھی تجھے اعتراض ہے۔"ماہ

### wwwgpalkgoelelykeom ریخاندآ قاب



ورایشہ کو بجین سے سجنے سنورنے کا شوق تھا۔ جوری چھپے ای کی لب اسٹک لگا کر 'گھنٹوں مختلف زامید سے چربے کو آئینے میں دیکھتی رہتی۔شومئی قسمت تروت کی نظر پڑجاتی تووہ اس کے وہ لتے لیتیں کہ ورایشہ آنسو بہاتے اپنی خواہش کو نشو سے رکز رکڑ کرمنادی۔

رُوت الله کی جائشیں تھیں۔ گھر میں ایک بہا بھی ان کی مرضی کے خلاف ہمیں ہاتھا۔ اگر مصاحب کا مشروع سے ہی دیو مزاج تھا۔ باپ کے آگے ان کی مشروع سے ہی دیو مزاج تھا۔ باپ کے آگے ان کی حکمت خرم طبع اور جابر شوہر کے آگے گو گئی بن گئی تھیں۔ ایک میں خرات کو الد سے والد سے والد مضاحب کے والد مشر آخرت کو سر کے آگے گھیں دب کیا تھا۔ سر کے آگے کہیں دب کیا تھا۔ ماس بے چاری بھی میاں کے آگے نہ بولی تھیں ' ماس بے چاری بھی میاں کے آگے نہ بولی تھیں ' ماس بے چاری بھیں ' کردہی تھیں۔ جب چاپ زندگی بسر کے آگے نہ بولی تھیں ' کردہی تھیں۔ حب چاپ زندگی بسر کے آگے نہ بولی تھیں۔ میں جب جاب زندگی بسر کے آگے ہیں جب جاب زندگی بسر کے آگے نہ بولی تھیں۔ میں جب جابری تھیں۔ میں جب جابری تھیں۔ میں جب بیا ہوں کردہی تھیں۔ میں جب بیا ہوں کی بسر کی بسر کے آگے ہیں۔ میں بیا ہوں کی بسر کے آگے ہیں۔ میں بیا ہوں کی بسر کی بسر کی جب جابری تھیں۔ میں بیا ہوں کی بسر کی بسر کی بسر کردہی تھیں۔ میں بیا ہوں کی بسر کی بسر کی بسر کی بسر کردہی تھیں۔ میں بیا ہوں کی بسر کی بسر کی بسر کردہی تھیں۔ میں بیا ہوں کی بسر کردہی تھیں۔ میں بیا ہوں کی بسر کردہی تھیں۔ میں بیا ہوں کہ بسر کردہی تھیں۔ میں بیا ہوں کی بسر کردہی تھیں۔ میں بیا ہوں کردہی تھیں۔ میں بیا ہوں کی بسر کردہی تھیں۔ میں بیا ہوں کی بسر کردہی تھیں۔ میں بیا ہوں کردہی تھیں۔ میں بیا ہوں کی بیا ہوں کی بسر کردہی تھیں۔ میں بیا ہوں کردہی تھیں۔ میں بیا ہوں کردہی تھیں۔ میں بیا ہوں کردہی تھیں۔

شروت جماندیدہ بھی تھیں۔ان کے کیے فصلے سے ہیشہ فائدہ ہی ہو ماتھا۔سواکرم صاحب نے بھی چوں تک نیہ کی۔ ہرفیصلہ وہ کرتی تھیں۔وریشہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ شروت کی ہی خواہش تھی کہ وہ بس ایک پکی کی اچھی تعلیم و تربیت کرلیں۔اکلوتی ہونے کی وجہ سے شروت کی کڑی نگاہ وریشہ یہ رہتی تھی۔وریشہ کا

اسکول میوش کیڑے 'بالوں کا اسٹائل سب کچھ ٹروت کی مرضی ہے ، و ہاتھا۔ وریشہ جب چھوٹی تھی اسے سلولیس بھولے بھولے انڈین اسٹائل فراک اور گھاگھ اچول ست پہند تھے۔ مگر ٹروت نے بھی ان کپڑوں کی طرف دیکھتے بھی منیں دیا۔ ذرا اور بروی ہوئی تو لیے گھنے بال کوانے کی خواہش جاگ۔ ٹروت نے اپنی لاش پر سے گرونے کا

المجائز المسلم المحال المسلم المسلم

2010 7. 264 35-10

مزاج ۔ " ٹروت نے اگرم صاحب کی بات کمل
ہونے سے پہلے لڑکے کی تصویر پانگ پہ پھینک کے
سخت تیوروں ہے دیکھا۔
''تو پھر ٹھیک ہے۔ آپ کی بٹی سولہ سال کی ہونے
گئی ہے۔ کوئی سترہ اٹھارہ سال کالؤکاؤھونڈ لیجیے جو خیر
سے اپناکاروبار بھی کر تاہو۔۔ جس کے نام گھریار بینک
بیلنس بھی ہو۔ "ٹروت نے لفظ چبا چہا کے کہا۔
بیلنس بھی ہو۔ "ٹروت نے لفظ چبا چہا کے کہا۔
''سترہ اٹھارہ سالہ لڑکا اسٹیبلٹس کب تک ہو تا
ہے۔''اکرم صاحب نے کمزور آوازے کہا۔
ہے۔''اکرم صاحب نے کمزور آوازے کہا۔
سیبی تو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں۔اسفندیار ہر لحاظ

کئیں گے ہاتھوں انہوں نے اپنے بیٹے کی تصویر (جو پرس میں ہی بردی رہتی تھی) دکھادی ٹروت تو جیسے کھل گئیں۔ انہوں نے ساس اور اکرم صاحب کو بھی تصویر و کھائی۔ میں کم نظر آ نا تھا تگر ہوتی کے لیے لڑکے کی تصویر سے ہی لڑکے کی عمر کا تعین کرلیا۔ میں لڑکے کی عمر کا تعین کرلیا۔ ''جی پورے چودہ سال بڑا ہے' وربیشہ ہے۔'' ٹروت نے آرام سے اطلاع دی۔ ''عمروں میں چودہ سال کا فرق بہت بڑا فرق ہے۔



000

''یہ ہوتی ہے۔ شادی '' اس نے جرت سے آئینے میں اپنے چرے کو دیکھتے اس بیک کو حسرت سے دیکھتا ہوں بیک کو حسرت سے دیکھتا ہوں وہ وقت زوجیت ساتھ لائی تھی۔ اس میں وہ تمام چزیں تھیں جو وہ نجائے کی سب ہے جمع کر رہی تھی۔ رنگ برنے کلپ کپ اسک ٹی شرٹ اور تنگ جینز 'وہ چزجو شاوت شاوی کے بعد کا استیں۔ اور وہ اس بیگ میں متنقل ہوجاتی۔

ولیمہ کے بعدد عوتوں کا سلسلہ شروع ہواتوا ہے اپنی تشنہ آرزو میں پوری کرنے کاموقع ملا۔ بہت دل لگا کر تیار ہوئی۔ ریڈ آپ اسٹک لبوں پر پھیرتے وہ نہایت سرشار تھی۔ اسفند نے اس کی تیاری کو جرانی سے دیکھا۔

مریخ انوائینڈ ہیں اور اتن گری میں 'تم نے یہ ریشی جوڑا پہ انوائینڈ ہیں اور اتن گری میں 'تم نے یہ ریشی جوڑا پہنا ہے اور ریڈ لپ اسٹک لگا کر سمجھو آگ لگادی۔" لہجہ اتنا طنزیہ تھا کہ وریشہ کا سارا جوش جھاگ کی طرح بدڑھ گیا۔

"آنے ہم میری منتخب کی ہوئی چیز ساستعال کو گی۔ جاگر منہ وہو اور یہ لائٹ پنک سوٹ پہنو۔"
اسفند نے الماری سے سوٹ نکال کر بیڈ پر پھینکا۔
وریشہ شکتہ قدموں سے واش روم کی طرف بردھ گئے۔
معصوم خواہش کو پانی میں بہتاد بکھ کراس کاول کرلانے
لگا تھا۔ ابھی شادی کو ممینہ ہوا تھا کہ اللہ نے اس کی گود
ہیری کردی۔ اس کا ہر چیز سے جی اللئے لگا۔ کم عمری نا تجربہ کاری اور ایسی و بی دوست کے "مفید بیٹے چلنے پھرنے میں نا تجربہ کاری اور ایسی و بی دوست کے "مفید بیٹے ہوئے میں نا تجربہ کاری اور ایسی و بی دوست کے "مفید بیٹے ہوئے ہیں نا تجربہ کاری اور ایسی و بیٹی ۔ خدا خدا کر کے مشتی تنگ ہوتی بیٹھ کر رونے گئی۔ خدا خدا کر کے بیٹی تنگ ہوتی بیٹی اس کے بیلو بیٹی کے بعداک بیاری سی بیٹی اس کے بیلو واقع کے بیٹی اس کے بیلو واقع کے بیٹی کروا سیٹی اس کے بیلو واقع کی بیٹی کروا سیٹی ان دو بیٹی کے والی باختہ کردیا۔ بیٹیاں درابردی کی بیدائش نے اس کی بیدائش نے اس کے اس مسکر آ دیے۔ آردہ میں بھر سے متانے کی بیدائش نے اس کے ایسی تشتہ کردیا۔ بیٹیاں درابردی کی بیدائش نے اس کے اس مسکر آ دیا ہی بیٹی کروا سیٹیاں درابردی کی بیدائش نے اس کی تشتہ کردیا۔ بیٹیاں درابردی کی بیدائش نے اس کی تشتہ کردیا۔ بیٹیاں درابردی کی بیدائش نے اس کی تشتہ کردیا۔ بیٹیاں درابردی کی تشتہ کردیا۔ بیٹیاں درابردی کی بیدائش نے اس کے تشانی تشتہ کردیا۔ بیٹیاں درابردی کی تشتہ کی دیا ہے متانے کی تشتہ کردیا۔ بیٹیاں درابردی کی تشتہ کردیا۔ بیٹیاں درابردی کی تشتہ کردیا۔ بیٹیاں درابردی کی تشانے کے کہنگ کی تشانے کی

بردی بدنی کی پانچویں سالگرہ تھی۔وہ بہت دل سے تیار ہوئی تھی۔

میں میں اس تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ مجھے چنتا چلا تامیک اپ پر نہیں 'ور ملیوں کی ماں بن گئی ہو اب تو اسکول کرل کی حرکتیں جھوڑوں۔ ''اسفندیار نے ناگواری ہے کہا تھا۔

تروت کے آگے دم نہ مارنے والی اسفندیار کے آگے بھی خاموش رہ گئے۔ اپنی ساری چیزیں ڈسٹ بن میں ڈالتے اس کی آنکھول سے آنسو بہدرہے تھے۔ پچھ آرزو کیوں سے نین اس نے عمد کیا تھا وہ اپنی بیٹیول کی کسی آرزد کو تشنہ نہیں رہنے دے گی۔ خواہ اس کے لیے اسے اسفندیار سے نگرانا ہی کیول نا پڑتا۔ کیونکہ وہ پھر کسی لڑکی کی آرزووں کو تشنہ نہیں دیکھنا جاہتی تھی۔

# # #

2016 جي 265 جي 2016



## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيه بانو تنزيله رياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

طائہ کے شوہرا مجد شکل وصورت کے خاصے ایجھے اور اسمارٹ تنھے۔ جبکہ طاہرہ خوب صورتی میں بے مثال اور سائرہ عام شکل وصورت کی تھی۔ جبکہ فیصل نہایت ہی گہرے ککر کامالک تھا۔

امجد ویسے تو طاہرہ کا بہت خیال رکھتا۔ مگرسائرہ کی شوخ و چنچل طبیعت کی دجہ اس کی نظریں سائرہ کے گرو گھومتی رہتیں۔ وہ موقع کی تلاش میں رہتا کہ کسی طرح وہ اس کا ہاتھ پکڑے اور اس کو اپنے چکر میں پھائس لے۔ جبکہ سائرہ اس کوسالی بہنوئی کا زاق اور

بیار مسی۔ "طاہرہ 'طاہرہ کماں ہو ؟ مجب ٹریا ٹل نہیں ہوتے تھے فون بھی بہت کم گھروں میں بایاجا آ۔ سائرہ اچانک دردا زہ کو دھکیل کر اندر واض ۔ اُ

من ارب سائرہ ۔۔۔ "امبر کی توانودلی مرادیر آئی۔ "جی امبر کھائی 'سائرہ کہاں ہے؟" "وہ تو کل سے ای کی طرف گئی ہوئی ہے۔" "آپ آفس نہیں گئے ۔۔۔ "سائرہ اس کی نظروں سے گھبرار ہی تھی۔۔ "اور آئی؟" "وہ ایک ہفتہ کے لیے بردی بھائی کی طرف گئی ہوئی ہیں ۔۔۔ کوئی بات نہیں ڈیئر سال ۔۔۔ ہم تو ہیں۔" وہ

قاصے لوفرانہ اندازیل بولا ... وہ اس کی نظروں سے گھبرار ہی تھی۔۔ گھبرار ہی تھی۔۔ ''وہ امجد بھائی پانی۔۔''وہ اس کے برابر میں بیٹھنے ہی والا تھا۔ شکر ہے کہ مین دروازہ کھلا تھا۔ جیسے امجد کچن کی طرف مڑاسائرہ نے باہردو ڑلگادی۔

# # #

فریال کی شادی شروع ہو چکی تھی۔سبدل کھول کرانجوائے کررہے تھے مگرخالہ 'وہ توویسے ہی برط لیے ویے رہتیں۔رہنے اور رکنے کا توسوال ہی نہیں پیدا ہو یا۔

"ای بید ہماری سنگی خالہ ہی ہیں نا۔۔وہ ہم سے کیوں اتنا جلتی ہیں۔۔؟" بوری رات کی ذہنی انہت نے اس کے آوسے سر کو دکھا دیا تھا۔ مجھ میں نہیں آرہا تھا کہ بید اس کی آزمائش ہے یا اس کے جیون ساتھی کی ۔۔۔ ابتدائی پانچ سال گزرے وقتوں کی ہولناکی کے ساتھ سامنے کھڑے تھا۔۔

''واؤ مما آبی کی شادی ....'' بندرہ سالہ نوال گول گول گھومنے گلی۔ابو بھی اس کوڈ مکھ کرزبر لب مسکرا دیے نتھ۔

سے سے سے طاہرہ کی شادی کو تقریبا "تعیں سال کاعرصہ ہورہاتھا اللہ نے ان کو صرف چار بیٹیاں عطاکی تھیں۔ بیٹا کوئی نہ تھا مگرانڈ بھلا کرے میاں جی کا کہ انہوں نے اس بات کولے کر بھی منہ نہ بنایا۔ ان کی جان ان چاروں میں تھی۔منال مثال 'نوال اور سب سے بردی فریال

口口口口口

میرج ہال تھچا تھچ بھرا ہوا تھا۔ عقیل صاحب کی دونوں بیٹیوں کی بارات تھی .... 80 کا دور تھا۔ اس زمانے میں بینکوئٹ یا لان کاتو کوئی سلسلہ نہ تھا۔ میرج ہال میں بھی خال خال لوگوں کے ہاں شادیاں ہوتی تھیں۔

یں۔ طاہرہ اور سائرہ بجی سنوری اسیٹج پر بلیٹھی تھیں کس کے آنکھیں بند کیے۔

پھرر خصتی کاشور ہوا اور دونوں بہنیں اپنیا بنی منزل کی جانب روانہ ہو گئیں۔

2016 المركزي 2018 المركزي 2016 المركزي 2016

''نوال…''فریال نے ٹہر گادیا۔ ''سب کی خالا ٹمیں کتنی انچھی ہوتی ہیں ایک ہماری ''"پ نوال کو اٹھا دیں … اس کو دیسے بھ

خالہ ہیں..."مثال نے بھی کہا۔ "تہماری خالہ بھی بہت اچھی ہیں..."نہ جانے کیوں امی کی آنکھیں جھلملا اٹھیں۔ "خالو نہیں چھوڑتے "انہوں نے شکوہ بھری نظروں سے شوہر کو

يرطات دو آپ خواه مخواه خالو کوالزام نه ديس وه تو بهت المجھے س-"نوال بولی۔

ہیں۔ "نوال بولی" دستہیں کام کرنا ہے تو کروورنہ بہاں سے جاؤ دماغ خراب مت کرو۔ "ای نے غصے سے کہا۔ اور فریال کی شادی کے ہنگاہے سرد پڑتے ہی بورا گھے ناٹوں کی نظر ہو گیا۔

''فرال بار میں کتناخوش نصیب، موں جو بھے تم اور اتنا پیار کرنے والے تمہارے گھروالے ملے۔''اس نے مردانہ برفیوم کے اسپرے کارخ فریال پر کیا۔ '' خرم پلیزیاد آجائیں مجھے پرفیوم سے الرجی ہے۔ جلدی کریں ای اور بھائی بالکل ریڈی ہیں۔'' فریال بولی۔ بولی۔ ''جلیں۔''اس نے خرم کی ناک کھینچی اور زر آار کیڑے سنبھالتی با بربھاگ گئے۔

# # #

ابو ناشتا کرکے کھڑے ہی ہوئے تھے کہ ڈور بیل بج ابھی۔ ابوئے بردھ کر دروازہ کھولا .... فریال کود کھے کرای ابو کے دل کی کلی کھل گئی۔ ... فریال ابو کے گلے لگ گئی۔ ''اچھا بیٹائم بہنوں کو اٹھالومیں چلٹا ہول ... ''وہ بیگم کی طرف دیکھ کر یولے۔اور آفس کے لیے نکل گئے۔ ای ان کے لیے ناشتا بنانے لگیس جب کہ وہ ان متیوں کو اٹھانے کے لیے ان کے کمروں کی طرف چلے

'' آپ نوال کو اٹھا دیں۔۔ اس کو ویسے بھی برے بھائی کاارمان بہت تھا۔''

وہ کمرے میں داخل ہوا تو نوال سیدھی کیٹی ہوئی مقی اور اس کا ہاتھ آنکھوں پر دھراتھا۔ ٹاپ کی آدھی مختصری آستینیں کندھے پر چڑھی ہوئی اس کہ بنل کا در سے اوپر تھا۔ جب کہ ٹراؤ ذر گھنے سے اوپر تھا۔ خرم نے اس کو دیکھا پھردھیرے دھیرے اس کے بازو پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ تھوڑا ساکسمسائی اس نے سائڈ تیمیل پر رکھایانی کا بھرا گلاس اس پر انڈیل اس نے سائڈ تیمیل پر رکھایانی کا بھرا گلاس اس پر انڈیل دیا۔ وہ غصے سے اتھی مخرخر سکود کھ کریولی۔ وہ خرم بھائی ... ہید کیا۔ '' وہ چند سکھنڈ ز قبل ہونے والی حرکت کو فراموش کر چکی تھی۔

'' باجی آپ آپ میاں کو دیکھ لیں۔'' مماان کی آوازیں من کروہیں آگئیں۔انہوں نے نوال کو گھور کر دیکھااور باتھ روم چانے کااشارہ کیا۔ '' چلو فریال بیالوگ چینج وغیرہ کرکے آئیس گی تم لوگ ٹیمبل پر چلو۔ناشتا تیار ہے۔''فریال سمجھ گئی تھی کہ ماں کومیہ سب تاگوار گزرا ہے۔اچانک ناشتا کرتے

ہوئے خرم کا میا کل بجائھا ''اوہو۔ میہ کہاں سے نیک راا۔'' خرم بولا۔ '' کون ہے ۔'' فریال نے سوالیہ نظروں سے ویکھا۔

"آفس نے فون ہے۔" وہ بے داری سے بولا۔
" یار میں نہیں آسکنا میں ویڈنگ کیو پر ہوں۔"
خرم زچ ہو کر بولا۔
"اچھا چلوا کی گھنٹے کے لیے آتا ہوں۔" خرم نگ آکر بولا۔ "کر بولا۔ "کر بولا۔ "شیلویا رہو کر آتا ہوں۔" خرم نے چلتے خوال

کوچپت لگائی۔ '' باجی سمجھالیں انہیں ۔۔۔'' نوال اس کے پیچھے بھاگی وہ دروا زہ بند کرکے باہر نکل گیا۔

1/1 2016 7 1269 05 15 Y COM

دوہ کل ہفتہ ہے تا۔۔۔ تو میں نے کھیر پکائی کی رسم رکھی ہے کل سب آئیں گے۔۔۔ تمہاری ساس کو بھی کال کردوں تھیک ہے ؟" انہوں نے سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ " اچھا امی جیسا آپ بہتر سمجھیں۔" فریال نے جواب دیا۔

0 0 0

اور مثال خاصی سوبرلگ رہی تھیں۔ ''دچینج کروفورا'''ای نے غصصے کہا۔ '' پلیزای ۔ اب کوئی نیا سوٹ نہیں ہے۔ آج پہنے دیں اس کے بعد لگا دیجیے گا آستیں 'وہاں کون سے غیرلوگ ہوں گے۔''نوال ٹھنکی '' پلیزابو۔۔'' '''ابو نے نوال کی حمایت '''ابو نے نوال کی حمایت

ایک تو به ریڈی میڈ سویٹ والے ؟" جبکہ مثال

" اس ہے کمہ دیں دویٹے کا خیال رکھے اس کو ہوش کمال رہے اس کو ہوش کمال رہتا ہے ۔۔۔ بتا نہیں اپنوں کی فہرست میں کو کون لوگ ہوتے ہیں ۔۔۔ "وہ بردبرط میں۔ اچانک ابو کا موبائل بجا ٹھا۔

''چلوبھئ فریال کافون ہے۔ وہ پریشان ہورہی ہو گ۔منال 'مثال تم لوگ گفٹ اٹھا کرلے آؤ۔''امی نے اس کو مخاطب نہیں کیا۔ نوال سمجھ گئی کہ امی اس سے ناراض ہیں۔ وہاں جا کر کے دویٹے کا ہوش' بھی "بيكيا تجھيجو رہن مجايا ہوا ہے تم لوگوں ئے۔"
ای غصے ہے بولیں۔ ''اور تم ہے کہا بھی تھا کہ نيبل پر
انسانوں والے حليم ميں آنا مگر تم دوپٹا ليے بغيرا تن چھوٹی آستينوں کے ساتھ خرم کے سامنے آگئیں۔" ای غصے سے بولیں۔ "دہ بہن سمجھتے ہیں اس کو۔" فریال نے خرم کی

سائڈلی۔ "کوئی بہن نہیں ہوتی 'بہن وہ ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہو۔"

ں سے بہایا ، رہ '' آپ تو ہرایک کوشک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔'' ٹال تنگ کر یولی۔

'' میں خرم کو اچھی طرح جان گئی ہوں کہ وہ ان سب کو اپنے بہنوں کی طرح مانتے ہیں۔'' فریال دعوے سے بولی۔

در بینا یہ وعوا تو میں بتیں سالیہ زندگی گزار کر بھی نہیں کر سکتی۔ ابھی تو تنہیں بتیں دن بھی نہیں ہوئے۔ ''امی نے آزردگی ہے کھا۔ دورہ اللہ سے تھی کا سکھ گا ہے ہے لغوں ا

"اجھالیں آپ بھی کیایا در تھیں گی آج کنج ابدولت بنائیں گے۔" مثال اور نوال نے موضوع بدلنے کی غرض ہے کہا۔

4 4 4

"یار تمهارے گھرجا کریے حدمزا آتا ہے۔ "خرم بیڈ پر دراز ہو تا ہوا بولا ۔۔ " یہ تمهاری بہنیں تا بہت مزے دار ہیں۔ " وہ تقریبا "چٹخارہ لیتے ہوئے بولا۔ "اوہ ہو بس آبھی جاؤ کیا ہروقت رگڑائی کرتی رہتی ہو ۔۔۔ تم تو دیسے ہی ہماری جان ہو۔ " خرم نے مخبور نگاہوں سے اس کو دیکھا۔

"بیژه غرق مو گیااسکن کا..."وه بردیردائی-" پوری زندگی میں انتامیک آپ تهیں کیا جتناان با کیس دنوں میں کیاہے۔"

" " تخرم ... خرم " باہر سے ای کی آواز آئی وہ جلدی سے مودب کھڑا ہو گیا ای دروازہ بجا کر اندر آگئی تھیں۔

2016 کی 270 کی 270 کیر

وماغ قراب کررہے تھے۔وہ طاہرہ کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ ''کسی کو کچھ نہیں بتانا تمہاری بمن میرے ساتھ رہتی ہے۔''اس نے گویا دھمکی دی۔ فریال کے سسرال والوں نے بہت ساکھانا دیا تھا۔ ای وہ نکالنے کچن میں گئیں تو نوال بھی ان کے پیچھے آ گٹی ابو۔۔اوروہ دونوں کمرے میں تھیں۔ "نوال کا چرہ دیکھ کرطاہرہ بیگم پریشان ہو گئ

و کیاہوا؟ "انہوں نے نوال کولپٹالیا۔۔۔ ''یہ دیکھیں ای۔۔ "اس نے تمام ایس ایم ایس ای کو دکھائے ۔۔۔ طاہرہ ۔۔ اسٹے لوفرانہ میں جو دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ زندگی میں دوسری مرجبہ کسی معزز اور برم ھے لکھے مخص کا چروان کے سامنے بے نقاب ہوا تھا

''اس ہی لیے منع کرتی تھی۔'' طا ہرہ بیکم کی آواز یا نال سے آرہی تھی۔''کوئی بھائی وائی نہیں ہو نااور تم چھوڑو میں خرم سے خود بات کرلوں گی۔ بس آسندہ مختلط رہنا۔''

''آئی۔''اس نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ ''سب تھیک ہو جائے گا۔''انہوں نے اس سے زیادہ خود کو آئی دی ۔''جائے گریا تم جاکر سوجاؤ انہوں نے اس کے بال سیٹے'' جائے کے لیے کہنے آنے والے امجد صاحب ساری باتیں من اور سمجھ چکے تھے تمیں سال پہلے گزری سچائی اپنی پوری بے رحمی کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی وہ سرجھکائے واپس ملٹ گئے۔ خرم کے ساتھ تصفیے لگاتی ہے بھی اس کی بہنوں سے
اور بھاوج سے ہنسی زاق - خرم کے گھروالے بہت
سلجھے ہوئے لوگ تھے گھر پلو تقریب تھی بس بیہ ہی
دونوں فیصلیاں تھیں "فریال بیٹا ڈیوائڈر سے پلٹیں نہیں نکالیں؟" خرم

ی ہی ہے ہوچھا۔ '' ابھی لاتی ہوں ....'' فریال اٹھنے گئی۔ مثال اور منال کچن میں گئی ہوئی تھیں خرم کی بہنوں کے ساتھ ۔

"جاؤنوال تم نكال كے لے آؤ ..." ابونے تبی سنوری فریال کوا تصفے ہوئے دیکھ کر کہا۔ "جی ابو میں لے آتی ہوں ..." نوال گنگناتی ہوئی گرے میں داخل ہوئی۔ خرم اچانک اس کے سامنے آگیا۔

قومیں برتن نکالنے آئی ہوں بھائی۔۔ "وہ جب زیادہ الدہ میں ہوتی تو خرم کو صرف بھائی کہتی۔ وہ ہاتھ اوپر اٹھا کر پلٹیں نکالنے گئی تو دوہا تھا کر اس کے گلے میں چلا گیا۔ اس کے دودھیا بازد جیکنے لگے۔ خرم اس کے جد قریب آگیا اور اس کے دودھیا بازد پر ہاتھ پھیرتے ہوئے لالہ۔ سے دودھیا بازد پر ہاتھ پھیرتے ہوئے لالہ۔

دوم سلیو لیس ہی پہنا گرو۔ "اس کی آتھوں کی چکتی ہوس نے نوال کی تمام حسات کو بے دار کر دیا۔ اس نے ای کمہ کر زورے آواز نگائی خرم تیزی سے ہاہر نکل گیا۔

''کیاہوا جانو۔''فرمال تیزی۔اندر آئی۔ ''وہ بیڈے پاؤل عمرا گیا۔'' وہ آنسو نگلتے ہوئے لی۔

ﷺ ﷺ ﷺ نوال کے موبائل کی بب نج اٹھی۔اس نے دیکھا خرم کاایس ایم ایس تھا۔ ''سوئیٹ پیکی میرے ساتھ ڈنر پر چلو میں حمہیں سلیولیس ڈریس دلواؤں گا۔'' خرم کے میسعیز اس کا

WW 2016 7 2005-1-15 Y.COM

XX XX

# www.galleggeom



﴿ بِنَمَازَیْ ہے خزر بھی پناہ مانگنا ہے۔ (سلطان باہو) ﴿ جو شخص جان بوجھ کر نماز ترک کر باہے موت کے وقت اس کا بمان چھن جا تاہے (فرید کنج شکر) ﴿ بِنَمَازِی مرجائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ (ﷺ عبد القادر جیلائی)

ریٹ تیرے من کر میں تو حران ہو گیا قصائی کی قیس پاچھی تو بریشان ہو گیا تیری قربانی تو ہو گر مجرے میاں میں تو مگر عیدے پہلے ہی قربان ہو گیا اصلی راز

کی بادشاہ نے اسول آگری خدمت میں آیک طبیب بھیجا کہ ضرورت کے وقت آپ کی جماعت کا مطابع معالی معالی جماعت کا رہا گر کئی فخص نے اس سے علاج کے لیے رجوع نہ کیا۔ حکیم نے مسلسل بے کاری دیا گار آخرا یک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی۔ " حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ فاکساراتی مدت سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاناروں کی خدمت کے لیے حاضر ہے گراس کے جاناروں کی خدمت کے لیے حاضر ہے گراس موسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آگرم صلیہ وسلم نے فرمایا۔ آگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آگرم صلی الل

### الله کے مہمان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 'وہ
نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔" جج اور عمرہ
کرنے والے اللہ تعالی کے مهمان ہیں 'اگر اس سے
دعا کریں 'ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور اگر اس سے
بخشن طلب کریں توان کو بخش دیتا ہے۔"

#### قرباني كي فضيلت

حضرت عائشہ صدیقہ رعنی اللہ عنما سے سے
روایت ہے ' فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا۔"کسی انسان نے قرمانی کے دن
کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف خون
بمانے سے زمان محبوب ہو۔ قیامت کے دن قرمانی کا
جانور سینگوں ' بالوں ' کھول کے ساتھ لایا جائے گااور
خون کے زمین برگرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یماں
قولیت کی سند لے لیتا ہے 'اس لیے تم قرمانی خوش دلی

رمظکوۃ شریف)

ہے نمازی برزرگان دین کی نظر میں

ہے ہمازی واجب قتل ہے۔(امام شافعی)

ہے ترک نماز کفرہے۔(امام احمد بن طنبل)

ہے ہماز کو اس وقت تک قید میں ڈالا جائے۔

جب تک توبہ نہ کرے۔(امام ابو حنیف)

ہے اسلای مملکت میں حکمران ہے نمازی کو قتل کا

حکم دے۔(امام الک)

2016 7. 1212 05-11.

" ديکھيں بھائي صاحب! ہماري بني ابھي پڑھ رہي ہے۔جو منی اس کی پڑھائی حتم ہو گی۔ہم آپ کو تاریخ " بره هائی بعد میں ہوتی رہے گی ہمارا بیٹا کوئی بندر مہیں ہے 'جو آپ کی بنی کی کتابیں بھاڑوے گا۔' لڑے کے والدنے جواب دیا۔ ا گلے و قتوں کے اجھے لوگ بادشاه تيمور لنك كى به عادت تھى كەجب كىي شركو فنح كرتا تفاتووہاں كے علماء كواپنے دربار میں بلا كران سے کچھ ایسے سوالات کر ہاکہ جوابوں کا بمانہ بٹا کر انہیں فل كرا ديتا- چنانچه جب طب كو منح كياتووبا*ل ك*رعلماء كوما بااوركها-'' ہمارے اور آپ کے 'دونوں کے آدی جنگ میں قتل ہوئے۔ہماری فوج کے آدمی شہید ہوئے یا آپ کی فوج کے ؟'' یہ سوال من کرعلاء گھبرا گئے گرعلا۔ ابن شحنہ ﴿ اب دینے کے لیے کھڑے ، وگئے اور کہا۔ " مجھے اس ونت ایک مدیث یاد آگئ ہے کہ ایک اعرابي نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک شخص مال غنیمت کے لا کچ میں جنگ کر آ ہے۔ ایک اللہ تعالی کی راہ میں اللہ تعالی کے کلام اور اس کے نام کو ماند کرنے کے لیے او تا ہے توان میں ہے کون شہیدہے ؟" تو حضور صلی اللہ "جس نے اللہ تعالیٰ کے نام کوبلند کرنے کے لیے جنگ كى دەشىيدى-" "لنذا اے بادشاہ! میرے فوجی ہوں یا آپ کے فوجی جس نے اللہ تعالیٰ کے نام کوبلند کرنے کے لیے جنگ کی ہو گی وہی شہیر ہول گے۔"جواب س کر تيمور كى زبان سے بے اختيار نگلا ''خوب''خوب'' ناهيدنيازي-راولينڈي الموسم ي خرس المريفك كے شور دھوس اور غصے سے آج لوگوں

بھر آئیں کہ ہاتھ اٹھالیتے ہیں۔اس کیے آپ کی خدمتے فائدہ اٹھانے کاموقع کم ملتاہے "حکیم نے "بے شک! تندر سی کا یمی اصل راز ہے۔جس کے ہوتے ہوئے میری حاضری بے کار ہے۔"اس کے بعد حکیم نے آداب بجا کروطن کی راہ ل۔ (حکایات سعدی) عاصيه حسن سلهر بات ہے مجھ کی 🖈 جب ہم اپنی پند کی اشیاء سے محروم ہول تو موجود اشیاء ہی کویٹند کرلینا جاہیے۔(ریسپورٹن) الم القیحت محی خیرخوای ہے جے ہم نہیں سنتے لیکن خوشامد ہر ترمین وھو کا ہے جس پر ہم پوری توجہ دے ال-(شیکسپیر) دیے ہیں۔ (شیکسپیر)

خوب صورت عورت دیکھنے سے آگھ لیکن نیک ول عورت دیکھنے ہے ول خوش ہو تا ہے ر ہو ہیں) ﷺ زندگی کی سب سے بردی فتح نفس پر فتح پانا ہے۔ اگر نفس نے دل پر فتح پائی تو سمجھو کہ وہ دل مردہ ہے۔ الك بزار قابل انسانوں كے مرجل في سے اتا نقصان نہیں ہو تا جتنا ایک ہے وقوف کے صاحب اختیار ہوجانے ہے ہوجا آے (شیکسیں) الم ونیامیں سب سے مشکل کام این اصلاح ہے اور سے سل دو سروں پر نکتہ چینی کرنا۔ (ہربرٹ

تكهت صغيري جملم شادی ا

لڑکے والے اصرار کررہے تھے کہ شادی کی تاریخ جلد طے کر دی جائے ، لیکن لڑکی والے ابھی راضی نہ تھے۔ جب اڑے کے باب نے تاریخ لینے کی ضد شروع کردی تو آکرائری کے والدنے کہا۔

ایک خاص طریقے ہے ساج کیا جاتا ہے جس سے بچاس سے زیادہ بیار یوں کا موثر علاج ہو تا ہے۔ میں نے دیکھاکہ آپ جس طریقے سے وضو کر رہے تھے اس میں آپ نے وضو کے دوران جسم کی الیمی باشچھ جگوں پر ہاتھوں سے مساج کیاجہاں قدرت نے سونچ نصب کرر کھے ہیں اور دن میں پانچ دفعہ وضو کرنے کی وجدے آپ کی بہت سی بیاریاں خود بخود غیر محسوس طور پر آپ کے جسم سے رفع ہوتی رہتی ہیں جس کا آپ گواحساس بھی نہیں ہو تا۔ میراخیال تھاکہ جس مخض نے آپ کو وضو کا بیہ طریقتہ سکھایا وہ بقیناً" انسانيت كاوردول مين ركھ والاايك عظيم محقق اور علم طب كاما بر بو گا-ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ جنت دوقدم ی نے کہا ' حضرت اس کا کیامطلب ہے؟ فرمایا''اے دوست تواپنا پہلا قدم ایے <sup>ان</sup> لے تیرادو سراقدم جنت میں پہنچ جائے گا۔" طا ہرہ ملک .... جلال بور بیروالا زلف بے وجیہ کھلی خواب د کھلاکے جھے نيند کس سمت چلي فوشبولرائی مرے کان میں سرگوشی کی این شرمیلی ہنسی میں نے سی اور بھرجان کئی میری آنکھول میں ترے نام کا تارہ چیکا (پروین شاکر) سونیاعامر....کراچی

کے دماغ کا ورجہ خرارت کالی بردھ گیا ہے انہول نے آيس ميں لؤكرا تارا۔ ایوی کوشانیگ نه کرانے سے گھر کاموسم ابر آلود ہاور کی بھی وقت گرج چک کے ساتھ آنسوؤں كى بارش كالمكان ب(خردار برتنول كى ۋالد بارى بھى ہو سکتی ہے) ﷺ شہرکے تفریحی پارکوں سے تیز رومانی ہوائیں ﷺ کسر بھی روقت بھا سُوں کی چلنے کی اطلاعات ملی ہیں جو کسی بھی وقت بھائیوں گی آمد کے بعد طوفان کی شکل اختیار کر سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ خلیفہ منصور عباس کے منہ پر ایک مکھی الربیٹھ گئی۔منصورنے اس کو بھگا دیا۔وہ مکھی باربار آ کر پیٹھتی اور ننگ کرتی رہی آخرِ منصور نے امام ؟ ے یو تھا کہ امام صاحب مکھی کس کیے بیدا کی گئی \_ألم فيجواب ديا-''جابردِل کوزلیل کرنے سے لیے''یہ من کر منصور ایک چینی داکرایک دن مجدمیں گیااس نے دیکھا

ایک چنی داگر آیک دن مجرمیں گیااس نے دیکھا
کہ ایک مسلمان منہ ہاتھ دھورہاہے۔وہ مسلمان کے
پاس گیااور پوچھا کہ جس طریقہ سے آپ منہ ہاتھ دھو
رہے تنے یہ طریقہ آپ کو س نے سکھایا ہے۔
مسلمان نے جواب دیا ہم اس طرح منہ ہاتھ
دھونے کو وضو کہتے ہیں اور یہ طریقہ ہمارے ہی صلی
اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ہم دن میں یانچ ہاروضو
کرتے ہیں۔اس نے کہا کہ میں آپ کے ہی صلی اللہ
علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں وہ کہاں رہے ہیں۔
وہ شخص بولا ان کا تو چودہ سوسال پہلے انتقال ہو گیا

وہ بولا میں چینی طریقہ علاج کا ماہر ڈاکٹر ہوں۔ ہم جانتے ہیں قدرت نے انسان کے جسم میں کھال کے نیچے چھیا شھ مقامات پر ایک خاص قسم کے سونچ نصب کیے ہیں۔ چینی طریقہ علاج میں ان چھیا شھ مقامات پر

2016 7 216 3 5-5-1



مح يربم كوملا اس كے سوا كچه ملنگے الحاصة دست دعا ، لب بر دعا كج فيني

تیری خاط عرب کادت جگا ہم کوتبول چا ہوں میں ایک مثب کا جاگنا کی بھی ہیں پیارے دیجھانچھ کسے بھی ہے اس کے خلیل دل دھ رک اکھا میرانسیان ہوا کو کھی نہیں

گرماشاہ ، کی ڈاڑی میں تریر عدیم اشی کی غزل کہا سائنی کون ڈکھ درد کماشیار کر تاہیے جواب آیا کہ یہ دریا ایلے پار کر تاہیے

کہا ہر رستا ہے تاہموار کیوں محد کو بواب آیا تھے ہرماستہ ہموار کر تاہیے

کہا کیا گئے اُٹھانی ہے غینموں نے غینوں پر بوایہ آیاکہ یاروں نے بھی ٹھیک کر وادکرنکھے

کہاکیوں سامتے چکا دیا آنیا پڑا مودج جواب آیا ہمیں سایر لیسس دیوادکرتاہے

کہلفظوں سے بھولوں کی مہکسنے لگی کیے جوایہ آیا محبّت کا تھے اظہار کرنا ہے

کہا محد کو بنایاہے تو بھر یہ دور کی کول ہی بواب آیاکہ چھے کو دومروں سے بیاد کر ناہے مدف سميح ، كى دائرى مى تحرير ميدالد عليم كى تعلم

وجوایت مجھے دسے دو، تمہادے بیں کہواک دن کہواک دن کریو کچریمی ہادے پاس سے میں کچر تمہارا ہے

مواک دن جے تم جاند ساکتے ہودہ چرہ تمہادا ہے سیارہ سی جہس کتے ہودہ آنکمیں تمہاری ہیں جہس تم شان سی کتے ہودہ باجیں تمہاری ہیں بہتیں تم میول سی کتے ہو وہ بایش تمہاری ہیں تیامت سی جہیں کتے ہو دہ تارین تمہاری ہیں تیامت سی جہیں کتے ہود فت ادیں تمہاری ہیں

کہواک دن کر ہو کیریمی جارے یا سے سب کور تمہاراہے اگر سب کور مبلے توسی کر مجتی دواک در

وبود أبنا مجهد ومبتت بنش دواك دن

مدرہ کی ڈائری میں تخریر خلیسل احمد کی عزل خامشی میں خود تھا میں نے سُنا کچھ بھی ہیں اس نے مب کچھ دیا لیکن کہا کچھ بھی نہیں

تحدکو کیا معلوم اسے جان جہاں پرمے بینیر میرا جیون کٹ گیا اور پی بیا کچھ بھی ہیں

WW 2016 A COM

کہا میں لاڈلا تیرا ہوں می میں کیوں اروں ہی جی طرح خواہ مرمے ہو گئے درزہ دیزہ جواب آیا کرمب کو یہ سمندر بازکر تاہیے اس طرح سے ترمینی کوٹ کے کھرے کوئی

یں تواس دن سے ہراساں ہوں جب عکم طے خشک میرون کو کما بول یں متد سکھے کولی

اب تواس راہسے وہ شخص گزدما بھی ہیں اب کس امید یہ درواد سے چھاتھ کوئی

کوئ آبٹ، کوئ اوار ،کوئی چاپ ہنیں دل کی گلیاں بڑی سنسان ہیں ،آٹے کوئی

صوفیہ علی، کی ڈاٹری میں تر پر

اداجعتری فرال یہ فز توماصل ہے برے بین کہ بھلے بیں دھیار قدم ہم بھی تربے سائقہ بطے بیں طبنا توجوانوں کا مقدرہے اذا سے یہ دل کے کتول بین کر بچھے بیں تربیطے بی

نارک تھے کہیں رتگ و اولے سمن سے مذبات کے آداب کے سانچے یں ڈھلے ہی

مقے کتے سارے کہ سور شام ہی دور بنگام سو کتے ہی خورسٹید دھلے ہیں بوجیل کئے ہنس کے کڑی دُمریکے تور

تورون کی خنک آجیاؤں میں وہ اور بطین جب تیرے تفتور نے جلائی مہیں شمین محات وہی استے دل وجال بر کھلے ہیں خوشبوسے تواندازہ شبتم مہیں ہوتا

فوشبوسے توا ندازہ شیم مہیں ہوتا دہ کون سے نغے تھے کہ بھولوں میں فیطین

ایک تیم بجھائی توکئ اور جلا ایس ہم گردش دواں سے بڑی چال چلے ہیں می**ره نسبت ز**هرا ۴ کی ڈاٹری میں تحریر خار مارہ بنکوی کی عزل

حنُ جب مهر بال ہو تو کیا کیجیے عثق کی مغفرت کی وعالیجیے

اسس سلية سے أن سے مكم يكيے جب مركم يميے، انس ديا يجيے ا

دوسروں پر اگر تبعب و مجھیے سلمنے آیٹنہ دکھ لیا ہجنے

آب سکھ سے ہیں ترک تعلق کے بعد النی جلدی مذیر فیصل کے بھیے

زندگی کٹ رہی ہے بڑے چین سے اور عم ہوں تو وہ میں عطاً کیمیے

کوئی دھوکا تہ کھا جائے میری طرح ایسے کھل کے ماسیدسے ملا یکھیے

عقل و دل اپنی اپنی کہیں جب حمار عقل کی کینیے ' دل کا تہا ہجیے

فرحت عثمان ، کی ڈاٹری بی تحریر بردین شاکر کی عزل مکس خوشو ہوں ، بھرتے سے سندھ کے کوئی اور بھر جاؤں تو مجھ کو سر سیھٹے کوئی

كانب أعمى بول يدسوج كرتنهان مي برع جبرع يد تيرانام مذ يرفع ليكون



|                                                                                |                            | -            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
| کروڈ پکا<br>نے بعرویے<br>صبرا کیا<br>مبرا کیا<br>دی لیتے بی                    |                            | 1.           |      |
| 100                                                                            | // -                       | ره سيت ديرا  | سيا  |
| تے کارویے                                                                      | تم درد زندگی۔              | معا تؤں کے ز |      |
| 14/10                                                                          | E 3 :51                    |              |      |
| الميرا بيا                                                                     | الله ي الله                | ہے۔ی یب      |      |
| 315                                                                            |                            | نام          | عذرا |
| 10 1 120                                                                       | المترازي                   | · C. 11-7 1  | 1    |
| روی سے یں<br>برے پھرتے ہیں<br>سے کراچی                                         | 5.0.0                      | ي ود ن ن     | ,    |
| رے تھرے ال                                                                     | اللي و مال بلص             | امرجم ولولم  | 0    |
| 1215                                                                           | -                          | al:          | اقعا |
| رای<br>اب بنس ریا<br>رر کور برکورٹ<br>شرقی ایسو مائی<br>کور تدبیر<br>باراکس پر | 20 1.1                     | -            |      |
| ن آب ہیں رہا                                                                   | ے کہ موسم سو               | مله يه هي ب  | 0    |
| 1 3 se 1 de 1                                                                  | 2275 5                     | 2 8 5 8      |      |
| ت در الما                                                                      |                            | 6 6          |      |
| 2000                                                                           |                            |              | مدو  |
| كالجمرتد بسر                                                                   | S & 3 3                    | المع كمنة بل |      |
| 1 1                                                                            |                            |              |      |
| 20 11                                                                          | را ول ایک عم               | صاف لهدوه    |      |
| نصف يقي                                                                        | ی مخبروہی م                | وسي قائل و   |      |
| 1                                                                              | 8. 1.19.1                  | £ 117        | - 6  |
| 740                                                                            | ال ول م و و                | افره يرك     |      |
| ا کس پر<br>کروڈیکا<br>سے دعائی و تاہے                                          | 0                          | ورس          | 115  |
| سرومانش المحالية                                                               | 1.500                      | 15 1         |      |
| 700000                                                                         | ربادق دس                   | 1376 6       |      |
| : عفارسواتي كا                                                                 | نادون ای                   | الم سے اللے  |      |
| 315                                                                            | ناروش ار                   | Destell in   | 11:  |
| 1                                                                              | بہ<br>سے مامن بچائے        | عدر این ب    |      |
| وروهاس                                                                         | مع داسن بحالية             | اركافيال     |      |
| کے دیکھا سے                                                                    | س آزمل                     | دل وتبط كو   |      |
| , sig. 25 E                                                                    | بہت آ زملے<br>سر، توہنی تو | 201112       |      |
| - 9 -                                                                          |                            |              |      |
| لا کے دیکھاہے                                                                  | مجلے ہم نے می              | يبت دلول     |      |
| Kitos                                                                          | 1 .                        | الماسل       |      |
| 500                                                                            | · - be                     | _ 50 09      | T.   |
| مستول جيسا                                                                     | ر مراسی فر                 | لوفداس ،     |      |
| محالون من منسي                                                                 | سے توکیوں استے             | روزر بانسان  |      |
| 21/                                                                            | -1012-7                    | 0-10-        |      |
| صدر کرای                                                                       |                            | ر مارس       | عامر |
| يى مرتاجاتان                                                                   | المحامية                   | كتناآب       |      |
| سرما ترما تر                                                                   | عر لكى مال-                | 1.6 4        |      |
| -45-45                                                                         | مری بات                    | 20.0         |      |

يرى درويزه كردب ميرى وعاؤل كاداره ہم جو روئے توالبیں کہن ر) تیری عافیت کی مُبارک مکیر سور اسطرح كرى بعيرسات تقی میری تبا ہی میں کچے درختوں کی تھی سازش العجى أك تحاكدك ين تم يحيى زيده بومرية تم بمي أيس بي مي مياني بيرول بركفط عين الركسي اسى توكسيل كالتفاريسية م تعييبين بم تعييبين اسے می عصر ما صر کا عقیدہ کہ نہیں سکتا بمينة لعدملا تونام تهجي ميراجول كيا ، زندگی می ہے رقم باب بجت بھی نے چلتے وقت کہا تھایا دہرت م اور کی ى بىل سطرىي خطائفده كمنهبن سكت بيكه مين بي جانبا بول جو چھ پيه كرز ركني چرنبس تے لیظ کرجد ونیا توبطف بے تی میرے واقعات میں وفت ال كرماة كومحول بزاي م تذكرهٔ عام-ے ارکم سے علاق مال بحق تمانا ما ينابخت آدما و من قمرالشاء وال نے فرکو علما ے آب ال اول كم بوے الى فرصے سے فيسي كالبحى أنتفك إرتهبي ی کونوٹ کے جابیں کہ جاہ کر اوط ع نگ زنی کرتے سے اہل وال ب مات کہ دفغائیں گے اعزار کے ساتھ لايود ابی اپنی اناکے متیدی سقے س حالات تلخے یا نہ بماسے ریج کوئی ووس التروالأمار وه تعلق تو طر کرمهم عذراناه ربط جو فاني تقااس میں سمھا تھا کہ مل کردار تان بورى يونى ميرمي معبو وكسي كويهستزامت دينا وه تؤييط كر بير براى لمبى كب التي كر كما 2016 7 2760 3500

اور دنیا کی ساری معصومیت انہی کے نام سے قائم

ہیں۔ مجھے بھی ہو اس نے سوچا میں بچیہ ہی بنوں گااور ماریک ساعل کی ریت ہے گھر کی طرف چل پڑا۔

(کرش چندریسهاون پتے) بھائی جان فوزیہ ٹمریٹ ججرات

ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے جن کو ایک يمارى لاحق مو كني تحقى " بهائي جان لائے تھے" ميرا دوست برطاريشان موكرميرے كفر آيا۔ میں نے اس سے یو جھا در تہیں کیاہوا؟" اس نے برے افسوس سے کما " مجھے بھائی جان میں جران ہوائی نے بعربوچھاد کیا ہو گیاہے؟"

اس نے بھر کما'' تھے بھائی جان لائے تھے ہو گیا میں نے اسے پانی پلایا اور اس سے کہا'' محمد ٹرے

ول كے ساتھ پورا قصہ سناؤ۔ اس نے پر شروع کیا "دراصل میری بیوی کے دو جائی یعنی میرے سالے باہر کے ملک میں رہتے ہیں وہ ب بھی وہاں ہے آتے ہیں میری بیوی کے لیے کچھ ینہ کچھ لاتے ہیں۔میری بیوی یمال پر سب سے نہی مهتى ہے كہ بھائى جان لائے تھے۔"

میں نے اپنے دوست سے کما" تو پھر کیا ہوا اگر تمهارے سالے صاحب نے اپنی بمن کواگر کچھ دیا تو اس سے تمہیں کیافرق پر آہے۔"

وہ بولا "اصل مسئلہ بیہ نہیں ہے کہ سالے صاحب جو بھی چیزلاتے ہیں ان کے بیسے بیں ادا کر آ ہوں لیکن گھرمیں آنے والے مہمانوں کو نہیں پتا چاتا ' کہ بدیس نے پیوں کی خریدی ہیں۔ ایک وفعہ

"اگت کامپینہ آیا ہے توسینے کے زخم ہرے ہ چاتے ہیں۔"اس نے لمبی آہ بھری اور کما<sup>ور مج</sup>ھے ہر اگست میں سانپ ڈستا ہے۔ یہ سانپ میرے وجود کے اندرے میرے ذہن میں رہتا ہے میرے ول کے اندر کنڈلی مارے بیٹھا ہے۔ تنہیں تو علم ہی نہیں پاکستان نے ہم سے کتنی بردی قربانی مانگی تھی۔ جو ہم ئے دیکھااور جھیلا ہے وہ اللہ دستمن کو بھی ننہ دیکھائے۔ ہم نے دودھ پیتے بچوں کی لاشیں گلی میں پڑی دیکھی ہیں۔۔ تم نے آتی چیونٹیاں نہیں دیکھی ہوں گی جتنی ہم نے لاشیں دیکھی ہیں۔ پاکستان کے جھنڈے میں میری عصمت کا خون شامل ہے اس جھنڈے سے کھیلنے والوں ہے کہو کہ بے غیرتو اہم اپنی ہزاروں بیٹیوں کی عصمتوں ہے تھیل رہے ہو ممت بھولو کہ عصمت كاخون شميد كے خون جتناياك ہو تاہے۔

(عنايت الله - پاکستان ايك پيازوورو ان) سيده لوياسحاد.... كرو ژوي

زندگى باربار نبيس آتى- صرف ايك بار آتى سے اور وقت سمندر کے کنارے مجھیلی ہوئی ریت کی طرح ے۔ تم اس میں ہے کتنی منھیاں بھر سکتے ہوا لگ یا پھ دووفت توبس بچیس یاسوبرس کا ہے۔ مگراس سے زیادہ نہیں۔ پھرسوچو تم ریت کو کھا نہیں کتے ' زیادہ سے زیادہ تم اس ریت کو دوسروں کی آ نگھوں میں جھونک سکتے ہو اور بہت سے لوگ اپنی زندگی میں ایسا کرتے ہیں۔ وہ لوگ طالم ہوتے ہیں۔ پھر پچھ لوگ جو اس یں ریت کودو سرول کی آنکھوں میں ڈاکنے کی بجائے اپنے آنکھوں میں ڈال کیتے ہیں 'وہ لوگ بردل اور اذیت پہند ہوتے ہیں۔ کھ لوگ آس ریت سے محل بناتے ہیں ' وہ لوگ احمق ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ نمایت احتیاط سے ریت کے ایک ایک ذرے کو گننے لگتے ہیں 'وہ آس دنیا کے کنجوس ہیں۔ کچھ لوگ اس ریت کوائے سر پر ڈال لینے ہیں اور بہننے لگتے ہیں 'وہ لوگ اس دنیا کے بچے ہیں

2016 مرکزن 279 ممر 2016

کا۔" (شهرذات عمیره احمد) عابده سعید چکوال حرام و حلال

حرام کیا ہے؟ وہ جس سے منع کیا گیا۔ اچھے اور برے کاسوال نمیں ہے صرف جو چیز منع فرمائی ہے اللہ نے وہ حرام ہے ای لیے حرام وحلال کا جھڑا ہے۔ پہلے جنت میں پیدا ہوا'جب حضرت آدم نے شجر ممنوعہ ے توڑ کر کھایا۔ اچھے برے کا سوال نہیں تھا۔ بس وہ جومنع تقاایے پر حلال کیا۔اس گندم کے وانے کارزق حرام جس وقت ان کے جسم میں واخل ہوا 'ایک خطرناک تغیر آیا 'اس تغیرے اللہ نے انہیں ڈرایا تھا۔ اس سے پہلے حضرت آدم اور امال حوا کے تمام خلیجے صالح تھے 'اب اس میں چھے ہوئے جنز میں تبدیلی آئی اور پھرلولے لنگڑے 'اندھے اور ناامیدوار آنے والی نسلول میں مشتعل ہو گئے 'ای کے دلوانے پر ملے آثار تابیل اور ہا بیل کے جھڑے میں واضح نَحُ ' بِيلَا قُلْ وِوا أَدِيوا عَلَى خُود كَثِي كَلِّ عِلْ مِين مَجْ وِهِ کر قبل کی شکل میں۔اس سے کون انکار کر سکتا کہ دیوا تکی کی شدید شکل انسِان کشی ہے۔ چھکڑا ہابیل ' قابيل مين نه مواقعا په ان کی دینز کی وجه تھی جو حضرت آدم کے وجود میں عجر ممنور سے کھانے کی وجہ سے ئے پھوٹے تھے پھرچل سوچل ہوا۔ ایک جنزیش ے دو سری اور تک ہم کمی ورنہ وسے آئے ہیں۔ خود رزق حرام کھاتے ہیں اور آنے والی تسوں کو پاگل پن کی وراثت چیز ہے بیک کرکے عطا کرتے ہیں۔ بیٹانہ سهی بوتاسی تو آنہ سمی چند تسلیس آگے کوئی شریف النفس بچی سہی اس تقدیرے کوئی پچے نہیں سکتاجو جینز میں کاسی جاتی ہے۔

(بانوندید...راجاگره) غم کاپیانه فریحه شبیریناه نک**د**ر

کیا بھی اس رازبرے پردہ اٹھ سکاہے کہ <sup>غ</sup>ے کا نہ کیا ہے ؟ کیا انسان بھی میہ ماننے کو تیار ہو گا کہ کئی ہارے گھر میرے دوست آئے 'کھریٹر) ڈیا دی کی مبارک باد میری بیوی کودی تومیری بوی ۔ فے فردا 'آلیا مبارک باد میری بیوی کودی تومیری بوی ۔ فے فردا 'آلیا بات ہے 'کیونکہ میں نے ان ہی دوستوں سے تی وی بات ہے 'کیونکہ میں نے ان ہی دوستوں سے تی وی کے لیے میسے ادھار لیے تھے۔ ایک دفعہ میری آئی آئی آئی گر کھا بردی بیاری قراک بہنی ہے بیوی بولی بھائی جان لائے تھے بعنی ہروہ فراک بہنی ہے بیوی بولی بھائی جان لائے تھے بعنی ہروہ بیٹی کو میمانوں کو بیند آئے وہ بھائی جان لائے تھے بعنی ہروہ بیٹیم کو سمجھاؤ۔ ''جھے اپنے دوست پر ترس آیا 'میں اس بیٹیم کو سمجھائے گیا اور کھا۔

کی بیٹیم کو سمجھائے گیا اور کھا۔

میں بیٹیم کو سمجھائے گیا اور کھا۔

" بھابھی! میرا دوست بہت اچھا ہے۔" جیسے ہی میں نے اپنے دوست کی تعریف کی بھابھی نے کہا۔ "بھائی جان لائے تھے۔"

(مستنصر حسین نار ژیه چک چک) (سیده نسبت زهرای کمروژبکا)

عورت

"عورت بل کی طرح ہو تی ہے اور مرد دیوار کی طرح۔ بیل ساری عمرد بوار کو ڈھونڈ تی رہتی ہے۔جس ے سارے وہ اور جاسکے۔ نظروں میں آسکے۔ جمال تک دیوار جاتی ہے وہ بھی بس وہاں تک جاتی ہے۔ بیل کو لگتا ہے دیوار نہ ہوتی تووہ زمین پر دلتی رہتی۔ لوگوں کے بیروں تلے آتی ۔ مگران کی نظروں میں نہ آتی۔وہ ساری مردبوار کی مفکور رہتی ہے۔اے ساپیہ وی ہے۔ اینے پھولوں سے سجاتی ہے مہالی ہے 'جب سو کھنے لگتی ہے تو بھی ساتھ ہی چیکی رہتی ہے ی چھیکلی کی طرح بختم ہونے تک بھنی آھے دیوار کے علاوہ کمی دو سرے کا شہارا نہیں جا ہیے اور دیوار ۔''ممی دیکھیں'' دیوار کو کتنافا ئدہ ہو تاہے۔ اس کا وجود بیل ڈھک دیتی ہے۔اس کے سامنے آ ژبنادی ہے ہر چیز۔۔۔اے محفوظ کردی ہے۔اب رونن دی ہے۔ محصولوں سے سجاتی ہے اور خود خ ہوئے تک اس کی احسان مندرہتی ہے۔ اور ویواروہ تو بس سمارا دہنے کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ بس سماراً ویخ

WW 2016 A 280 STETY.COM

اچانگ بغیر کسی بردی وجہ کے ہم سے دور چلے جائیں یا ہو جائیں زندگی پھر بھی نہیں رکتی' تھوڑی دشوار لگتی ہے مگرتمام تونہیں ہوتی۔ د خیان نگاری بالدیں دونہ کرایں کا دن دونہ کرایں ک

(رخسانه نگارعدتان...دهند کے بعد) افتتال سمیع کراچی

#### معاشرے کادباؤ

اس دور کاسب سے نمایاں رحجان بیہ کہ جوتم ہو وہ نظرنہ آؤ۔ یہ معاشرے کا دباؤ ہے جو ہمیں اس بے معنی اداکاری رمجبور کر باہے ہم باہر سے بہت ثابت وسالم بشاش نظر آتے ہیں لیکن اندر سے ریزہ ریزہ اور اذیت زدہ ہوتے ہیں معلوم نہیں کے ہم نے معاشرے کے ظالمانہ دباؤ کو کیوں قبول کر رکھاہے۔ معاشرے کے ظالمانہ دباؤ کو کیوں قبول کر رکھاہے۔ (جون ایلیا۔ نظر آنا)

مثى كارشته

آدم کی تحلیق میں تراب 'یعنی مٹی کا عضریانی 'ہوا اور کچھ دیکرلوا ذات سے زیادہ رہا ہے۔ اس کو اتارا بھی اس مٹی یہ 'اس کی بیشتر معیشت 'کاروبار حیات ' ذرائع وسائل ' حینا مراای مٹی اور زمین کی مرہون منت تصرائے گئے۔ اس کی گل اس مٹی سے تیار ہوئی۔ اس کی فطرت و فہال گئے۔ گر حب اس مٹی کی آنیر اور مزاج کے مطابق فیصال گئے۔ گر حب اس مٹی سے ہے گا گئی روا کے کریہ مٹی گا بیٹا مائی اسٹوری فلیموں میں جا ساتو تیجہ ماراضی نظار کہ ایس ایس نے بیار اس مٹی سے بے گا گئی روا میں جا اس مٹی سے بے گا گئی روا میں کے بیار اس مٹی سے جھ میں آنے والی بیاریاں دما نی میار شعبے مار صفے ' نفسیاتی البحضی اور روحانی رکاو ٹیس پیدا ہو عارضے ' نفسیاتی البحضی موجود تنہیں ۔ بی ساراشاخسانہ سائنس کے پاس بھی موجود تنہیں ۔ بی ساراشاخسانہ رمین مٹی سے قریب رہنا' محسوس کرنا ۔ اس پر چلنا' بھرنا' ویکھنا' سو گھنا ۔ اس پر چلنا' بھرنا' ویکھنا' سو تا اس پر چلنا' بھرنا' ویکھنا' سو گھنا ' سونا' سینچائی وغیرہ بذات خود ہزار بیاریوں کا علی ہیں۔ علی ہیں۔ علی ہیں۔

(محمه یخیٰ خان... کاجل کو ٹھا) سمیرا تعبیہ... مرکودھا دو سرے کادکھ اس کے دکھ ہے برطاہے؟ نہیں ۔ کسی انہاں کو ۔ انہاں کو ۔ انہاں کو ۔ انہاں کو ۔ انہاں کو انہاں کو انہاں کو انہاں کو انہاں کو انہاں کو انہاں کے برطانظر آرہا ہو باہ وہ سمجھتا ہے ۔ انہاں مسلا۔ "
اس سے زیادہ دکھی تو کوئی اور ہوہی نہیں سکتا۔ "
اس سے زیادہ دکھی تو کوئی اور ہوہی نہیں سکتا۔ "
(عنیز ہ سید ۔ جور کے تو کوہ کر ال تھے ہم)
جغرافی صحیح ۔ کراجی)
جغرافی

جغرافیہ میں سب سے پہلے یہ بتایا جا تاتھا کیہ دنیا گول

ہے۔ایک زمانے میں ہے شک چپٹی ہوتی تھی۔ پھر

گول قراریائی۔گول ہونے کافائدہ یہ ہوا کہ اب لوگ

مشرق کی طرف سے جاتے ہیں اور مغرب کی طرف

نکل جاتے ہیں 'گوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا۔ سمگروں '

ساتدانوں کے لیے برئی آسانی ہو گئی ہے۔ ہٹلر نے

گورانے میں اس کو چپٹا کرنے کی کوشش کی تھی گر

کامیاب نہیں ہوا۔ پرانے زمانے میں زمین ساکن

ہوتی تھی آسان اور سورج اور دو سرے ستارے اس

ہوتی تھی آسان اور سورج اور دو سرے ستارے اس

ہوتی تھی آسان اور سورج کو کو گھوانا شروع کر دیا۔ پاوری

ہیں سانوں آسان۔ گریم کلیلیو تامی شخص آیا اس

ہوتی تاراض ہوگئے۔ یہ تم نے ہم کو کس چکر میں ڈال

ہیت تاراض ہوگئے۔ یہ تم نے ہم کو کس چکر میں ڈال

دیا سواس کو قرار واقعی سزا دے کر آئندہ اس فتم کی

ہرابر حراب کے جاری سازوں کی سکے دہ

ہرابر حراب کے جاری ہوا۔ زمین کوالبتہ نہیں روک سکے دہ

ہرابر حرابت کے جاری ہے۔

(این انشابه اردوکی آخری کتاب) (شاہدہ عام بید حیدر آباد)

خصلت

خصلت پانی میں تیر ناہوا کارک ہے جو زیریانی رہ ہی نہیں گئا۔۔اے اوپر آناہی ہے۔۔۔

(میراحید) زندگی شعم سکان...جام پور

زندگی کی پہلی شرط زندہ رہناہے 'کسی کے ہو۔ نینہ ہونے سے زندگی رک نہیں جاتی 'چلتی رہتی ہے۔اکثر وہ لوگ جن کو ہم اپنی زندگی کے لیے تاگز پر جانتے ہیں۔

WW JAKSUCIETY.COM

### يەشمار وپاكوسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیسے ہیں

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے ایمجے پر دی گئ ہدایات پر عمل کریں:-





سے یوچھاکہ وہ واردات دیکھ رہا تھا۔ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ ڈاکونے اس کے بیشانی میں گولی آثار دی چروہ دو سرے کے پاس گیا تو اس نے جلدی سے میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ باہر میری بیوی بیٹی ہوئی ہے۔اس نے پوری ڈیسی دیکھی ہوگ۔

اساس ليدر في الك رساك مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ نے اپنے رسا س مجھا حق اور جائل العاہے؟" «منیس جناب!» اید سرمتانت سے بولا۔ « کسی اور رسالے میں یہ لکھاہو گا۔ میں اپنے رسالے میں ایسی باتیں خائع نہیں کرتا جو قارئین پہلے سے جانے

حناكرك- بھائى پھيرو

بارش ہے بچنے کے لیے دونے کیے ایک ہال میں گھس گئے۔ وہاں ماڈرن آرٹ کی نمائش ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ایک بچے کی تظرایک تصویر پر بڑی مادد سرے سے

"چلوپهال ہے چلیں-کمیں لوگ بیانہ کمیں کہ بیا تصویر ہمنے خراب کی ہے۔ مشعل حرابيلامور

جلدبازي ویکیوم فروخت کرنے والے ایک جوشلے نوجوان نے ایک گھرکے دروازے پر دستک دی۔ وروازہ ایک

ایک صاحب کوور کشاپ کے مالک نے فون کیا۔ "جناب! میں کار ور کشاب سے بول رہا ہوں۔ آپ کی بیکم صاحبہ ابھی ابھی اپنی کار مرمت کے لیے لائی ہیں۔میں بیہ معلوم کرناچاہتا ہوں کہ ! ان صاحب نے اکتائے ہوئے کہے میں بات کاٹ

''اچھا بھئی'جتنے پیسے خرچ ہوں گے'میں ادا کر ور کشان کا مالک بولا۔ "جناب میں کار کی مرمت کے بارے میں بات شیں کررہا ہوں۔ میں توب او چھ رہا ہوں کہ در کشاپ کی مرمت کون کرائے گا۔'

ایک مخص جب دیہات ہے ایک معمولی سی لڑگی بیاہ کرشمرلایا تولوگوں نے جرت سے اسے دیکھا کسی ہے شادی کر ہیشے ؟ کیا شہرمیں انجھی

نوجوان نے کہا" بیرسارا کرشمہ چاندنی کاہے۔" "ارے بھائی" نوجوان نے وضاحت کی "میں ج اس لڑی سے ملاتھا تو دیسات میں جاندنی پھیلی ہوئی تھی اور یہ میرے بازوول میں تھی چرمیں نے جاندنی میں ایک کلماڑی کا کھیل دیکھاجو دمک رہا تھاجو اس لڑکے كر بعالي كياته تقى-"

تحيم فاروق يشكار بور

المنكرن 282 تير 2016

اطلاع

ما سن "متم تلین دن سے کام پر نہیں آئیں اور بتایا نہیں ؟"

نوکرائی باجی میں نے فیس بک پراسٹیٹس ایڈیٹ کر دیا تھاکہ "آئی ایم گو تک ٹوگاؤں فار تھری ڈیز "صاحب جی نے تو کمنٹ بھی کیا تھا"مسنگ یو رضیہ۔" دانیہ عامر۔۔ کراجی

خواب کی تعبیر

ایک چور گھر میں داخل ہوا ایک بوڑھی عورت سو رہی تھی۔ چورنے گھبراکرای کی طرف دیکھاتو وہ لیٹے لیٹے ہوا ۔۔

"لقینا" طالات ہے مجبور ہو کراس رائے پر لگ گئے ہو۔الماری کے تسرے خانے میں ایک تجوری ہے اس میں سارا مال ہے تم خاموشی ہے وہ لے جانا۔ گرپیلے میں نے ابھی انھی ایک خواب سے جاہوں س کرذرا مجھے اس کی تعبیر فیتادو۔"

چوراس بردی عورت کی رحم دلی سے بوامنا ٹر ہوا اور خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بردھیا نے اپنا خواب سانا شروع کیا۔

'' بٹیا میں نے دیکھا کہ ایک چیل میرے پاس آئی اوراس نے تین دنعہ زور زورے بولا۔ ماجد' ماجد' ماجد! بس پھرخواب ختم ہوگیااور میری آنکھ کھل گئے۔ ذرا بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہوئی۔''

چور سوچ میں پڑگیا۔اتنے میں برابروالے کمرے سے بڑھیا کانوجوان بیٹا ماجد اپنا نام زور زورسے س کر اٹھ گیا اور اندر آکرچور کی خوب ٹھکائی لگائی۔ بڑھیا

برن "دبس کرواب بیراپ کیے کی سزا بھگت چکا۔" چور بولا "دنہیں نہیں مجھے اور مارو باکہ مجھے آئندہ یاد رہے، کہ میں چور ہوں خوابوں کی تعبیر بتانے والا نہیں۔ مناز جان برا خاتون نے کھولا۔ اس سے پہلے کہ خاتون کچھ کہتی نوجوان دو ڈکراندر گیااور اس نے مٹھی بھر کرمٹی زمین پر بچھے قالین پر بھیردی اور پھرخاتون سے کہنے لگا۔ ''محترمہ میرا ویکیوم کلینز اب معجزہ دکھائے گا اور قالین پہلے سے زیادہ چمک اٹھے گا۔ آگر ایسانہ ہواتو میں ریزہ ریزہ کھا جاؤں گا۔''عورت نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور ہوئی۔ ''جلد کھانا شروع کردد۔''

فرض كرو

ٹرین کے ڈے ایک مشہور سیاسی لیڈر کی سیکریٹری
اس برائی اداؤں اور باتوں کا جادہ چلانے کی کوشش کر
رہی تھی جبکہ سیاسی لیڈر کو سخت نیند آ رہی تھی۔
اس کی لیڈر نے نیند سے ہو جبل ہوتی اپنی آ تھوں کو
بھٹ کی کھولتے ہوئے سیکریٹری کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔
''منواگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیس کہ
''مدونوں میاں ہوی ہیں تو کیسار ہے گا۔''
''محصے کی اعتراض نہیں۔ ''سیکریٹری خوش ہوتے
ہوئے ہوئے۔'

''تو پھرائی بکواس بند کرواور مجھے سونے دو۔'' ''رزائہ عقیل ۔۔۔ کراچی

شرمندگی

" میں نے سامے کہ عالیہ جس دن اپنی منگیتر کے ساتھ پہلی مرتبہ ایک اچھے ہوشل میں گئی اس دن اس ساتھ پہلی مرتبہ ایک اچھے ہوشل میں گئی اس دن اس سے سخت ناراض ہے۔" میں اس نتم نے گئی کہ بیتا ہے۔ بیر جاری کو بہت

رر ہاں۔ تم نے ٹھیک سا ہے۔ بے چاری کو بہت شرمندگی اٹھانا پڑی۔'' ''لیکن آخرالیمی کیابات ہوئی۔''

"دراصل جبعالیہ کے منگیتر نے سوپ پینا شروع کیا تروم کی کوئی دھن کیا تو بعض نوجوان سمجھے کہ شاید موسیقی کی کوئی دھن شروع ہوئی ہے۔ انہوں نے اٹھ کرڈانس کرنا شروع کر دانس

صائمه اخترب بيثاور

WWW 2016 A 283 CHETY COM

#### مصودبابرفیس نے یہ شکفت دسلسلد 1978ء میں شروع کیا مقادان کی بیاد میں بیاد سوال وجواب سٹا نع کیے جار سے ہیں۔

تاہید عباس ..... کراچی

س: "آج آپ کی ذبات کا امتحان ہو جائے۔
جلدی ہے بتائے کہ وہ کون سا جانور ہے جے پیدا
ہونے ہے پہلے کھایا بھی جا ہے؟"
ح: "آپ ہے کس نے کہا میں ذہین ہوں "پہلی
بات دو سری بات کیا یہ کالم پہلیوں کے لیے ہے۔"
موز؟"

س: "آج کل جھوٹ عورت زیادہ بولتی ہے یا
مرد؟"
ح: "یہ تو ضرورت کا معالمہ ہے جہاں ضرورت پڑ
جائے جے۔"
جائے جے۔"
جائے جے۔"
ہیں؟"
ہیں؟"
ہیں؟"
ہیں؟"

عمرانہ اعبار \_\_\_ خارووال س : "ذوقی بھائی ! کہیں آپ امراہیم ذوق کے خاندان سے تونس ؟" ج : "دختہیں میرے شجرہ نسب سے اتنی دلچین کیول ہوگئی۔"

فریده خان ..... کراچی س: "فوالقرنین بھیا!لوگ عید بقر عید پر ہی کیوں گلے ملتے ہیں؟باقی دن کس شار میں جاتے ہیں؟" ج: "شکر کریں اس پر بھی مل کہتے ہیں۔"



افشينناز .... ماتلي

س: «نین بھائی! سی کڑوا ہے تو جھوٹ؟" ج: "صاف امرت۔"

راشده بروین مید محرات

س: "ہر کوئی اپنا بدلہ دو سردل سے کیول کینا جاہتا ہے۔ نسل در نسل ہیہ روایت چلی آرہی ہے کہ ایک فرداینے ساتھ ہونے والی زیاد تیوں کابدلہ دو سرے فرد ہے لینا چاہتا ہے۔ کیوں! آخرایسا کیوں ہو تاہے؟" ج: "دلیقین جانبیے۔ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں۔"

انشال بيك مد كراجي

س: "بیوی کے سربر بھوت کب سوار ہو تاہے؟" ج: "بیہ سوال کسی بیوی والے سے پوچھیں۔"

2016 بندكرن 284 تبر 2016 كالم كالم 2016 كالم

\* \*

# wwwapalkenefetyeenm



کی رئیس "حقیقت پر مبنی افسانہ تھا۔ فیس بک کی دنیامیں یہ بھی سب تو ہورہا ہے۔ "اہل وفا" اقراا عجاز نے بھی اچھا لکھا۔ صبا ممتاز کا "فہی دست" پند نہیں آیا۔ "من مورکھ" کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوئی۔ کرن کے دستر خوان میں ڈھو کلے اور کھٹا دالچہ ٹرائی کروں گی۔"یا دوں کے در بچے "میں سب کا انتخاب لاجواب تھا اور "ناہے میرے در بچے "میں میں تمام بہنوں کا تبھرہ اچھا گلیا ہے۔ آپ کا بہت شکر ہے۔ اگلے ماہ ملاقات ہوگی۔ تج کا محسینہ مبارک ہو

ب ہو۔ ج شاء می اسمان کی پیند مرگی کاشکریں۔ بیٹ کی طرح آپ کا تبصرہ ہر کمانی پر ہست بھر پور ہے۔ ارم بشیر۔۔۔

شاء شنراد... کراچی

اكست كاشاره 12 كاريخ كوملات سرورق بهت بيارا لگا اور جو سب ہے اچھی گلی وہ کرن کتاب تھی۔ شکر پیا سب سے پہلے اداریہ بڑھ کر حمد و نعت سے قیض یاب ہوئے۔" ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم"عبدالسارصاح کا پہلے انٹرویو پڑھااور ان کے لیے خود بخود مغفرت کی دعا نکلی دل می کیونگدان جیسے مخلص اور پیدر دلوگ قوم کا سرماییہ ہوتے ہیں۔ سونیا مثال اور زینب جمیل سے ملنا اچھالگا۔ غنوي آگر ۽ شمينه آني کي بيني اور معييز بھائي کي بھن ميں مير جان کر فوقی ہوئی۔ "راپینزل" میں تنزیلہ جی آپ سلیم کو کیوں ہٹاریا۔ زری کواچھا سبق ملنا چاہیے اور اب اس رازے بھی پروہ اٹھاد بچیے کے کوئین کی اپنے باپ سے کیوں نہیں بنتی اور سے راپنزل کون ہے مجھے تونینا لگتی ے۔ ''دست مسجا'' گلت سیما بہت اُچھا لکھ رہی ہیں' اس قبط میں تمرین کومعلوم ہو گیا کہ موحد اس کا بیٹا ہے اور این قبط میں تمرین کو معلوم ہوتے یہ رسد س موجد کو بیرانکشان ، وگیا کہ وہ ڈاکٹراحس کا میٹائے وکیجے موجد کو بیرانکشان ، وگیا کہ وہ ڈاکٹراحس کا میں یہ کہانی ہیں کمانی کیا موڑ انقیار کرتی ہیں کہ آئی ہوپ کیہ کمانی سپرہٹے جائے گی۔ ''دورپردہ محبت'' کا خات غزل کی کمانی ا چھی لگی۔ روحان کو پہلے ہی اپنی محبت کا اظہار کردیتا چاہیے تھا۔ امایہ بے جاری امان کے ظلم وستم سے تو پچ جاني-"مريناساتھ ميرا"

بال ویا شیرازی نے اچھالکھا۔ ''منزل عشق ''بهت دل سے دیا شیرازی نے اچھالکھا۔ ''منزل عشق ''بهت دل سے پڑھ رہی تھی' روشن کا قمر کی محبت میں گر فیار ہونا اچھالگ رہا تھا' مگریہ کیا قمر کو مار کر اچھا نہیں کیا' بہت رونا آیا۔ ''قصہ ایک لاؤلے کا'' بس ٹھیک لگا۔ نفیسہ سعید نے چودہ اگست کے حوالے سے بہت خوب صورت لکھا۔ انہوں نے جو پیغام دیا وہ دل کولگا ہے میں ایسا ہی تو ہو تا ہے۔ کاش اس کمانی سے سب سبق حاصل کرس۔ ''فیس کے کاش اس کمانی سے سب سبق حاصل کرس۔ ''فیس کے



ایک ہی مال کے میہ دوروپ ہیں۔ مسلے تمرین ایک ظالم مال علی ہیں۔ مسلے تمرین ایک ظالم مال علی موحد میں دلچیی اس مرایا محبت۔ اب مسلم اس کی موحد میں دلچیی لینے ہے ڈسٹر ب ہے۔ اداس بھی۔ اب دیکھو امل کس کا نصیب بنتی ہے۔ ''منزل عشق '' حنابشری ناولٹ پڑھ کرلگا جیسے کہ بیہ تحریر آزادی ہے متعلق ہے۔ مولوی عبدالهادی نے اسلام قبول کیا' مگر عشق کی منزل نہ ملی' بلکہ اللہ مل

ج ۔ ٹمینہ جی! آپ کے خالہ زاد بھائی کے انتقال کا پڑھ کر بہت افسوس ہوا۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے اور آنہیں جنت الفردوس میں اعلامقام عطا فرمائے اور آپ سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ (آمین) ٹمینہ جی!عبدالہدی حسین' فوزیہ ٹمریٹ کے بھیجتے ہیں خیر بھیجا بھی بیٹاہی ہو آہے۔

رملی مشاق.... حاصل بور

اگست کا شارہ ہاتھوں میں ہے۔ خوب صورت ماڈل سے سجاٹا منٹل درق بہت ہی پیا رالگا۔ سب سے پہلے حمد و نعت سے قلب و ڈہن کو منور کیا۔ ادار سے میں آپ نے ہمیں آزادی کی مبارک بادری تو ہماری طرف سے خیر مبارک آپ کو بھی۔ محمود خادر کے بارے میں جب بھی پڑھتی ہول ہمیشہ افسردہ ہوجاتی ہوں 'انتہ تعالی اشیں جنت الفردوس میں اعلا مقام عطا فرمائے۔ (آمین)

" (اپنزل" البحق جاری تھی، لیکن یہ کیا، سلیم کی موت کیا واقعی ؟ "من مور کھ کی بات " نہ دیکھ کرافسوس ہوا اور اس ہے بھی زیادہ افسوس آسیہ جی کی علالت کا اللہ تعالی انہیں کامل الکل صحت عطا فرمائے۔ (آمین) "دست مسیحا" اور "سنگ بارس" ابھی میوال کے رکھی ہوئی ہیں۔ ان شاء اللہ اگلے ماہ کھمل تبھی کروں گی۔ "تم دینا ساتھ میرا" بہت ہی زبردست دیا شیرازی نے لکھا۔ دینا ساتھ میرا" بہت ہی زبردست دیا شیرازی نے لکھا۔ "دربردہ محبت" کا کتات غزل کے الفاظ 'ا آبار چڑھاؤ بہت ناکس اسٹوری گئی۔ ناولٹ میں حنابشری کا "منزل عشق" بہت بہت انجھا تھا جس کو عشق حقیقی مل جائے اے اور کیا بہت بہت انجھا تھا جس کو عشق حقیقی مل جائے اے اور کیا جائے ہے۔ ام ایمان قاضی کا "قصد لاڈ لے کا" بیسٹ رہا۔ افتحار 'فائزہ افتحار' شفق افتحار کیا ہیہ تین بہنیں ہیں؟ کبھی افتحار 'فائزہ افتحار' فائزہ افتحار' شفق افتحار کیا ہیہ تین بہنیں ہیں؟ کبھی افتحار 'فائزہ افتحار' فائزہ افتحار' شفق افتحار کیا ہیہ تین بہنیں ہیں؟ کبھی

گے۔ مندلا ''ڈا کُنگ فیبل پر تین اوگ استے دور او شیل بیٹھے ہونے کہ آپ نظر بچاکر کولڈ ڈرنگ میں میرکہ ڈال دیں اور پھر گلاس بھی برل دیں۔ باقی کہانی اچھی تھی۔ باقی تمام سلسلے بھی بہت اچھے تھے۔ ج ۔ ارم! کرن پڑھنے کا بہت شکر بیہ۔ آپ آئندہ بھی خط لکھتی رہیے گا۔ اور اپنی بھرپور رائے ہے آگاہ کیجے گا۔

للھتی رہیے گا۔اوراپی بھرپوررائے۔ شمینہ اکرم…لیاری

اس وفعد ارادہ تھا کہ "نہے مبرے نام" میں تفصیل سے خط لکھوں گی۔ بھرپور تبصرہ کروں گی مگرانسان کا سوچا کب پورا ہوا۔ بارہ اگست کو میرے خالہ زاد بھائی اخلاق حیین کی روڈ ایک سیڈنٹ میں ڈیچھ کے بعد میں صدے سے بیار پڑگئی اور ابھی تک میری حالت سنبھل نہیں رہی ہے۔ وہ میری بھا بھی کا چھوٹا بھائی بھی تھا۔ اس لیے یہ مخضر ساخط تحریر کررہی ہوں 'کیونکہ میری طرف بہت سارے ماخط تحریر کررہی ہوں 'کیونکہ میری طرف بہت سارے منظریہ ' واجب الادا ہیں۔ سب سے پہلے ''مقابل ہے مشکریہ '' واجب الادا ہیں۔ سب سے پہلے ''مقابل ہے مشکریہ '' واجب الادا ہیں۔ سب سے پہلے ''مقابل ہے مشکریہ '' واجب الادا ہیں۔ سب سے پہلے ''مقابل ہے مشکریہ '' واجب الادا ہیں۔ سب سے پہلے ''مقابل ہے مشکریہ '' واجب الادا ہیں۔ سب سے پہلے ''مقابل ہے مشکریہ '' واجب الادا ہیں۔ سب سے پہلے ''مقابل ہے مشکریہ '' واجب الادا ہیں۔ سب سے پہلے ''مقابل ہے مشکریہ '' واجب الادا ہیں۔ سب سے پہلے ''مقابل ہے مشکریہ '' واجب الادا ہیں۔ سب سے پہلے ''مقابل ہے مشکریہ '' واجب الادا ہیں۔ سب سے پہلے ''مقابل ہے مشکریہ '' واجب الادا ہیں۔ سب سے پہلے ''مقابل ہے مشکریہ '' واجب الادا ہیں۔ سب سے پہلے ''مقابل ہے مشکریہ '' واجب الادا ہیں۔ سب سے پہلے ''مقابل ہے مشکریہ '' واجب الادا ہیں۔ سب سے پہلے ''مقابل ہے مشکریہ '' واجب الادا ہیں۔ سب سے پہلے ''مقابل ہے مشکریہ '' واجب الادا ہیں۔ سب سے پہلے ''مقابل ہے مشکریہ والی آئی میں وادا ہیں۔ سب سے پہلے '' مقابل ہے مشکری الموا ہیں۔ سب سے پہلے وادی ہوں الموا ہیں۔ سب سے پہلے ''میں وادی ہی ہوں الموا ہیں۔ سب سے پہلے وادی ہیں وادی ہیں وادی ہیں وادی ہیں میں میں میں مقابل ہے مشکریہ کی میں وادی ہیں وا

جولائی کے کرن والجسٹ اس "نامے میرے نام" میں شہد اگرم کاخط سرفہرسے صف اول پرلگایا۔ اس کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے میری ورہنہ خواہش پوری کروں۔ فوزیہ آمریٹ جمین کے توسط سے آپ کا بھی شکریہ اداکروں گی۔معیز اگرم کوالیسال آوا۔ کرنے کے لیے۔ میں بھی تمہارے تبصرے بہت ولچی اور شوق سے پڑھتی ہوں۔ مگر جھے یہ بات آج معلوم ہوئی اور شوق سے پڑھتی ہوں۔ مگر جھے یہ بات آج معلوم ہوئی کہ آپ کا بیارا سا بیٹا بھی ہے۔ اللہ پاک عبدالہدی صین کونیک اور صارح اولاد بنائے۔ (آمین)

عبدالستاراید هی بهت نایاب تھے۔ ایسے لوگ صدیوں میں بیدا ہوتے ہیں۔ مجھے بھی ان سے ملنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ وہ انسانیت کاعظیم عہد تھے 'جو اب شمیں رہا۔ نگهت سیما کا ناول''وست مسیحا'' دلچیپ اور سنسنی خیز موڑ پر آگیا ہے۔ موحد کی ماں ہی اصل میں ہشام کی ماں ہے۔



افراد کو دے کرانہیں روشنی جیسی عظیم نعمت دے گئے۔ اللہ ہے دعاہے کہ ایسے عظیم انسان کو جنت میں اعلامقام عطافرمائے۔( آمین )

نادیہ خان نے دوفیس بک کی پرنسس" میں ملکے تھلکے اندازمیں انٹرنیٹ کے مگرو فریب گاؤکر کیا۔ کہا جاسکتا ہے کہ انٹر نیٹ پر لوگوں کی اکٹریت جھوٹ بولتی ہے اور دراصل وہ وفت گزاری کے لیے سب کچھ کررہے ہوتے ہں تو شجیدگی کا کیا تعلق؟ عشق مجازی ہے عشق خفیقی کی ظرف سفر کر آ حنابشریٰ کا ناولٹ "منزل عشق" سوچ کے بہتِ ے درتیج کھولتا رہا۔ ایمان سے بری دولت کیا ہوسکتی ہے۔نفید، سعید نے اوگر جو ہم سمجھ بائیں "میں ایک اہم مسئلے کی نشاندہی گی۔ محبت کا تقاضِا صرف بیہ نہیں ہے کہ ہم یوم آزادی دھوم دھام ہے منائس اور اعدیس جھنڈیوں اور جھنڈے سے ایس بے عاری مرتم ک جھنڈیاں جا بجا زمین پر بکھری پڑی ہوں اور جھنڈے پر گر و جمدے لگے۔ اقرا اعجاز کا مخشر افسانہ مظامل وفائ مرد کی نفيات دكها باليك اخطا انسانه قعابه تابم انساخ ميل إيك دو غلطیاں محسوس ، و ئنس جو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ عائش نے اپنے شوہر عادل کو بھین دِلایا کہ میں وعدہ ِ کرتی ہوں۔ '' آئندہ آپ کو جھ سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ تھوڑی در بعد آپ فریش ہوں' میں ناشتا لگاتی ہوں۔" عائشہ نے انہیں بقین ولانا۔ میرے خیال میں دوبارہ بقین دلایا۔غیر ضروری تھا۔دو سری اجم غلطی عائشہ کہتی ہیں کہ اب عادل کو منانا ہے کہ اس نے جوانسانہ مکمل کیا ہے' اے بوسٹ کر آئیں۔ بائی داوے وہ اتوار کادن تھااور اتوار کولیٹ آنس بند ہو آہ۔ ہوسکتا ہے ہے رائٹر کے نزدیک ایبانہ ہو 'مگرمیںنے جو محسوس کیالکھ را۔

عمیرہ احمد کا بھی انٹرویو کریں تا؟ بورے کا پورا رسالے ہی بیسٹ ہو باہے۔ بیشہ اللہ تعالیٰ آپ کے آدارہ کو خوب ترقی عطا فرمائے۔(آمین)

ج - پیاری رملہ کرن کی پہندیدگی کا بے حد شکر ہے۔ یہ آپ کی محبت ہے خط پوسٹ آپ کی مشکلوں سے خط پوسٹ کرواتی ہیں۔ آپ کی مخط کوسٹ مشکلوں سے خط پوسٹ کرواتی ہیں۔ آپ کی فرمائش بھی ان آئے گا۔ آپ کی فرمائش بھی ان شاء اللہ ضرور بوری کی جائے گا۔ آپ کی فرمائش افتخار شائزہ افتخار اور شفق افتخار بہنیں نہیں ہیں۔ اور شفق افتخار بہنیں نہیں ہیں۔

وعافاطمه شابر يوريوالا

کرن گزشتہ چند ماہ سے پڑھ رہی ہوں۔ پہلی دفعہ آپ کے کیسی میگزین میں شرکت کررہی ہوں۔ آپ نے میلنٹ کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔اس کا ثبوت نئ نئی رائٹرز کے افسانے ہیں۔ کسی جبی ڈائجسٹ کی کامیالی میں نئے گلفنے والوں کی حوصلہ افزائی کا کلیدی کردار ہو ما

اگست کا شارہ سرخ جوڑے میں ابوس ماؤل کی ہلکی ہی مسکر ایٹ کا شارہ سرخ جوڑے میں ابوس ماؤل کی ہلکی ہی مسکر ایٹ کے ساتھ ملا۔ مونیا مشال اور زینب جمیل سے شاہین رشید کی گفتنگو ولچیب رہی۔ شاہین آئی کا بیہ سلسلہ مضاف ہے کہ وہ چرے جو ہم ٹیلی ویژن پر دکھتے ہیں۔ ان کی زندگیوں کے بارے میں بہت کچھ جاننا دکھتے ہیں۔ ان کی زندگیوں کے بارے میں بہت کچھ جاننا

چاہتے ہیں کہ یہ تعنقی ہوں پوری ہوجاتی ہے۔ عبدالتنار اید هی جیسے لوگوں کے بارے میں آپ نے ملیج کامیا کہ ۔۔۔ '' ملنے کے نہیں نایا ہیں ہم ''اید هی ساحب جیسے لوگ ہی انسانیت کے سیجے مسیحات کے جنہوں نے زندگی ہر انسانیت کی خدمت کی اور جاتے جاتے بھی اپنی آ تکھیں دو

سانحهارتحال

ہماری ساتھی امت الصبور کی بهن اساء شعیب طویل علالت کے بعد دار فانی سے رخصت ہو گئیں۔ اناللہ واناالیہ راجعون مراس سے مصرف علی میں مروف سے اناللہ وانالیہ راجعون

ادارہ کرن امتل کے اس غم میں برابر کا شریک ہے۔ اللہ تعالی نے دعاہے کہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ (آمین) قار نمین سے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔

### ابنارکرن 280 تبر 2016 WWPAKSOCIETY.COM

جاری کیا کرے گی۔قصہ تو یہ تھا صوفیہ کاشف کے ساتھ یاس دبئ جارہی تھی۔ پر کہاں کہاں .... تو کیا یہ جو زری کا بأب ب وه كاشف ب يا كوئي اور ... بير سمجھ نهيں آئي مجھے۔ 'دمنن مورکھ''کی قبط اس بارغائب تھی۔ خِیرِ خیریت ہے نا رائٹری طرف-''تم دیناساتھ میرا''مزے کی اسٹوری گی یہ پھمان لوگ اپنی روایات کے بڑے بیلے ہوتے ہیں۔ ذرا ہیر پھیر برداشت شمیں کرتے۔شاہ میرٹی ماں کا نقل پہند نہیں آیا۔ دومنیتے بہتے دلوں کواجاڑنے لگی تھی۔نٹ کھٹ ی لاله انجهی گلی- بیپی اینڈ زندہ باد- "درپردہ محبت" ایک سید همی ساده اسٹوری اماییه کی د کھوں بھری زندگی میں روحان خوشیوں کی بمار بن کے آیا۔رات کسی بی کیول ند ہو سحر ضرور ہوتی ہے۔ ہے تا اسٹوری پر حقیقی زندگی میں ایسے معجزے شاذہ نادر ہی ہوتے میں۔ ناولٹ "سنگ پارس"طوبی کیوں اتنی بدخگن ہے نوفل ہے شاید اس وجہ ے جب طونی نے اظہار محبت کیا تھا تو نو فل نے انکار کردیا تھا۔ کیا نیمی وجہ ہے۔ جمال جس گھر میں بھائی مبہنوں کے سروں سے ہاتھ اٹھائے گھروہاں پروٹرانیوں کاہی ران ہوسکتا ہے۔ خوسمال کھی سیس آتیں۔ اس بار کی قسط کر ر كرول نے كتنے فات اوليو كئے۔ يكى كمه راي مول محس تن لا کے وہی جانے والا معاملہ ہے۔ "منزل عشق "عشق کی اختاجی لگا۔ روشن کو ہدایت کی روشنی مل گئی۔ وہ عبدالهادي بن گيا۔ 'مقصہ انو کھے لاؤلے کا'' لاؤلے کے کارنامے بڑھ بڑھ کر ہنگی آتی رہی اور اماں جی کی یا بنی

بیرن افسائے مب ہی اچھے لگے خاص کر "فیس بک کی رنس" لگتا ہے را کر کو جانورے زیادہ تی پیارے مجال ہے جو اپنی ہیروئن کی کئی بھی حرکت آبات کو کسی انسان سے تشبیہ دی ہو۔ بورے افسانہ میں مجھے تو عاشی بے چاری کسی مرغی ومینڈگ کی کزن ہی گئی۔ فیس بک کی پیہ رام کیلا اینڈنگ کافی امیزنگ بھا۔ ہائے فون پر کیسے کیسے شنرادے چارنس کگتے ہیں اور فیس ٹوفیس صدر اوباما نکل آتے ہیں۔ میں نے تو دوبار پڑھ کرایں اسٹوری کو اور عاشی كى چھترول كوخوب انجوائے كيا۔ وگر جو ہم سمجھ جائيں" حقیقت میں یہ بات سمجھنے کی ہے 'پورے پاکستانیوں کے لیے۔ ہم آزادی کادن مناکراہیا ہی کرتے ہیں۔ پر ہم کو پیشہ

ج -رعافاطمہ آپ بہلی دفعہ شرکت کررہی ہیں۔ہم آپ كوخوش أمديد كهتے بيں۔ آپ كاخط يڑھ كراتيمالگا استدہ بھی لکھتی ہے گا۔ آپ نے اقرااغجاز کے انسانے میں اس غلطی کی نشان دہی کروائی ہے کہ اِتوار والے دن پوسٹ اس غلطی کی نشان دہی کروائی ہے کہ اِتوار والے دن پوسٹ آفس بند ہوتے ہیں' بالکل صحیح۔ مگر آپ نے غورے نهیں پڑھا' را کنڑ کا کہنا تھا کہ ''اب عادل کو منانا تھا کہ وہ افسانه نوست کرآئیں۔" یہ نہیں کما کہ آج یعنی اتوار کو

فوزيه ثمروث تحريم فاطمه بإنيه عمران وتحجرات أكست كاكرن چوده تاريخ كوملاا- سارا پاكستان جشن آزادی کی خوشی مناربا تھا۔ سرورق باڈل اچھنی گلی۔ یرانی فلموں کی ہیروئن کے جیسا ہیراٹائل بالوں میں پھول اليے ہى خوش رنگے ئائنل دیا كريں۔ ادار يہ كي باتيں متار کن تھیں۔ کاشِ ہر پاکستانی کی سوچ اپنے ذاتی مفاد سے زیادہ اینے وطن کے مفاد کے لیے بثبت ہو تو پاکستان کافی صر تک سنور جائے۔ حمد باری تعالیٰ نعت رے ل مقبول ہیشہ کی طرح ہر صفحہ سرآ تکھول پرلیا۔ سونیا مشال اس لڑگی کے بارے بین ہی کہوں کی یہ آئیں اور چھا گئیں۔ عبدالستار اید ھی صاحب اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ بے مثل انسان تصد الله پاک ان کے بعد بھی ان کے کام جاری وساری رکھے۔ (آمین)سب سے پہلے" را پنزل' کو پڑھا۔ بھئی ہم ہے تو جھلانگ شمیں لگائی جاتی۔ بقول دوسری قار کیں بھول کے جملانگ لگاکے آگے عفجے بر... نا جي نا ... ايما کام نهيس کرڙا ، جس سے يوي پيلي ديم ہونے کا خطرہ ہو۔ تیریس نے توبرے آرامے "میری جی سنيير"كے بعد ايك دوصقح موڑے اور افراپنرس" يراهنا شروع كرديا- تيرموين قبط نے تو زرن كے ساتھ ساتھ ہمارے بھی چودہ بندرہ طبق روشن کردیے۔ کافی انکشاف ہوئے اس قبط میں۔ ایک تؤید معلوم ہوا نینا صوفیہ اور كاشف كي بيمي ہاوران تيرہ مهينوں ميں مجھے تو كہيں شك نہیں ہوا کہ سلیم اور نینا رضائی بہن بھائی ہیں۔ چلیں اچھا ہوا کرداروں کے آپس کے تعلقات منظرعام پر آئے ر پیرا ہوا سلیم بے چارے کی موت مکوئی اور حل سوچتیں نا را کٹر 'کیا کردار گو مارنالازم تھا۔ اب نیا ہے

🔑 بنار کون (288) تجبر (2016

بلند رسنا چاہیے 'نہ کہ پیروں میں روند نے پھرتے ہیں ہم۔ ''اہل وفا'' یہ مردوں کا رونا خود کو اگنور ہونا تو برداشت نہیں ہو تا ان ہے۔ خربوزہ چھری پر گرے یا چھری خربوزے پر کٹنا تو خربوزے کو ہی ہونا ہو آ ہے۔ عورت بے چاری کتنی بھی پاور قبل ہو۔ اپنے گھرکے لیے ہر سمجھوتے پر راضی ہوجاتی ہے۔

راضی ہوجاتی ہے۔

مستقل ملیا ہے گئے۔ "یادول کے دریجے" فرحت

مباس شاہ کی نظم پند آئی۔ شاعری میں صدف عمران

مبقت لے گئیں۔ کچھ مرتی جے ہیں۔ یہ بہت اچھا لگنا

ہم جھے۔ کرن کا دسترخوان بملی ریسیسی اف توہہ جی میں نے تو کب کے دو توافل پڑھے۔ "مسکراتی کرئیں"

میں نے تو کب کے دو توافل پڑھے۔ "مسکراتی کرئیں"

ہمالطفہ ہی مزے کا تھا۔ اس بار کرن میں آپ نے فوزیہ شرکو پیاری شیس لکھا بھی ہے ای محبیس تو نہ چھینیں بچھ ہے۔

ہمارے نیجے بس گھروے کا ہے اور کرن کا ساتھ ۔ اہابا...

ہمارے نیجے بس گھروے کا ہے اور کرن کا ساتھ ۔ اہابا...

عبدالہدی حسین صاحب تو باقاعدہ ناراض ہوگئے کہ آپ کے بیا تھی ہوگئے کہ آب کے بھر پھو چھو جاتی آپ نے میرانام حسن آگھ دیا 'کسی محبت ہے بھو پھو جاتی آپ نے میرانام حسن آگھ دیا 'کسی محبت ہے بھو پھو جاتی آپ نے میرانام حسن آگھ دیا 'کسی محبت ہے اس خوب صورت حقیقت کے ساتھ اجازت کچھ لوگ اس لیے بھی زیادہ دکھ اٹھاتے ہی کہ آب لیک بھولی والی آپ بیان میں ہوتی۔ زندہ مثال میں انہوں نے اپھولی والی کی بھولی میں ہوتی۔ زندہ مثال میں خود ہوں جناب۔ والسلام خوش رہیں 'میرے حق میں خود ہوں جناب۔ والسلام خوش رہیں 'میرے حق میں خود ہوں جناب۔ والسلام خوش رہیں 'میرے حق میں دعا۔...

رہ .... ج ۔ پیاری فوز سے السامکن تیں ہے کہ جمیں آپ سے محبت نہ رہے۔ آپ تو ہاری مستقل قاری ہیں اور سب سے ہڑی بات آپ کا تبصرہ بہت مزے دار ہو تاہے 'جمیں شدت ہے آپ کے خط کا انتظار رہتا ہے۔نام کی غلطی پر معذرت خواہ ہیں۔

تحريم بخارى مظفر گڑھ

اس ماہ کرن ہمیشہ کی طرح دیرے ملا۔ اس لیے تبصرہ کرنے سے قاصر ہوں اور جو تھوڑا بہت پڑھا ہے وہ نمایت عمدہ ہے۔ آپ مجھے کنفرم ہتا تمیں کہ کرن مہینے کی کس ناریخ تک مارکیٹ میں آیا ہے؟ کیونکہ جب ہمارے ہاتھ آیا ہے تو بہت دیر ہوچکی ہوتی ہے 'جس کی وجہ سے ہم خط

نہیں آلھ پاتے۔ لیکن کن بی پارس پھرسے انگزائیاں لینے
گئیں 'جب کرن میں ہمارا بہلا خط شال ہوا تھا۔ کیا ہوا جو
آج ہم تبھرہ سے بھرپور خط نہیں لکھ سکتے۔ لیکن ہم کرن
میں شمولیت تو کر سکتے ہیں۔ اب ابیا محسوس ہو تا ہے۔
جیسے وقت نے ہمیں وہیں لا کر کھڑا کیا ہے 'جمال سے ہم
نے کرن سے ناطہ جوڑا تھا۔ اب جب کرن آ نکھول کے
سامنے آیا تو خود کو قلم اٹھانے سے روک نہیں پائے۔وقت
سامنے آیا تو خود کو قلم اٹھانے سے روک نہیں پائے۔وقت
سامنے آیا تو خود کو قلم اٹھانے سے ہوگھ سوچنے ہمجھنے کی فرصت
نفسانفسی کے عالم میں آج جب تھوڑی می فرصت لمی تو

ایک بار پھرسے کرن سے تعلق بنانے کی کوشش ہے۔
درمیان کا جو وقت گزرا مصروف گزرا' جس کی وجہ میں
شال نہ ہوسکی کرن میں۔ لیکن اب وہ کہتے ہیں ناکہ
(کرن) تیرے بن اب دوری سمی نمیں جاتی۔ ان شاءاللہ
اب تعلق بنائے رکھیں گے۔ دعا کیجے گا۔ آپ ہے ایک
بات پوچھنی ہے کہ اگر کرن میں اپنی تحریر جھیجی ہو تو کون
بات پوچھنی ہے کہ اگر کرن میں اپنی تحریر جھیجی ہو تو کون
کی تاریخ تک جھیجوں؟ کیونگ میں نے ایک تحریر جو بہت
دیں وہ کس باریخ میں جھیجوںگا۔

ج تحریم جی اکن بارہ سے سولہ تک مارکیٹ میں آجا آ ہے۔ آپ جو بیس ماریخ تک خط لکھ علی ہیں۔ یعنی کہ
تمیں تک ہم تک پہنچ جائے ویسے بھی خط شائع نہیں بھی
ہوسکے 'لیکن آپ کی رائے تو بھنچ جائے گی ہم تک وہ
زیادہ اہم ہے ہمارے لیے۔ کمانی ضرور تصحیح 'کسی بھی
آریخ تک جھیج سکتی ہیں' اگر اشاعت کے قابل ہوئی تو
ضرور شائع ہوگی۔

#### فضانور لياري

کن کا شارہ ہاتھ میں آتے ہی پہلے ماڈل صاحبہ کامطالعہ کیا۔ جی ہاں! اس بار ماڈل کو چودہ اگست کے کحاظ سے کپڑے پہننے چاہیے تھے۔ چلیے ایسے بھی پیاری لگ رہی ہے۔ ماڈل کا ہیشر اشائل پہند آیا۔ پھر''ناہے میرے نام'' کی طرف بڑھی' پر سے کیا میرا خط غائب اتن مشکل سے خط پوسٹ کروایا اور شائع ہی نہیں ہوا بہت دکھ ہوا اس بار مایوس مت بجیجے گا۔''حمرونعت''ہمیشہ کی طرح

> انامکرن 289 تبر 2016 WWPAISOCIETY.COM

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿ سيلرز:-



علیے بھی ایچھے تھے۔ "نامے میرے نام "میں شاشنراد کاخط اچھالگا۔ مجھے یہ بوچھنا تھا کہ اگر میں شعر بھیجوں توشائع ہوگا اور ایک ہی لفاقے میں بھیج علی ہوں۔ ج ۔ فضہ جی اسب سے پہلے ہمیں تو آپ سب کے خطوط کا شدت سے انتظار رہتا ہے کہ ہماری کاوش ہماری قار ئین کو پہند آئی یا نہ آئی۔ آپ کا خط ہمیں ملاہی نہیں' ورنہ ضرور شائع کرتے اور دو سری بات یہ کہ کرن کے تمام سامای میں آپ بخوشی شرکت کر علی ہیں۔ اقرام متاز ۔ بھاگمانوالہ سرگودھا

آپ کابہت شکرید کہ ''نامے میرے نام ''میں تھوڑی ی جگہ دے دی۔ بہلی دفعہ لکھا تھا شکرہے مایوس نہیں كيا- عبدالسّار أيد هي كو بره كربست خوشي موكى أن كو یڑھتے ہوئے ہر آنکھ اشکبار ہوئی ایے ہی لوگ ہمارے ملك كافيمتى اثانة موت بين- "مقابل ب أنيه" مين غنوی اکرم کو جان کرخوشی ہوئی۔خدا ان کے بھائی کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ (آمین) بھر چھلانگ ریگائی۔"دست مسجا" پرویل ڈن مگہت جی نے کیا آمیزنگ لکھاہے۔ جبرانگی ہوئی موجد اور ہشام بھائی تکلے۔ اگلی قط کاشدت ہے انظار رہیں گا۔ ناولٹ میں مسلب پارس No.1 رہا۔مهوش افتخار کی جتنی حوصلہ افزائی کی جائے کم ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا ان کو بہت ترقی نصیب فرماً مين- (آمين) عمل فاول وحتم دينا ساتھ ميرا" ديا شرازي کی تحري<sup>ج</sup>ی زيردست رای -زے کھٹ سی گلِ لاله ا تیجی ملی۔ تاولٹ "قصہ لاؤلے کا" ام ایمان نے کمال كرديا - اتني الحيمي تحرير - ام ايمان في المحيح لكها ہے كيه مشكل كے وقت اليے بى اپنول كے كام آتے ہيں۔ باقى افسانے بھی زبردست لگے۔ ج ۔ پیاری اقراباشکریہ نمس بات کا ''کرن'' آپ لوگوں کا بي برجا ہے اور آپ برمينے خط لکھ عنی ہیں۔ آپ فون کرکے ناول منگوانے کا طریقہ پوچھ سکتی ہیں۔ ہماری دعا ہے آپ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو۔ (آمین)

زبردست- سونیا مشال اور زینب جمیل دونوں ہی بجھے کجھ خاص پند نہیں' جیسے تیسے ان کا انٹرویو پر پڑھ کر آگے بردھی۔" ملنے کے نہیں نایاب ہیں" ہم عبدالستار ایدھی بردھنے کو ان کا نام ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی انہیں جنبِ الفردوس میں جگہ دے۔ (آمین) ان کے بارے میں یوھ کر اچھالگا۔ ''مقابل ہے آئینہ'' میں غنوی ارم کاپڑھ گراچھا لگا۔ ''راپنزل''بھیشہ کی طرح لاجواب ہم توشهرین کے لیے دعا کررے تھے پرید کیا تنزیلہ جی نے تو بے چارے سلیم کو ہی مار دیا۔ ہم نیسنا اور سلیم کی گفتگوے جو لطف لیتے کھے اِب وہ مزاکیے آئے گا۔ زری کا نجام یقینے "برا ہو گا۔ویے کمانی بہت دلچیپ ہوتی جارہی ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہو تا ہے۔" دست مسجا" مگہت سیمانے اس بار قبط بہت احیمی رہی۔ آخر کار بتا چل ہی گیا کہ موحد 'ثمرین کا بیٹا م امل اور موحد کے بارے میں جان کر بے جارہ شای تو جب بن ہوگیا ہے۔ آئندہ ماہ آخری قسط ہوگی۔ ویسے ورست مسیحا" زبردست جاریا ہے۔ مگیت جی آپ شای کے لیے بھی کوئی ہیروئن ریکھیے نا۔ مکمِل ناول مورردہ محبت' کا تنات غزل کیا خوب کمانی لکھی۔ ویسے بیہ موضوع پرانا تھا۔ آپ نے اے نئے طریقے سے پیش کیا وری گنید دیا شرازی "تم دیناساتھ" شاہ میر کا گل کے سأته نوك جھونك كااندازاجھالگا۔ بے بے انقام میں اندهي موكراپ ينځ كوني كھو ديا۔ جنت بي في كاكردار سپورٹنگ لگا۔ 'فضہ اک انو کھ لاؤلے کا'' اُس کھ سوٹ نہیں ہوا'کہانی پر جھرہ ٹھو کر کھانے ہے پہلے ہی سنبھل گئی۔اے اندازہ ہو گیاکہ مال اپ جو فصلہ کرتے ہیں دہی مارے کیے بہترے۔افسانے میں اس بار "فیس بک کی پرنس" نادید خان نے تو دل کی بات کھہ ڈالی۔ فیس بک کا استعال ٹھیک ہے 'پر پچھ لوگ اس کاغلط فائدہ اٹھاتے ہیں وہ توشکرعاتی کو حمزہ نے بارے میں پتا چل گیا۔وربنہ اس کی زندگی برباد ہوجاتی۔ ناولٹ معمنزل عشق" روش ب عبدالهادي تک کا سفر دلجيپ لگا۔ بے شک ہميں عشق صرف اور صرف این خالق حقیق سے کرنا چاہیے۔ویل ڈن حنا بشریٰ باقی افسانے بھی اجھے تھے۔ 'وکرن کرن خوشبو" بيشه كى طرح زيروست سلسلم- بيند آئ باقى



